

الْخَالَامُ وَكُمْ الْحُولَ الْحُلِيثَ الْحُلِيثُ الْحُلِيلُ الْحُلِيل

مُخْلَفْ طبقات کے لوگوں کیلئے کیا بول کے ہمندرملم سے بُنا ہُوا ایک انمول خزانہ



مُنولف؟ مُفنى مُحِدٌ مِنْ الْمِفْ فاضِل جامِعه دَارُ العُلوم كراجي فِضْص جامِعة خيرالدارس مثان

بسندة رئوده ت لانا المرشير على ثناه صاحب الم



مكتبئ كأوق

الخَوْلُ الْمُحْتَى الْمُولِكُمْ الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى كَرِيوا كَجِينِهِ إِنَّا (المَدِثِ) مَنْ وَالْمُرْتِي كَرِيوا كَجِينِهِ إِنَّا (المَدِثِ)

مُخَلِّفُ طَبِقات كِلُوكُول كِيلِيَّ كِيَّالُولْ كِيمُندرِمِم سِه جِنِا مُوالْكِ المُولِ خزانه

ومحالف

مَثْوَلْفَ مُضَى مَحْدَ مِنْ الْمِثْ مُضَى مَحْدَ مِنْ الْمِثْثُ فامِنْ مِامِدةَ ارْائِنُومَ كَإِنْ تَضِّعَ مِامِدِ مُثِرِالِدارِسِ مِثَانَ

بسند تدرئود. حضرت دُاكٹرنٹر علی ثناہ صاحبہ

مكتبئهم



| ففتى اطلف                                                               | نَام كِتاب       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| منقى فوزيم الن                                                          | مــُولف          |
| اكۋىر2009ء                                                              | اشاعت اقل        |
| 1100                                                                    | تَعداد           |
| القادر پزشک برسی کراچی                                                  | طَابِعطَ         |
| في صن احد 4075225-0320<br>عتبهَ عُرْفَارُوق 4/501 شافعيل كالوُنْ كراجِي | نَاشِرناشِرناشِر |

#### لِمِنے کے پیتے

## فهرست فقهی لطا نَف

| صفحةنمبر   | عنوان                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ro         | انتساب                                                                                                 |
| - ٣4       | عرض مؤلف<br>عرض مؤلف                                                                                   |
| <b>r</b> 9 | مقدمه حضرت اقدس مولا ناظهوراحمه صاحب مدظلهم                                                            |
| 44         | تقريظ حضرت اقدس مولانا واكثر شيرعلى شاه صاحب المدني مظلهم                                              |
| ra         | تقريظ حضرت اقدس مولا ناسيد جاويد حسين شاه صاحب مظلهم                                                   |
| 4          | تقريظ حضرت اقدس مولا ناعبدالقيوم حقاني صاحب مدخلهم                                                     |
| r2         | تقريظ منزك الدن مولا نامفتي فضل مولى صاحب مدخلهم<br>تقريظ عضر ت اقدس مولا نامفتي فضل مولى صاحب مدخلهم  |
| - 79       | تأثرات مجترم جناب افتخار على صحرائي صاحب مظلنهم                                                        |
| ۵۱         | امام المسلمين ابوحنيفه ميانية                                                                          |
| ۵۱         | بسم الله کے احکام                                                                                      |
| ar         | مزاح اومسخرييه ميں فرق                                                                                 |
| or         | ائمها حناف کی فقهی خد مات ،ایک دلیسی تمثیل وتشریح<br>انمه احناف کی فقهی خد مات ،ایک دلیسی تمثیل وتشریح |
| or         | معیر ماص می مدوت<br>کہاں جارہے ہو؟                                                                     |
| ۵۳         | بن بار بار بارد.<br>بن بار نقیه                                                                        |
| ٥٣         | برے سید<br>مسجد میں قوالی                                                                              |
| ۵۵         | روز ہندٹو ٹیخے کانسخہ<br>روز ہندٹو ٹیخے کانسخہ                                                         |
| ۵۵         | رورہ مدویے کا حمد<br>تیمتم کیا، وہ بھی وضوعیسا                                                         |
| 24         | ملاق کی عجیب قشم<br>طلاق کی عجیب قشم                                                                   |
| ۲۵         | حلال کی بیب م<br>سیب کے دوکمکڑے کر دیئے تواستفتاء کا جواب ہو گیا                                       |
| 01         |                                                                                                        |
| ۵۷         | ا پنی نماز بوری کرلو، میں مسافر ہوں<br>د میں میں میں میں نہیں ہوں                                      |
|            | عربی میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے<br>میں جہ می نیر                                                 |
| 02         | ممبئی حج کامحل نہیں                                                                                    |
| ۵۷         | میرے پاس کنسیشن ہے                                                                                     |
| 04         | طلاق کاایک دلچیپ مقدمه                                                                                 |

| فهرست | لطانف | فقهي |
|-------|-------|------|
|-------|-------|------|

| ى لطانف فھرست                                                 |       | 1        |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| عنوان                                                         |       | صفحالمبر |
| - کا پہاڑا                                                    |       | ۵۸       |
| كادوره، يانى كايانى                                           |       | ۵۸       |
| م کے لئے ایصال تواب کی صورت                                   |       | ۵۹       |
| و یوسف ہیں نے ہارون رشید کے خلاف فیصلہ دیا                    |       | ۵۹       |
| ر رواجب ہے                                                    |       | ٧٠       |
| لمازوں کیلئے "                                                |       | 4.       |
| نظمم بيسية كي عقل كامل تقى                                    |       | 4.       |
| ے مراتب<br>عراتب                                              |       | 41       |
| انمازسب سے پہلے کس نے پڑھی؟                                   |       | 71       |
|                                                               |       | 75       |
| حبجت مجده ندکرے                                               |       | 75       |
| <i>د لچيپ</i> فتو ی                                           |       | 71       |
| ت خلف الا مام ہے متعلق شوا فع اور احناف کی مجلس               |       | 42       |
| ن پرسخ                                                        |       | 44       |
| فیہ'اس ز مانے کے مجتبدین                                      |       | 70       |
| ی خاتون<br>د                                                  |       | 70       |
| ی کانفس بھی مولوی ہوتا ہے<br>بھ                               |       | 71"      |
| ي انگلي ؟                                                     |       | 40       |
| المقدار؟                                                      | 1,047 | 40       |
| ماای طرح ہے<br>مان                                            |       | 46       |
| ں اور خیزران کے درمیان توری بیشی <sup>د</sup> کا فیصلہ<br>سرم |       | 77       |
| بيو يول كوطلاق                                                |       | 12       |
| ماسوال<br>ماسوال                                              |       | 42       |
| رءة لها زوجان" كامطلب<br>معادية                               |       | 14       |
| یصدیق صاحب کشمیری میش <del>د</del> کافتوی<br>رینه             |       | **       |
| تعلوم مبین<br>عقا                                             |       | 14       |
| بحقلی سوال<br>ترین مرد میروند                                 |       | 14       |
| ین پر ہاتھوں کی مشقیس کسنا<br>پاور فقهی مسئله                 |       | 79       |

| صفح نمبر | عنوان                                                |
|----------|------------------------------------------------------|
| ۷٠       | اپر بل فول                                           |
| 21       | نغظ <sup>ر.</sup> پالیشکس''اور پاکستان کی سیاس زندگی |
| 41       | شراب حلال ہے یا حرام؟                                |
| 21       | نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کامئلہ                  |
| 4        | بلا وضووتيتم كي نماز                                 |
| 4        | زنده اورمرده کے خسل میں پانچے فرق                    |
| 4        | تين طلاقيں                                           |
| 4        | بدونماز تو ژکرمسجدے باہرنکل گیا                      |
| 4        | آپ کی کمر میں ریڑھ کی کتنی ہٹریاں ہیں؟               |
| 40       | بدو کی امید                                          |
| 20       | تضهر بے تضهر بے ابھی نماز کھڑی نہ سیجیے              |
| 40       | طلاق شوہرنے دی یا بیوی نے؟ _                         |
| 20       | اس نے مجھ سے مستعار لیا ہے                           |
| 20       | ميراوضوڻو ٺ گيا                                      |
| 24       | امام ما لک مینید موت کے دروازے پر                    |
| 44       | امام ما لک میسید کا آخری کلام                        |
| 44       | تاري خبرمعتبرنهين                                    |
| 41       | جنہیں سلام کرناممنوع ہے                              |
| 41       | مسلح ہو کرنکلو                                       |
| 41       | مسائل فقہید کا معاملہ بہت نازک ہے                    |
| 49       | گدھے کے سینگ                                         |
| 49       | باريايينه                                            |
| ۷٩       | بزار درجه كاضعيف غيرمقلد                             |
| ۷٩       | زنده غيرمقلدكي غائبانه نماز جنازه                    |
| Λ•       | تر كهاوراسكي تقسيم اورا يك الانتيجي                  |
| ۸٠       | وه حيار حقوق پيه بين                                 |
| ۸٠       | ينتيم كامال                                          |
| ۸٠       | 57                                                   |
| AL       | دندان شکن                                            |
|          | Ne.                                                  |

| عنوان                                              |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    | جرم کا اندرا خ           |
| ا به بنانتُ اورا بوحنیفه ' بینه کامسلک             | مثاجرات سح               |
| میں افضل کون ؟                                     | علقمها وراسود            |
| نرت ابوبكر <sup>ب</sup> ر تنتيزيا حضرت على مثانية؟ | طاقتة ركون حط            |
| الت                                                | ویہاتی کی جہ             |
| ى كى تېدىل مذہب كامفصل قصه                         | سلطان محمود <sup>ب</sup> |
| علال كرنے كا وظيفه                                 | مرده گائے کوہ            |
| في خاطرا فاده واستفاده                             | الجمعى اورفرار           |
| قع ہوگی؟                                           | موت کب دا                |
| کی مختاط ً نفتگوطوی کے لیے و بال جان بن گئی        | الوحنيفه ببلا            |
| واحتياطا ورفتوي ميں تقوي في                        | تكفير ميں حزم            |
|                                                    | مغرورمفتي                |
| ے احتر از                                          | فتوائے كفر_              |
|                                                    | مجهمر كاخون              |
|                                                    | کسی کاحق                 |
| ي -                                                | سنت کی اہمیہ             |
| ببعی                                               | البز ل،خوش               |
| ت ا                                                | ایاس کی ذبانہ            |
| اللهٔ کے عجیب وغریب فیصلے                          |                          |
| بهمی رحمت ہے                                       | علما . كاا ختلافه        |
|                                                    | فهان <b>ت</b>            |
| >?                                                 | محقق کون نے              |
| نطيف                                               | ايك دلچپ                 |
| ہے کی اور شنیع حرکات ہے باز آیا                    | رافضی نے تو              |
| ہیں نے امام اعمش کی مشکل حل کردی                   | امام ابوحنيفه            |
| کی دکایت                                           | جابل بے علم              |
| پروہ نہ کرانیوا لے ہیر کی خباخت                    | عورتوں ہے                |
| گر نیوا لےمولوی کی جہالت                           | ساس كوحلال               |
|                                                    | جاند <u>کے مہین</u>      |

| سنختب | عنوان                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 94    | باب مینے وکس طرح حکم دے؟                                           |
| 94    | چور کیز آئیااورطلاق وا قعنهیں ہوئی                                 |
| 92    | امام صاحب نيسية كى ذبانت كاايك واقعه                               |
| 92    | امام ابوصنيفه ببيية كاايك خواب                                     |
| 91    | عورتين بهي مفتى تحيين                                              |
| 9.4   | پانی کی قیمت                                                       |
| 9.5   | قاضی ایاس سیسیه کی ذبانت                                           |
| 99    | معية النساء کي تر ديد پروجداني دليل                                |
| 1     | بهجتی عمامه                                                        |
| 1     | لواطت کی اقسام                                                     |
| 1     | بے نمازی کس کے مثل ہے؟                                             |
| 1+1   | جمعيت قلب كامفهوم                                                  |
| 1-1   | حقیقت علم ، فقد ہی ہے                                              |
| 1•1   | احياء سنت كامفهوم                                                  |
| 1.7   | گرانفقدر ہدیہ کے واپس کرنے میں مضا نَقہ مبین                       |
| 1.1   | فتویٰ دینے میںایک احتیاط کا بیان اور اس ہے متعلق ایک واقعہ<br>سیار |
| 1+1   | حقوق طبع کی رجسٹری کرانا جائز ہے کہبیں؟<br>                        |
| 1.1   | حقوق طبعے کی رجسٹری کے بابت فتو ؤں کا واقعہ                        |
| 1.5   | پژوسیوں کی رعایت                                                   |
| 1.1   | نطبهٔ جمعہ کے احکام                                                |
| ۱۰۴.  | مطالبه جهيز كاشرعي حثم                                             |
| 1.1   | شادی کی حیثیت اوراس کاطریقه<br>ه                                   |
| 1.0   | شریعت میں بڑی آ سانیاں ہیں<br>کسی میں بیروں                        |
| 1.0   | کسی کوایذ انه پہنچائے<br>عصر جات میں میں ا                         |
| 1.0   | عجیب دا قعدا در عجیب ترین استدلال<br>محب می در سرک با              |
| 1.7   | ا پنے کپٹر وں کی طرف<br>یہ حقرب کر ہے۔                             |
| 1.4   | آ دهی رات کاسورج<br>سرز برزیرد                                     |
| 1.4   | ایک نصرائی کاقصہ<br>ایا نہ عامد تعلیمی کا                          |
| 1.4   | حالت نزع میں تعلیم مسائل                                           |

| ^      |                                                                                                   |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| استونم | عنوان                                                                                             |  |  |
| 1.4    | یہودی کا طنز اور اللہ تعالیٰ کا جارال                                                             |  |  |
| 1.4    | عدل وانصاف کی عدالت میں شاہ و گیدا سب برابر میں                                                   |  |  |
| 1.4    | ہارون رشید کے در بار میں زند اِق کے قبل کا فیصلہ                                                  |  |  |
| 1.4    | ا مام کسائی کانحوی اعتراض اورام م ابو پوسف بہینی کافقہی جوا ب                                     |  |  |
| 1+9    | باجماعت نمازنه پڙھنے کی وجہ ہے گيا ہے گيا ہو گيا؟                                                 |  |  |
| 1.9    | امام ابو یوسف جین کاایک جواب نصف سلطنت کے برابرے                                                  |  |  |
|        | امام ابو یوسف میت کی دانانی کام آئی                                                               |  |  |
| 11.    | قاضي ابو يوسف بيهية اورربيعة الرائح كے درميان ايك دلچيپ مباحثه                                    |  |  |
| . 11•  | عيسائی باپ اور مسلمان بيٹا                                                                        |  |  |
| 111    | اعتراف سرقہ کے باوجود چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا                                               |  |  |
| 01     | ن مشتی خریدلوطلاق وا قع نهیں ہوگی<br>مشتی خریدلوطلاق وا قع نہیں ہوگی                              |  |  |
| 111    | اہلِ بدعت اور دروغ گوئی کا جواب                                                                   |  |  |
| 114    | ا مام ابو یوسف میسید کے علم فقہ سے تعلق کی ایک مثال                                               |  |  |
| III .  | مربعة من المنطقة المواقعة الويوسف رئيلية<br>محدث العمش بميلية اور فقيد الويوسف رئيلية             |  |  |
| 111    | نکاح نه کرنے پروعیدو تبدید<br>نکاح نه کرنے پروعیدو تبدید                                          |  |  |
| 1110   | عالم کاسوناعبادت کیوں؟<br>عالم کاسوناعبادت کیوں؟                                                  |  |  |
| 110    | يه الماري بارت يدن.<br>برجسته جواب                                                                |  |  |
| 110    | بروب ب<br>شاہی جنگل ۔                                                                             |  |  |
| 110    | ىكى كاۋېونا<br>ئىكى كاۋېونا                                                                       |  |  |
| 110    | ع د بوه<br>نارک صلوقه کا حکم                                                                      |  |  |
| 117    | مارک سووہ کا ہم<br>سائل میں غلطیوں کے ذمہ دار؟                                                    |  |  |
| 114    | سان کی معلیوں نے دمددار ؟<br>ہند مفید نمونے                                                       |  |  |
| 117    | -                                                                                                 |  |  |
| 112    | یسلی بن مریم کی دیت (خون بها)<br>فقریب شریف                                                       |  |  |
| 11/4   | فىق بن ثور كافيصلە<br>سىرىن مىرىن بىرىن                                                           |  |  |
| IIA    | و بیو بول میں انصاف کا عجیب قصه<br>ماں مدر دولس زوری                                              |  |  |
| IIA    | طوط میں ''بسم اللہ'' لکھنا جائز ہے یا ناجائز ؟<br>الم سینہ کریڈ ء حک                              |  |  |
| 119    | ب عالمی آفت کا شرعی حکم<br>مدند مر کسی بر می می                                                   |  |  |
| 14.    | رمینٹری ہے دلچینی رکھنے کی خرابیاں اور گنا ہ<br>نور کردر طور کرک کر میں میں میں میں میں اور گنا ہ |  |  |
| 14.    | ئن كالشيخ كا كوئى خاص طريقة منقول نبيس                                                            |  |  |

| صفحتبر | عنوان -                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 17.    | حار ماہ کے بعدا۔قاط حمل قبل کے حکم میں ہے                            |
| ir-    | ننگے سر کی شہادت قبول نہیں<br>- ننگے سر کی شہادت قبول نہیں           |
| IFI    | شہادت کی شرطیں                                                       |
| IPI.   | المقروض كي نماز جناز وحضورياك سابقة تنهيب يرهضته تتص                 |
| iri    | باغی ، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نماز جناز پنہیں                    |
| ırr    | دو جھگڑ نے والوں کو دیوار کی نفیحت                                   |
| ırr    | میاں بیوی ایک دوسرے کاستر نہ دیکھیں                                  |
| irr    | فقه کی طرح علم تصوف کانجھی ایک حصہ فرض مین                           |
| irr    | امام محمد نبيسة                                                      |
| irm    | دومستلے                                                              |
| ire    | نه کنواری نه بیا بی ہوئی                                             |
| ire    | سردی کے موسم میں ایک و بیباتی کی نماز                                |
| Ira    | بکری کوحد جاری کرنا                                                  |
| Ira    | جب نماز میں کی کوحدث ہوجائے تو؟                                      |
| Ira    | رسول الله سلاميم كاشراب حرام ہونے ہے پہلے مراد خداوندی كو بھانپ لينا |
| Ira    | حضرت عِباس طِافِنُهُ كَا ذَمَا نت ہے بھر پورا يک مشوره               |
| 174    | جر برین عبدالله کامشوره                                              |
| iry    | سحرى كاوقت                                                           |
| IFY    | عقلمندآ دی جباسکا چېره اورقد سامنے ہوتو حبیب نہیں سکتا               |
| 172    | عورتوں میں ختنہ کا رواج حضرت ابراہیم ملیلانے جاری کیا                |
| 172    | حضرت اساعيل ملينة كاايك عجيب واقعه                                   |
| IFA    | حضرت سليمان ملينة كاعجيب وغريب فيصله                                 |
| IFA    | عقلمندمر کربھی جیتا ہے                                               |
| IFA    | نماز میں ُعبلت کی مذمت                                               |
| 179    | حضور سلقه كاتعريض ع بحريورايك كلام                                   |
| 119    | حضرت علی بڑاتھ کا ایک محض کوطلاق ہے بیانے کے لیے ایک عجیب حیلہ       |
| 179    | حضرت حسین بن علی جھٹو کی معرفت خداوندی                               |
| ir.    | عبدالله بن رواحه بڑائٹو کامزاح سے بھر پورایک واقعہ                   |
| 100    | بہت ہوں۔<br>حضرت معاویہ جنگٹا کاظرافت ہے تھر اورایک جواب             |

| سفينبه | عنوان                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| iri    | قط کا مسئلہاور حضرت مغیر و بن شعبہ بڑتن گی ہوشیاری           |
| iri    | يك بردهسيا كاواقعه                                           |
| iri    | حضرت مغيره بن شعبه مثاتذ کی حاضر د ماغی کاایک مجیب واقعه     |
| irr    | ا ما معنی نہیں کا داؤ داز دی کوتر کی بیاتر کی جواب           |
| ırr    | ما طعمی نیسته کاحیله                                         |
| irr    | ابرالبيم نحغى بهيية كاحيله                                   |
| irr    | حضرت خزیمیہ بٹائین کی شہادت دومر دول سے برابر                |
| 1      | خلیفه مهدی کی ذ کاوت<br>خایفه مهدی کی ذ کاوت                 |
| ira    | سلطان كاايك دانشمندانه فيصله                                 |
| 100    | امام کی قرائت ہے اس کی پریشانی کا اندازہ کرنا                |
| ira    | دار وغه جیل کی ظرافت                                         |
| ira    | چوری کا قرار کرانے کے لیے ابن النسوی کا ایک نفساتی حربہ      |
| 100    | پیشاب رو کنے والے کی رائے قابل اعتبار نہیں                   |
| ira    | اقرار جرم کیلئے ایک حاتم کا ذہنی حربہ                        |
| 124    | كعب بن اسود بذل نفط كى نكتة رى                               |
| 124    | حرکات وسکنات سے حالات و واقعات معلوم کرنا                    |
| 114    | قاضی ایاس بن معاویه کی باریک بنی                             |
| 11/2   | عبیدالله بن حسن اورعمر کے مشتر کہ فیصلے                      |
| IFA    | قاضى القصناة شامى كى حساسيت                                  |
| IFA    | وسوسه كاعلاج                                                 |
| 1179   | ا یک قاضی صاحب کا حیلیہ                                      |
| 1179   | ایک قاضی کی عدالت میں فرز دق شاعر کی شہادت                   |
| 1179   | جیسا دعویٰ و یسے بی گواہ                                     |
| 10.    | ا یک نزاع ( جھگڑے ) میں حکم کا دلچپ فیصلہ                    |
| 100    | ا م ابوصنیفه میشهٔ کاربیع کوایک مسکت جواب                    |
| 10.    | یے خص مجھے باندھنا جا ہتا تھا مگر میں نے اسکو جکڑ دیا        |
| 161    | امام ابوحنیفیه نمیشهٔ کی ذ کاوت                              |
| irr    | بارون الرشيد كےا يك سوال پرامام ابو يوسف مينية كا دلچسپ جواب |
| 100    | امام شافعی میسید کاذبانت ہے بھر پورا یک حیلیہ                |

|                                           |      | صفحاتبر |
|-------------------------------------------|------|---------|
| نق <sup>د خ</sup> فی میں طلاق سے بیجنے کے |      | 164     |
| بوجعفرمحمه بن جریرالطبر ی کی د            |      | ۱۳۵     |
| ہم جنون ( یاگل بن ) کی ایک                | 98.0 | ١٣٥     |
| بن عقيل كالوّربيه                         |      | ira     |
| مام ابو بوسف نيسية كافقه ودانث            | ,    | 164     |
| مام محمر ہے کی ذبانت اور ابوہ             | _    | 14      |
| سفرشرعي ميں روز ہ کا حکم                  | -    | 102     |
| نكاح كووصول الى الله كيليَّ ما نع         |      | 102     |
| ساجد میںایئے جوتوں کی حفا ذ               | 1)   | IMA .   |
| آ فتأب غروب بهونے كامفہوم                 |      | IM      |
| حضور سلقيام كينماز مين سهوكا              |      | 1009    |
| نفسانی خواہش کےغلبہ کاعلاج                |      | 149     |
| ركان اسلام كي وجه حصر                     |      | 10.     |
| فضرت إمام شافعى نييلة كافتو كا            |      | 10.     |
| عین کی محقیق                              |      | 101     |
| وقت مغرب ميں بعيل                         |      | ior     |
| مام محمدا ورامام كسائى رحمهما اللدة       | -    | ior     |
| سم" مکه" ۰                                |      | 100     |
| چور کا ہاتھ کا ٹنا                        |      | 100     |
| منطقی اورایک مسئله                        |      | 100     |
| عجيب انداز نفيحت                          | G. I | ۳۵      |
| مام محمد رئيسية نے مطالعہ میں خلر         | ديا  | ۱۵۳     |
| مام محد نيسة كاامام مالك نيسة             |      | ۱۵۵     |
| مام محمد نيسية اورامام ابو يوسف           |      | 100     |
| ہارونِ رشید کی ایک مشکلِ اورا <b>،</b>    |      | 101     |
| یام اعمش اورآئے کی تھیلی                  |      | 101     |
| غسل جنابت بهمى هو گيااورطلا               |      | 104     |
| بوصنیفہ بہت <sup>ہ</sup> کے قیاس سے مال   |      | ۵۸      |
| رهو بی گا مسئله،امام ابو پوسف هٔ          |      | ۵۸      |

| صفحتمير | عنوان                                                              |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 109     | ت محبت میں بدل گنی . '                                             | عداور    |
| 109     | رمنصورا وراما ماعظم كافتوي                                         | ابوجعفر  |
| 17.     | یہ جیلیوقت پرسوچتے ہیں جہاں دوسروں کا خیال بھی نہیں پہنچتا         | ابوحنيف  |
| 141     | قربینیائے ابو حنیفہ بیسیا کی پیشانی کو بوسہ دیا                    | امام يا  |
| 145     | ظم مُرَامَةٌ كَالْمَكِ خُوابِ اورا بن سيرين مِنْ اللهِ كَالْعِبِير | امام اعن |
| 145     | وحنيفه بينية كاحكيمانه فيصله                                       | امام ابو |
| 145     | ان بنانے ہے دیوارگرانے تک امام ابوصیفہ میسیۃ کی رہنمائی            | روشند    |
| 170     | يك درجم كاا ختلاط اورتقتيم                                         | وواورآ   |
| 170     | یہ میں تا ہیں بربرائی کامداوابرائی ہے ہوگیا                        | ابوحنيف  |
| ari     | ضان میں جماع کا حلف اورامام ابوحنیفیہ نہیستیا کی تدبیر             | ايام رم  |
| 177     | ينار كالمستحق معلوم ہوا تو كل تر كه اور جميع ورثاء كى تعين كر دى   | 18 150   |
| 177     | ر صنیفہ میں ہے ہے جنازہ پڑھوا دیا تو میاں بیوی قتم سے بری ہو گئے   |          |
| AFI     | ے متعلق شریعت کا معیار                                             |          |
| MA      | باب عظیم بیٹا                                                      | عظيم     |
| AFI     | دا قغ جہاں نُفل کا ثواب فرائض سے زیادہ ہے                          | تين مو   |
| MA      | نث                                                                 | مشلدح    |
| 179     | یز وں سےخاتمہ بالخیر میں مددملتی ہے                                | تين چ    |
| 144     | ى تين آ فات                                                        | تكاح     |
| 149     | ااختلاف                                                            | 752      |
| 14.     | شرعی کی ت <b>ی</b> ن قشمیں                                         | 26       |
| 14.     | باتحه گھرجا کر با ندھنا                                            | سینے پر  |
| 14.     | ر پورې چيکنگ                                                       |          |
| 141     | ں کی آمین                                                          | فرشتوا   |
| 121     | بلے                                                                | حارمص    |
| 14      | بے ' سے نماز سیکھنا                                                | بن.      |
| 121     | يېودى كون؟                                                         | تكمل     |
| 121     | ت داررسید<br>ع                                                     | 5.00     |
| 121     | كے دن جمعه                                                         |          |
| 2r      | بین ائمیہ کے نام <sup>ن</sup> بیں                                  | مدرد     |

| صغخبر | عنوان                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 120   | امام اعظم مُينية كى كتاب كانام                         |
| 120   | فقد ے خالی محد میت                                     |
| 120   | بد بودار جاند                                          |
| 120   | کچھ ہی نہیں بہت کچھ                                    |
| 120   | حضرت قباده بهيئية اورامام ابوحنيفه نبيت كادلجيب مناظره |
| 140   | عورت اس کول گنی جس کی بیوی تھی                         |
| 140   | كمشده مال كي تلاش اورا بوصنيفه بيهية كاا يك عمده قياس  |
| 14    | قاضی ابن شبر مدنے وصیت تشکیم کر لی                     |
| 144   | عطاء من عندالله                                        |
| 144   | دل دشمنان سلامت ، ول دوستان نشانه                      |
| 144   | غیبت ہے بحاؤ کانسخہ                                    |
| 144   | ایک طرف موت خونخوارشیر کی شکل میں ، دوسری طرف          |
| 144   | حق پيند                                                |
| 141   | ایک قلم کے لیے                                         |
| 141   | ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایاز                  |
| 141   | كام كام احتياط                                         |
| 149   | افسوس تأك اجتهاد كاخوشگوار نتيجه                       |
| 149   | فراست                                                  |
| 149   | ذرابتائي جاندكهال ٢٠                                   |
| 14.   | بدعت كاارتكاب ڈا كومجى نہيں كرتا                       |
| 14.   | بعولی بھالی (مبرکی ادائیگی س کافرض ہے)                 |
| 14.   | ملمانوں كے طريقے يرزكوة اداكرنا                        |
| IAI   | ُظرافت اور بذله <del>ن</del> جی                        |
| IAI   | متله کے غور نے عالم نزع کا حساس نہ ہونے دیا            |
| IAF   | قاضى ابن ابي ليلي كوالي غلطي كافور أاحساس موكيا        |
| IAP   | وقوع طلاق ثلاثه كاايك بيجيده مسئله                     |
| IAT   | دیت کس پر؟                                             |
| IAT   | قراً ت خلف الامام                                      |
| IAM   | فقيه                                                   |
|       |                                                        |

| عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عالم           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فائده عجيبه    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فائدوفقهيه     |
| حضرت فضيل بن عمياض ميهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امام طريقت     |
| روقاق ميهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت ابوبك     |
| محد بن حسن شیبانی رہیلیہ کی کتاب'' مبسوط'' پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرتامام       |
| نہاء میں حق ایک ہے یا متعدد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اختلا فات فف   |
| به شی این از حمت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اختلاف صحا     |
| ل باطل میں ایک خاص فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابل حق اورا!   |
| ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فقیہ کون ہے    |
| ری ہے قرآن مجید سننے کا استحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خوش آواز قا    |
| تخضرت مناتيظ كى زيارت اورشيخ عز الدين بن سلام كافتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خواب ميں آ     |
| تاب" مهدایهٔ 'اہل یورپ کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فقه کی مشہور آ |
| الله زنده ہوتے توانکی تقلید کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امام شافعی ہیے |
| قت ہاتھ چومنایا سینے پرر کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مصافحہ کے و    |
| مارنا جائز نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| زیور کے ، دعویٰ بخاری کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مسائل ببتتي    |
| و هزار د لاکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تقلید کے ستر   |
| ت قرآن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _              |
| رضر ورت مندوں کو بھی دے دیا کریں<br>حالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| The state of the   | ايك غيرمقلد    |
| و کی قبهم و فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهتتى زيوراو   |
| نت موكده كى تعريف يادنه ہوسكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تین ماہ میں۔   |
| The state of the s | جإرر كعات      |
| ما ختلاف کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| بات قاری<br>با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حپارامام اور س |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حإرامام        |
| مكالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ايك دلچپ       |

| مسترني | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 192    | انسانی غیرت کاحیرت انگیز واقعه               |
| 190    | يا الله! ميرى توب                            |
| r      | ريا كارول كاامتحان                           |
| r-1    | لفظ' قرنی'' کا نکته                          |
| r•1    | آ دی کی قشمیں                                |
| rer    | آ دمی حیارتشم کے ہیں ۔ ''                    |
| r•r    | لفظ''اعبیاهما'' کی تجویز                     |
| r•r    | تصنیفات کی د نیا                             |
| r•r    | رسول الله سَلْقِيْظُ كَي تاريخُ ولا دت       |
| r.r    | محبوب سلاقيام کی خاطر •                      |
| r.0    | رسول الله ساليكام كى تاريخ وفات              |
| r+4    | سورج کهن اورا سکا تقاضا                      |
| r+9    | عقیقه کی شرعی حیثیت اورا حکام                |
| rır    | ا کابر کے فوٹوحقیقت کے آئینہ میں             |
| riz    | فقهاء كامقام اوران كي مقبوليت                |
| 112    | ا یک علمی مناظره                             |
| FIA    | دونمازوں کوجمع کرنا                          |
| ria    | اذ ان کا جواب                                |
| ria    | احتر ام اذان                                 |
| r19    | رونے ہے ایک کی نماز فاسداورا یک کی سیح       |
| riq    | امام تعلی مجاللة کے کثر ت علم کا سبب         |
| 719    | طلب علم کے لیے سفر کور جیچ دینا              |
| 719    | عقل فہم اور تفقہ فی الدین پیدا کرنے کا طریقہ |
| r19    | اردو کی شرعی حیثیت                           |
| 119    | تفقه في الدين كي حقيقت                       |
| rr.    | "دابة" كافقهي مسئله                          |
| rr•    | امام شافعی میشد کے متعلق ایک قصہ             |
| rr.    | مِرغی کے متعلق فقہی مسائل                    |
| TTI    | مکری کے بیر کی پرورش کتیا کے دورہ ہے         |

| صفح | عنوان                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrı | سب کا تیمتم ٹوٹ جائے گا                                                                                                                                                                          |
| rrr | مجوی کی شکار کی ہوئی مجھلی                                                                                                                                                                       |
| rrr | مچھلی کوذ بح کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                       |
| rrr | فتم کھا کرجانث نہ ہو جانا                                                                                                                                                                        |
| rrr | انڈ ہے چھین کراپی مرغی کے نیچےرکھنا                                                                                                                                                              |
| rrr | مینڈک کے متعلق فقہی مسائل                                                                                                                                                                        |
| rrr | مینڈ کوں کے شور سے حفاظت کی ترکیب                                                                                                                                                                |
| rrr | انزال منی ہے وجوب عنسل اور پیشاب وغیرہ سے عدم وجوب عنسل                                                                                                                                          |
| rrr | وہ خون جوایئے لیے پاک ، دوسرے کیلئے نا پاک                                                                                                                                                       |
| rrr | دى خون ياك ہوتے ہيں                                                                                                                                                                              |
| rrr | طلباء كوكتابين دينا                                                                                                                                                                              |
| rrr | مدرس كى شرعى وفقهي حيثيت                                                                                                                                                                         |
| rrr | مهتم ومدرس كي تخواه كي فقهي حيثيت                                                                                                                                                                |
| rro | ايكاحتياط                                                                                                                                                                                        |
| rra | ا گرحضرت علی بی فی فی فی فی فی نام بی از در منت این می این می این می این این می |
| rra | ا یک مسئله میں دوغلطیاں                                                                                                                                                                          |
| rry | عدالت جمك من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                              |
| rry | ایی سنت جوفرض سے افضل ہے                                                                                                                                                                         |
| rry | سنت وليمه                                                                                                                                                                                        |
| rrz | تكفير كااصول                                                                                                                                                                                     |
| rrz | فقدسب سے زیاد ومشکل فن ہے                                                                                                                                                                        |
| rrz | شهادت بالله يا بالطلاق؟                                                                                                                                                                          |
| rr2 | فو ثو اورتضویر میں فرق                                                                                                                                                                           |
| rra | واجب كاورجه                                                                                                                                                                                      |
| rra | دا زهمي کي مقدار                                                                                                                                                                                 |
| rra | غیبت سے بچنے کا ایک واقعہ                                                                                                                                                                        |
| rra | اليي سنت جوواجب سے افضل ہے                                                                                                                                                                       |
| rra | ماه صفر                                                                                                                                                                                          |
| rra | نماذ كاأس قدراجتمام                                                                                                                                                                              |

| تعفينبر | عنوان                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 779     | عید کی نماز کاطریقه                                                 |
| rra     | صدقه فطر کےضروری مسائل                                              |
| rr.     | اختلا فی مسائل میں علمائے ویو بند کا مسلک                           |
| rr.     | ستنجاء کے فوائد                                                     |
| rr.     | دور نبوت کے مفتیان صحابہ کرام ٹنائیا                                |
| rri     | مہ ینه منورہ کے سات مشہور فقہا ،گرام ٹھائیے                         |
| 771     | تتبه مذا بهب اربعه                                                  |
| 771     | بکرے کی حلت اور سؤ رکی حرمت پر پنڈ ت ہے گفتگو                       |
| rrr     | حضرت امام ابوحنیفیہ میں ہے گئی دہرئے ہے گفتگو                       |
| rrr     | رومی وز برے تین سوالات اور امام ابوحنیفہ بہت کے جوابات              |
| rra     | مام ابو يوسف بينية كا دلچيپ واقعه                                   |
| 774     | ودھ خراب ہو گیا تو کتے پئیں گے                                      |
| 774     | ين نماز پڙھ رباتھا                                                  |
| rr2     | اقص انعقل کی قابل دادعقل و بلاغت                                    |
| 172     | شادی سادی ہونی چ <u>ا ہ</u> ے                                       |
| rra     | يك تاريخي شادي                                                      |
| rmi     | شطول میں زیادہ قیمت پرفروخت کرنا جائز ہے                            |
| rm      | باز جناز ه سیکھو،اور پڑھو!                                          |
| rer     | ساز کب گناہ ہےروکتی ہے؟                                             |
| rrr     | ین میں زیادہ باریکیاں تکالنا؟                                       |
| ror     | مارے اکابر کی جامعیت                                                |
| rrr     | صلاح کے باب میں شدت اور حدت کا فرق                                  |
| rrr     | تعترت مولا نامحمر يعقوب صاحب بيهية كاجواب                           |
| rm      | مارف کا ہذیان بھی عرفان ہوتا ہے۔<br>مارف کا ہذیان بھی عرفان ہوتا ہے |
| rrr     | نضرت مولا نافضل الرحمٰن عمجنج مرادآ بادي مينية كاكشف                |
| ree     | بولا نامظفرحسین صاحب کا ندهلوی میشی <sup>د</sup> کا دقیق تصوف       |
| rro     | ص برعتوں کی برعقلی کی ایک حکایت                                     |
| rra     | لماء دین کی تو ہین اورطعن وشنیع کرنے کا نتیجہ                       |
| rra     | ٹرعی احکام کو بے چون و چراما ننا حیا ہے                             |

| عنوان                                                                   | صغرنم |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| یو یوں میں عدل کرناواجب ہے                                              | ~1    |
| تصوريد يکھنے کا شر کی حکم                                               | 77    |
| د اڑھی باعث و جاہت ہے                                                   | m4    |
| صوفیاءَاورفقهاء،حکمائےامت ہیں                                           | 72    |
| رياء كى حقيقت                                                           | r2    |
| آ جڪل کے مجتبدين کي مثال                                                | M     |
| ننا نو نے قبل کرنیوا لے کی تو ہے کے بارے میں چند سوالات                 | ra    |
| ہیں برس بعد <i>کفر کے اقر ار سے س</i> ابقہ امامت کا حکم                 | 79    |
| بعض لوگ کہتے میں کہ ہندوستان میں سودحلال کر دو                          | 79    |
| قبرير ہاتھوا ٹھا کر د عانبيس مانگنا جا ہے                               | ۵٠    |
| مہمان اور دستر خوان کے چندآ داب<br>مہمان اور دستر خوان کے چندآ داب      | ٥٠    |
| ناخن ترشوانے کی مدت کی ایک حکمت                                         | ٥٠    |
| نقدالفقه كاابتمام                                                       | ٥٠    |
| سنت پڑھمل سنت مجھ کر ہی کرنا جا ہیے                                     | ٥٠    |
| آ جکل کی سفارش، سفارش نہیں ہونتی                                        | 0.    |
| تملیک ہے بل مالک کا انتقال ہو جائے تو اس رقم میں ور ٹا ، کاحق آ جاتا ہے | 01    |
| دوسرا نکاح کرنے کی بعض مناسب شرائط                                      | ۱۵۱   |
| دوفریق کے درمیان فیصلہ کرنے کا اصول                                     | or    |
| ا یک فریق کے بیان پرتبھی فیصلہ ہیں دینا جا ہے                           | or    |
| حقوق واجبه کوترک کر کے مستحبات میں مشغول ہونا جائز نہیں                 | sr    |
| ایک پیچیده مقدمهاوراس کا فیصله                                          | sr    |
| ستر ه اوننوْ ل كَ تقسيم كافيصليه                                        | ٠ -   |
| كبوتر كيمتعلق فقهي مسائل                                                | s.r   |
| ایک فقهی مسئله( سانپ اورسپیرا )                                         | 50    |
| مغرب کی نماز میں چود ہ بارتشہد پڑھنا                                    | ٥٥    |
| ایک دین پیشواکی ایک گناه کی وجہ ہے گھر بیٹھے رسوائی                     | ۵۵    |
| صرف بہشتی زیورنا کافی ہے ۔                                              | rc    |
| مشتبها ورمشکوک سے احتیاط                                                | 24    |
| پرده پوڅی                                                               | 34    |

| عنوان                                             |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| ي امان ميس                                        | خدا کی             |
| ئے سکوں کامصرف                                    |                    |
| ں خاطر                                            | حق کی              |
| مين سبقت                                          | سلام:              |
| ے فقہی مسائل<br>ا                                 | جذام               |
| ے نفرت                                            | امتياز             |
| ں کے معاوضہ میں بدی <sub>د</sub>                  | حفارثر             |
| وضع کی تجارت                                      | انوكھی             |
| ار کی رعایت                                       |                    |
| ت میں احتیاط اور تقویٰ                            | نخارية             |
| ن حق گوئی ،                                       | بلاغرض             |
| ېتى                                               | وي                 |
| عكمرانوں كےمقالبے ميں اعلان حق                    | ظالم               |
| کے مطابق برتاؤ                                    | مرتبد              |
| بملم مہدے لحد تک                                  | طلب                |
| پاختياط پيندي                                     |                    |
| نفس کے خلاف                                       | ز کیه <sup>ا</sup> |
| ا کے خلاف فتو کی                                  | مرضى               |
|                                                   | حاضرج              |
| م کے لیے کام کی بات                               | ابلِعلم            |
| سنت كاحكيمانه طريقه                               | اتباع.             |
| •                                                 | علماءكا            |
| ف خطابھی کمال ہے                                  | اعترافه            |
| ي آيتي                                            | ىجدە ك             |
| سجدوں کےمقتدیوں کی فرض نمازا یک ہی امام کے پیچھیے | تنين مسر           |
| نِ نماز ،قرات میں جواب دینا                       | دورانِ             |
| ب احتمال لا ئق توجبه بین                          |                    |
| يي ميسية كاواقعه                                  |                    |
| لمریف شخص کی حکایت                                | ايكظ               |

| صفينبر |   | عنوان                                                                          |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| r49    | • | بعیر (اونٹ) کے چندفقہی مسائل                                                   |
| F14    |   | سلام پھیرنے کے باوجودخارج نماز نہ ہونا                                         |
| 779    |   | يوم جمعه مؤخز نبين ہوسكتا                                                      |
| 12.    |   | بيوتون گواه                                                                    |
| 12.    |   | وضو کبال ہے کروں؟                                                              |
| rz•    | * | بے نمازی کی حکایت<br>م                                                         |
| 14.    |   | نمازیوں کی قشمیں                                                               |
| 121    |   | عالم نما جابل کی حکایت                                                         |
| 121    |   | ا يجاب وقبول                                                                   |
| 121    |   | ہ. ہ.<br>اس میں اختلاف ہے                                                      |
| 121    |   | ٹال وینے کی ترکیب<br>ٹال وینے کی ترکیب                                         |
| rzr    |   | رو پیم محبد میں لگایا<br>معبد میں لگایا                                        |
| 121    |   | ایک عجیب دا قعه                                                                |
| 121    |   | چنده کرنے کا ڈھنگ                                                              |
| 121    |   | ج<br>حقیقت ہےا بے خبری کا نتیجہ                                                |
| 121    |   | ہٰداق بھی سوچ سنجھ کر کرنا حیا ہے                                              |
| rz~    |   | ناابل واعظ نبيس موسكتا                                                         |
| r2m    |   | نامحرم عورت كالميليفون ميں سلام كرنے كا تحكم                                   |
| r2m    |   | مبحد میں داخل ہوتے وقت سلام کا حکم                                             |
| rzr    |   | دونوں نے بیک وقت سلام کیا تو؟                                                  |
| 720    |   | أيك سبق آموز واقعه                                                             |
| 120    |   | ي<br>خدا حافظ ( في امان الله ) كينج كاحكم                                      |
| 120    |   | باندی ہے پوشیدہ طور پرہمستری کے بعد حیلہ کے ذریعے مسل کرنا                     |
| 140    |   | ایک فقیہ کی اپنے ہی خطاکود کی <i>ھ کر شر</i> مندگی                             |
| 124    |   | یں میں میں علیاء کا اختلاف شہیں ہے<br>مسائل ضرور پیمیں علیاء کا اختلاف شہیں ہے |
| 127    |   | حضرت امام ابوصنيفه رئيسة كاايك واقعه                                           |
| 724    |   | مهر نه دینااوررسی طور پرمعاف کرالینا                                           |
| 44     |   | ہرساتیا<br>ایک غلط نہی کہ غصہ میں طلاق نہیں ہوتی                               |
| 22     |   | تین طلاق کے بعد حاروں اماموں کے نز دیک رجوع درست نہیں                          |

| صفحانبر | عنوان                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 144     | ا ما الوحنيف نيسة ، امام الويوسف نيسة اورامام محمد نيسة كورجات |
| 141     | فقهی ریاست کا بے تاج بادشاہ                                    |
| rza     | ا مام محمد نہیں کے اصحاب و تلا مٰد ہ کے اسا و گرا می           |
| r_9     | شادی کی ایک غیرشر می رسم                                       |
| 129     | فقها وكاامت يراجسان                                            |
| 129     | َ يَتَىٰ طلا قيس وا قع ہوں گی؟                                 |
| 129     | حلال جانوروں کی سات چیزیں حرام ہیں                             |
| 149     | نكاح اور رفضتي ميں فاصله                                       |
| r       | جهيز ميں سامان جہاد                                            |
| 14.     | نام بتانے کی ضرورت                                             |
| rA •    | سورهٔ فاتحد کے بعد آمین                                        |
| MI      | سنت کی حارضمیں                                                 |
| rai .   | سلام کامشرکا نہ طریقہ                                          |
| MI      | اللہ کے دشمنوں سے براءت کا ایک عجیب لطیفہ                      |
| MI      | عورتوں کا ناک جیمد وا نا                                       |
| M       | میں مسائل بنا تانہیں بتا تا ہوں                                |
| M       | نداق میں طلاق وینے کا حکم                                      |
| Mr ,    | کان کاٹ دیتو پانچ سودینار،سر کاٹ دیتو پچاس دینارلازم ہوں       |
| TAM     | سلف وخلف                                                       |
| TAP     | متقدمين ومتاخرين                                               |
| TAP     | ائمهٔ اربعه بینینا                                             |
| rar     | ايمبيثلثه بيسيا                                                |
| rar     | سيتحيينٌ وطر فينٌ وصاحبينٌ                                     |
| 110     | فقد کے شرعی احکام                                              |
| 710     | مسجد میں صفوں کی تر تیب                                        |
| ۲۸۵     | نيند کی عجيب نيټ 📗 🎍 📗                                         |
| 710     | نا پاک چیز <u>گلے ت</u> ونماز صحیح اگر پاک <u>گلے</u> تو فاسد  |
| FAY     | ا یک جلالی بزرگ کی حکایت                                       |
| 774     | وضوکر نے اور کپڑوں کی طہارت میں ایک عجیب حکمت                  |

| عنوان                                             | سنينيه     |
|---------------------------------------------------|------------|
| للب سے فتو کی لینے <sub>ک</sub> شہ ورت            | ^^_        |
| ى مذاق كالحجوب                                    | 7.7.2      |
| كذب مصلحت آميز كاجواز اوراس كى حكمت               | 714        |
| ولو يول كاانداز نييبت                             | raa        |
| عِتَى كَي غَيبِت كُرِيَا جَارِئِ بِ               | rag        |
| ق کی کی ضرورت ہے گئی کی فیبت کرنا درست ہے         | rA9        |
| فيلى اورامام                                      | rag        |
| روا وراما م مسجد                                  | rag        |
| ورت کے متعلق تمہاری کیارائے ہے؟                   | rq.        |
| <b>جنا</b> پر ہی اکتفا گیا                        | r9•        |
| ماز <b>می</b> ں کلھیا تیل کا خیال آنا             | rg.        |
| بازتراوت کا                                       | rai        |
| ک وترِ دو سے نجات کاحل                            | r91        |
| آ شیانه کسی شاخ گل پر بارنه ہو                    | rqi        |
| برے لیے دین عزیز تر ہے                            | rar        |
| ب دلچیپ مناظر ه                                   | rar        |
| نفرقات                                            | rar        |
| کا بر کی فتو کی دیے میں احتیاط                    | rar        |
| بر ضروری مسائل ہے گریز                            | rar        |
| م کا فطری ذِ وق اورمطالعه میں انہماک              | rar        |
| ینهایت مشکل چیز ہے                                | ray        |
| ہب حنفی کے متعلق حضرت گنگو ہی کا قول              | ray        |
| مو <b>ن</b> آسان ، فقه مشکل                       | <b>197</b> |
| بِگائے کے آٹھ تھے                                 | r92        |
| رگوں کے برکات ہے متعلق ایک فقہی غلطی<br>رپویہ سات | r92        |
| ۔ کے مآخذ یعنی احکام شرعیہ کے دلائل<br>ا          | r92        |
| لمی حقیت                                          | r92        |
| ی دھنوں میں نعت<br>** سربحور دور میں ماہر رہ      | ran        |
| رتوں کو بھی''السلام علیم'' کہنا چاہیے             | r9A        |

| صفحانب | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199    | سلطنت صرف فقد مفنی پرچل عن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 199    | بغیرسہارے سونے میں وضو کا حکم<br>بغیرسہارے سونے میں وضو کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199    | . جیر مہارے وے یان ہو اب<br>ایک نازک مئلہ کا زبانی جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r99    | ایک مارک مسلمہ اربال ہو ہ<br>صحابہ کرام بھائیم کافقہی اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r      | على برام بلادا كالمنظم المنظم |
| ۳      | الممدار بعده المسان<br>امام ابوحنیفه میسید کی تقلید عهد صحابه عملیات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P      | امام ابوصیفه جوادیه کی صلید خبد کاب کاب<br>محد ثین اور فقهاء کے فرائض منصبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F-1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r.1    | امام اعظیم بیشهٔ اورشجره محدثین<br>ما مرد میشد بردند مشهری مرد بردند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r.r    | امام ابوحنیفیه بیشهٔ کاخلیفه منصور کولا جواب کرنا!<br>می میزد کرین میزد کرده این منابع می دوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r.r    | امام ابوحنیفیه نبیشه کی معاملهٔ جمی کاواقعه<br>عبر است کرده در کرده در این می داد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r.r    | عجیب سوال کا حیران کن جواب<br>سریون پرعشته دری میدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r.r    | امام ما لک بھینید کاعشق نبوی ایسی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m.n    | امام شافعی میشد کامقام<br>حذید منسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۰۴    | - امام احمد بن طنبل بينية كى استنقامت<br>- سراس سراس ما من فلاس من فلاس من فلاس من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r.0    | ہزاراً دمیوں کو گن کراہے آپ ہے غافل رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r.0    | رزق حلال کے انوارات<br>دند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r.a    | فقه حنفی کااعز از<br>سون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r.4    | مبہثتی زیور کےایک مسئلہ پرایک صاحب کااشکال<br>میں مصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F+4    | ایک عامی مخص کا جزئی مسئله کی دلیل کا مطالبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | غيرمقلدين بهمي حبفي ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r.2    | نمبردو(۲) کے حنفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m•2    | جمعہ کی اذ ان کے بعد خرید وفروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r•2    | اخبار کی خرید و فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r•2    | باوضور ہنے کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | جارعورتوں کیلئے عدت نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | عدت، دو برس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -•^    | اينۇر) كاشاركرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~•A    | امام کی تلبیر کوتلقی ہے تعبیر کر کے نہی اس کو چسپا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ~• 9   | بن بلائے وعوت میں شرکت شرعاً صحیح نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| مفينب       | عنواان                                            |
|-------------|---------------------------------------------------|
| r.9         | شعیب کا ایک عورت ہے اسکی ذبانت کی بنا دیم نکا ت   |
| r. q        | شو ہر کے اختیار کا خوبصور ت استعمال               |
| r•9         | كنوارى اور ثيب كے درميان فرق                      |
| m.          | ایک دلالہ کاایک شخص کے نکاح کیلئے کوشش اور حیلہ   |
| r1+         | نرگس کی طاق                                       |
| ۳۱۰         | صدقه لينااورز كوة واجب بهونا                      |
| rı•         | ابیاوا جب جس کے حچو نئے پر تجد ہ سہووا جب نہیں    |
| ۳۱۰         | دو ہی رکعت پڑھناوا جب ہے                          |
| rı•         | کا فروں ہے اسلامیات کی ڈگری لینادین کا مزاق ہے    |
| rii         | حا تك كالطيف                                      |
| rii         | امام اعظم ہیں کی حکایت                            |
| rii         | جان جائے کے ڈرے روز ہ توڑ دیناواجب ہے             |
| rır         | جنازہ میں بالغ ہونے کے باوجود نابالغ کی دعایز ھنا |
| rir         | ایک ہی دن میں تین شوہروں ہے مہروصول کرنا          |
| rir         | باوجود تکاح کے جمبستری حرام                       |
| rir         | سات سوعلاء کاایک ہی جواب                          |
| rir         | اگر ما تنگنے پر چھیا لینے کا خدشہ ہوتو؟           |
| rır         | ایک وزیر کی ذبانت                                 |
| rir         | ایک جابل امام کی جہالت                            |
| min         | امام ابوحنیفه میسید کوایک بردههای دهوکه           |
| -10-        | امام شافعی بیسی کی فراست                          |
| 710         | منله بتا يا مگرا دهورا!                           |
| 710         | حلال كوحلال ميس ملا كركھار ہاہوں                  |
| r10         | حكايت حضرت امام اعظم ميهية وامام ابويوسف بييية    |
| riy         | آ مین کی تین قشمیں                                |
| r14         | ا یک حنفی کو جواب                                 |
| <b>~</b> 14 | اسلامی تعزیرات پراعتراض اوراسکا جواب              |
| -12         | قواعد فقهيه اورا ختلاف علماء                      |
| -14         | لفظ ''صلعم'' ہے درود وسلام کا حکم                 |

| صغينب      | عنوان                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ria        | صلع" لکھنے والے کے ہاتھ کاٹے گئے                              |
| MIA        | عينك لينااوراس كاجواب                                         |
| MIN !      | محمد طاللة بارسول طاللة كى نداء پرايك ارشاد                   |
| ria.       | تشيم ميراث،ايك دعوت كاقصه                                     |
| m19        | قعی حلال ہے یا حرام؟                                          |
| m19        | ام ابوصنیفہ میں باراض ہوتے ہیں یاا مام شافعی میں !            |
| r19        | نیہ جامع ہونا جا ہے                                           |
| r19        | ام صاحب برایک اعتراض کا جواب                                  |
| rr.        | ام غزالی بینیا اوران کے بھائی کا قصہ متعلق حضور قلب فی الصلوۃ |
| rrı        | يك بادب كاقصه                                                 |
| rri        | ادب كامنة قبله سے قبر ميں پعرجا تاہے                          |
| <b>771</b> | ساب فرائض امام محمد صاحب میسید کی ایجاد ہے                    |
| rri .      | وداع الوداع ياشهر رمضان!                                      |
| -++        | ورتیںا گرامام بنتیں تو؟                                       |
|            | سوت عورت بھی عورت ہے                                          |
| rrr        | بديدا يمان اورتجد يدنكاح كاطريقه                              |
| rrr        | رُ طعام حرام                                                  |
|            | بيال غلط                                                      |
| -rr        | واب کی بات بر کوئی حکم نہیں لگا یا جا سکتا                    |
| rr         | ق ئى كاا تر نە بىوا مېنگائى كا بىوا                           |
| -r-        | مامل بالحديث كاقصه                                            |
| -+1"       | باز کاایک ضروری مسئله                                         |
|            | يك اكثرى كليه                                                 |
| - + ~      | ینک کے سود کامصرف                                             |
| -+1        | موں اور پچاہے بردہ                                            |
| -ra        | ہاز جناز ہ میں بچھلی صف افضل ہے ''                            |
| ~ro"       | ى يى تميز ە كاو <b>ض</b> و                                    |
| -10        | ،<br>مام صلاً حب کوشخواہ میں چنے ملنے سے امامت کاعذر          |
| -77        | نولو ہے ہے کٹ جائے وہ شہید ،ایک عجیب فتو ی<br>ا               |

| التخفيه    | عنوان                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rry        | چرم قربانی کانمازی سے سوال                                                   |
| <b>FF4</b> | چه ارباق به بارد.<br>ضرورت کی صورت میں نماز جناز ه کی سہل تر کیب             |
| FFY        | باره سال کامفتی                                                              |
| rr2        | بربانات کا جم مسئله<br>تبین طلاق کا اجم مسئله                                |
| rr_        | انڈ و نہ کھانے کی قشم اورا - کاحل<br>انڈ و نہ کھانے کی قشم اورا - کاحل       |
| r12        | ایک''واؤ'' کیساتھ یادو''واؤ'' کیساتھ                                         |
| rr2        | ایل علم کی توجه کیلئے                                                        |
| FFA        | ایک عجیب جواب<br>ایک عجیب جواب                                               |
| rra        | بیب.یب.وب<br>ادب داحترام                                                     |
| rra        | روب ورسر ہے<br>اسراف ہے احتر از                                              |
| rra        | ہ ہرات ہے، ہر ار<br>ایک نواب صاحب کا پیجاا سراف                              |
| rra        | ایک واب صاحب و بیجا مرات<br>ارے فلانے! مجھے لوٹا تو دیدے وضو کا              |
| -r.        | ارے کلائے : بھے وہا وہ یرے وہ وہ<br>امام کے اوصاف                            |
| -r.        | امام سے او <b>ص</b> اف<br>قبلہ اور بیت المقدس                                |
| -r.        | سبلہ اور بیت استقلال<br>ہماری قسمت میں ہے ہی حرام                            |
|            | . VII.                                                                       |
|            | شیطان اور منافقت<br>تم: محد منک سمحی به فرق                                  |
|            | تم نے مجھے منکوحہ مجھایاروئی؟<br>ک : بعب :                                   |
|            | کھانے میں سنت وفرض<br>قریب سے میں فری                                        |
| -rr        | د وقبرستانوں کے درمیان دفن کرو<br>جس میں دیجہ ہے ت                           |
|            | جم بم ساز میں ہتم بم بار ہو<br>فعیر پر شیخوں میں جونوں میں احسور ہوں فر مسلم |
|            | فتوائے شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مبینیا<br>مذہرین               |
|            | ہنسی کا نقصان                                                                |
| rr<br>     | خاموشی کے فوائد                                                              |
| rr         | سب سے بڑا سود                                                                |
|            | غیبت کن صورتوں میں جائز ہے؟<br>حک میں میں میں علی                            |
| rr         | حضرت حکیم الامت تھانوی بہت کاطرزممل                                          |
| rr         | چھینک کاغیرمسنون جواب<br>ح                                                   |
|            | عج اور جهاد<br>•                                                             |
| 71         | نعمت استرجاع ﴿إِنَّالِلُهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ پرُصنا             |

| -       |      | قفهی نظالت تاثیر است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغينمبر |      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra     |      | سنت استرجاع کی محمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 779     |      | فضائل استرجاع<br>فضائل استرجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4       |      | علیات مربات<br>انالله پڑھناای امت کا خاصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr.     |      | ہاں میں پر سے ہاں ہست ہاں۔<br>وہ قریبی رشتہ دار جن سے پر دہ فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr.     |      | The state of the s |
| mr.     | ļ.   | جا ندنظرآ گیا<br>امام ابوصنیفه میسید کی قوت استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rm      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr     |      | تحکیم کے جواز کافتو کی<br>کیاوہ مخص مومن مرایا کافر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rro     |      | کیاوہ کی خو جسٹرایا کا مربع<br>مسجد میں بعض جا ترز کا م بھی نا جائز ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rro     |      | مجدیں من جو رہ من باب ویں<br>مجداورعیدگاہ میں بچوں کو لے جانے کی مندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rro     |      | عجد اور سیره ۵ بین بول و سے بات ک<br>ایک زبر دست غلطی اور ایک غلط بهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PP4     | 7    | ایک ربروست می اورایک کند کا<br>ایک متجد کی تغییر کا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrz     |      | ایک جدن بیره واقعه<br>ایک اور واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ٣/2   | 1.41 | The state of the s |
| MA      |      | ایک دلچیپاستدلال<br>بےاستعداد وں کیساتھ د ماغ تھاکا نافضول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MA      |      | ہے۔ استعدادوں میں طاد مان طاہ ماں ہوں ہے۔<br>ایک غیرمقلد کی کم علمی کی مزاحیہ حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 279     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra     |      | یک من علم رادہ من عقل ہے باید<br>رما ہے نہا کے سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ra.     |      | جاہل حافظ کی حکایت<br>نے یہ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| roi     |      | غیرشرعی رسومات<br>شدند کر حرقت کر اتند حدایگر دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rai     |      | شیطان کی جوتوں کیساتھ پٹائی کرنا<br>معتبد اس ماری کیساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| roi     |      | معقولی طالب علم کی حکایت<br>امامت کیلئے دواماموں کے جھگڑنے کی مزاحیہ حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ror     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ror     |      | ایک قاری کے شاگر د کی مزاحیہ حکایت<br>ڈیس دیجیٹل تھ سے سے معمر یہ ع جکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ror     |      | ٹی وی اور ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں شرعی حکم<br>نیسیڈ سروی میں میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| roo     |      | نصرانی کاز کو ة دینا<br>د که سازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| raa     |      | رتی کے بدلے شہر<br>تا سونک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| raa     |      | تين آنگھيں<br>: شد في سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| roy!    |      | دین فروش پروفیسر سے ملاقات<br>میں کر سر انگرا سطحھ خہید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |      | گالی کے بدلے گالی دینا سیجے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفينب | عنوان م                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ro2   | ''حقیقت نکاح''حضرت علی رضی القدعنه کے نز دیک                                   |
| ra2   | گیر کا میکنول کر با ندهنا                                                      |
| raz   | نجاست غليظه ميں خون ہے مراد                                                    |
| ron   | عوام کومغالطہ ہے بچانے کا اہتمام                                               |
| FOA   | عپارغورتیں بغیرار تدادوطلاق کے شوہر پرحرام                                     |
| ron   | د ومر دار جا نور حلال بین                                                      |
| ron   | پچپس با تیں                                                                    |
| r09   | امام اعظم ہیں کے فضائل میں دویسندیدہ باتیں                                     |
| r4.   | تدفین کے لئے نماز جمعہ کا نتظار نہ کریں                                        |
| r4.   | صلوة الليل اورصلوة تهجد ميں فرق                                                |
| F1.   | عشراورخراج كےمصرف میں فرق                                                      |
| r4.   | اعتكاف اوررتح كامرض                                                            |
| P41   | نماز میں غلط جگه ''بسم الله'' پژهنا                                            |
| P41   | مفقو والخبر ميں حرج                                                            |
| P41   | کان کامیل نکالنے ہے متعلق ایک لطیفہ اور ایک مسئلہ                              |
| P41   | وام صاحب بهيئة كى تكفيرمسلم ميں احتياط اداؤ ذيانت                              |
| ryr   | کرا میہ کے دوضروری مسئلے                                                       |
| MAL   | يمين لغو پرمواخذه                                                              |
| ryr   | وه جانورجيكا گوشت كھانا جائز اور بيچنا نا جائز                                 |
| rar   | سواک کے دس فائدے<br>پر عنا                                                     |
| m4m   | ''مسواک''عظیم شخصیات کی نظر میں                                                |
| 717   | روں کی تعدادزیادہ ہے یا مادوں کی؟                                              |
| 240   | ين كى بات                                                                      |
| מרים  | بازعید کیلئے عید گاہ میں جمع ہونا شریعت کومطلوب ہے<br>عظر                      |
| FYY   | مام اعظم ہیں۔ اورامام شافعی ہیں۔ نے مسائل کورز جیح ذوق ہے دی ہے                |
| P42   | رض،سنت اور واجب وغیره کامعنون ہونا<br>فراریں ہے پر بھر                         |
| F72   | ہوفی الصلوٰ ق <sup>ے ہم</sup> کوبھی ہوتا ہےاورا نبیا ءکرام کوبھی<br>عظر میں ہے |
| 771   | ھنرت امام اعظم ہیاہی <sup>ہ</sup> بچین میں جود عاپڑھتے تھے<br>ر                |
| MA    | يك انو كھااستدلال                                                              |

| صفحةبسر     |    | عنوان                                                          |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------|
| MYA         |    | صبیب مجمی کے پیچھے نماز پڑھنا                                  |
| F49         |    | امام ابو پوسف جيسة كاوا قعه                                    |
| m49         |    | نے مسائل کے جوابات                                             |
| rz.         |    | ال شبه کا جواب که زکو ة دینے ہے مال کم ہوتا ہے بردھتا کہاں ہے؟ |
| rz.         | 9  | اظهارلاعلمي عيب ياخو يي؟                                       |
| r21         |    | حضرت تفانوی ہیں۔ کی فتوائے گفر میں احتیاط                      |
| r21         |    | نكاح كاعجيب وغريب مسئله                                        |
| rzr         |    | كنكهجور كاحكم                                                  |
| rzr         |    | سوال حرام پردینا حرام ہے · · ·                                 |
| r2r         |    | تبحر فقه ،نورفنم اورحقیقت شنای                                 |
| r2r         |    | اندھے کوسلام نہ کرنا خیانت ہے                                  |
| -2-         |    | رنڈ بیوں کی نماز جناز ہ کا تھکم                                |
| 727         |    | حقيقت رى استحضار قواعد فقهيه                                   |
| -2-         |    | حنفیه کی فضیلت ،ا یک علمی لطیفه                                |
| 727         |    | سپرٹ ملی روشنائی سے اسائے مقد سالکھنا ہے اوبی ہے               |
| r_r         |    | امام ہے پہلے رکوع سجدہ کرنا سخت گناہ ہے                        |
| 727         |    | کھانا کھاتے مخص کوسلام نہ کیا جائے                             |
| 727         |    | جنازه میں فرض مرف حارتکبیریں ہیں                               |
| 20          |    | نماز جتازہ کی مزدوری لیٹانا جائز ہے                            |
| 720         |    | امام اعظیم بیشد شے مجہ تداعظم ہونے کا ثبوت                     |
| -20         | Ģ  | حضرت گنگوہی میں کیے فقاہت پر حضرت نا نوتوی میں کارشک           |
| 740         |    | امام محمد نبيطة اورامام شافعي ميسة كاايك عجيب واقعه            |
| 724         | 9. | ایک حنفی کوجواب                                                |
| 724         |    | ابل بلغار برنمازعشا نببين                                      |
| 724         |    | الله تعالى كو بنسانے والے كام                                  |
| -22         |    | ايك لطيفه الكانا يجانا حرام نه موتا                            |
| <b>72</b> A | •  | سوداور کرایه میں فرق                                           |
| <b>7</b> 21 |    | نكاح اورزنامين فرق                                             |
| 729         |    | امام ابوحنیفه نمیشهٔ ،تقوی اورفتوی                             |

| صفح نمبر |     | عنوان                                          |
|----------|-----|------------------------------------------------|
| r_4      |     | قاضى ابو يوسف بسية اوران كايرلطف انصاف         |
| r29      |     | مولا نااشرف علی تصانوی نیسهٔ اوران کامشوره     |
| r_9      | =40 | امام غزالی بہت کی حاضر جوانی                   |
| r        |     | حضرت شيخ بايزيد بسطامي بيسة اورمسجد كاايك امام |
| r.       |     | مفتی کومسئلہ میں تشقیق نہیں کرنا جا ہیے        |
| TAI      |     | مضحكه خيز بهاند                                |
| PAI      |     | تعويذ بمقابلة تعويذ                            |
| PAI      |     | ينم مُلا خطره ايمان                            |
| PAI      |     | بادشاه تبجه كرآيا ببول مفتى تمجه كرنبين آيا    |
| PAI      |     | عشاء کے بعد قصہ کہانیوں ہے ممانعت کا سبب       |
| TAT      |     | ایک صحالی طاقلہ کی شادی                        |
| TAT      |     | فقها ورفتوي                                    |
| TAT      |     | جمعیری ناز                                     |
| MAT      |     | ایک منحس منی                                   |
| TAT      |     | اييا بھى، ہوتا ہے                              |
| TAT      |     | رونق درس                                       |
| TAT      |     | جوتوں کی قیت ( تر کی بہتر کی )                 |
| TAP      |     | جوتااور فحاشي                                  |
| rao      |     | ابلیسی گر                                      |
| TAD      |     | مو بائل اور بد گمانی                           |
| MAY      |     | یے ملم تمہارے گھرے نکلا ہے                     |
| FAY      |     | ایک آنے کا سود                                 |
| PAY      |     | نورو ٹیاں ۔نو پر ہے                            |
| TAZ      |     | امام شافعی میسیهٔ کاایک حکیمانه قول            |
| TAZ      |     | شہادت کیا ہے ؟                                 |
| raa      |     | كيے ملا ؟                                      |
| FAA      | 1   | لطيف شكايت اوراس كاحكيمانه ازاله               |
| FA9      |     | خوابوں کی حقیقت                                |
| FA9      |     | حضرات حسنين بلاتمة كاانداز تبليغ               |

| مفخمبر      | عنوان                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| rq.         | ہل علم کی بری عادت کسی کی کتاب لے کر نہ دینا                          |
| rq.         | علما ءکو دعوتوں میں شریک نہ ہونا جا ہے                                |
| rq.         | غلطمشوره                                                              |
| <b>F91</b>  | احياء سنت كى تعريف                                                    |
| F91         | غيرضر ورى اورفضول سوال كاجواب ؟                                       |
| rar         | چندمفیدمثالیں                                                         |
| rgr         | تعزبية زنے ميں تو بين ہے يانہيں؟                                      |
| rar         | غیر مجتهدین کے اجتہاد کی مثال                                         |
| r90         | اجتهاد كاايك ادني نمونه                                               |
| <b>790</b>  | شاه ولى الله صاحب ميسية اورمولا نااساعيل شهيد بيسية كياغيرمقلد تنهيج؟ |
| <b>797</b>  | امام ابوحنیفه بیشیه کا تقوی ،احتیاط اور تو اضع                        |
| r92         | جمہوریت کیا ہے ؟                                                      |
| <b>79</b> A | غيرمقلدين بھی عجیب چیز ہیں                                            |
| r9A ,       | ائمَهٌ يرسب وشتم كرنے كانتيجہ                                         |
| F9A         | دوطالب علمول كاقصه                                                    |
| <b>79</b> A | سفرحج میں ایک مالدارا درغریب کا مکالمه                                |
| <b>79</b> 1 | ایک بزرگ کوگدھے کی سواری پرسوار ہونے کی بادشاہ کی فرمائش              |
| r99         | شاہی خاندان کو داڑھی کی قدر                                           |
| r99         | پشت کی جانب سے خطاب                                                   |
| r99         | خرید و فروخت و ہ لوگ کرے جوفقیہ ہوں                                   |
| r99         | سوئیاں یکا نا ،عید کے روز بدعت نہیں                                   |
| ۴           | امام ابوحنیفه میسید کے انتقال پر جنات کارونا                          |
| r           | الله تعالى كيليَّ لفظ" خدا" كاستعال كاحكم                             |
| r           | حضرت امام ابو پوسف میشد اورعلم کاشوق '                                |
| r           | نماز کی چوری اور جراُت واستقامت کی ایک مثال                           |
| r*1         | جوتے کود کی کرجن بھاگ گیا                                             |
| M+1         | كياجواب موگا؟                                                         |
| r.r         | ب ہے برداجنازہ<br>سب سے برداجنازہ                                     |
| r.r         | بيت اللَّه شريف<br>بيت اللَّه شريف                                    |

| صنينه | عنوان                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| r.r   | اندرکی بات                                                          |
| r.r   | کا فر ہوجائے گا                                                     |
| r.r   | مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی ہیں۔ اور جھوٹ سے پر ہیز                   |
| r.r   | لطیفہ برائے اصلاح ۔                                                 |
| r.r   | قابل رشك نمازي                                                      |
| ۳۰۳   | ویلنظائن ڈے اور ایک لطیفیہ                                          |
| r+2   | جہاد                                                                |
| r.4   | مخالف کے پیچھے نماز                                                 |
| r.2   | شيخ الاسلام حضرت مفتي محمرتقي عثاني مدخلهم كي طلبا ءكوا جم نصيحت    |
| r.Z   | حكيم الامت حضرت تفانوي بيهيئ كي الل علم اورطلبه كو چندا بم تقييحتين |
| r+9   | فقه حنفی کی چندا ہم اور بنیا دی کتابیں                              |
| rro   | چنداصول فقه                                                         |
| 44.   | پیارےابوحنیفه نہیں نظم )                                            |
| m=1   | حواله جات مأخذ ومصادر                                               |
| 1     |                                                                     |

### فتم شد

فقهی لطا نَف

#### كتاب كے دائرے میں

مسکرانا زندہ ولی کا ترجمان ہے ،آنخضرت طاقیم اکثر تبسم فرمائے تھے اور مزاح بھی فرمایا کرتے تھے لیکن طریقہ نہایت شائستہ تھا ، شگفتہ مزاجی اور ظرافت ایک فطری شے ہے، اسلام اس منع نہیں کرتا۔خوش طبعی اور دل گئی ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور سخت مزاج آ دمی ہے لوگ دور بھا گتے ہیں۔

تیز و تندمزاج ، درشت رویداور کرخت لهجداسلام میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں البتہ ایسا بنسی مذاق جوانسان کواپنی آخرت اور ضروریات و نیا ہے عافل کر دے اس سے بہر حال بچنا چاہئے۔ کشادہ روئی اور خندہ لبی ہے انسان ایک طرف اچھے اخلاق کا ثواب پاتا ہے تو دوسری طرف اے لوگوں کے درمیان اچھی نظروں ہے ویکھا جاتا ہے۔

انسان کی سرِشت میں تنوّع وتفتن ،ظرافت ولطیفہ گوئی اور ذکاوت وفطانت و دیعت کی گئی ہے ،کوئی بھی طبقہ اس سے خالی نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پنجمبروں ، دنیا کے شجیدہ انسانوں ، مایہ ناز دانشوروں ،سیاستدانوں اور سائنسدانوں کے ہاں بھی بیفطری خوبیاں بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہیں۔

ہننااور مسکرانا ہماری زندگی کیلئے ای طرح ضروری ہے جس طرح سانس لینا......ہاں! جو مزاح وظرافت حدود وقیود کے اندراور بھی بھار ہوتو وہ نہ صرف مباح ہے بلکہ صحت ، مزاج اور نشاط وسلامتی کی علامت بھی ہے اور سب سے بڑھ کریہ ہے کہ رسول کریم سُانیٹیم کی اداؤں میں ہے ایک اداکا احیاء ہے۔

(م-٧- آلف غفرلهٔ)

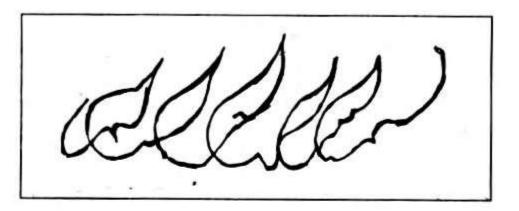

' دبسم الله'' ببری دار خط میں ، ٹیپوسلطان شہید میں کے دست مبارک سے

## ٹیبیو ہیں کی وصتیت

لیلی بھی ہم نشیں ہوتو محمل نہ کر قبول ساحل مخصے عطا ہوتو ساحل نہ کر قبول محفل گداز! گرمئی محفل نہ کر قبول جوعقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول

تورہ نوردشوق ہے منزل نہ کر قبول اے جوئے آب بڑھ کے ہوریائے تندوتیز کھویانہ جاصنم کدہ کا ئنات میں صبح ازل میہ مجھ سے کہا جبرئیل نے

باطل دوئی پیندہے حق لاشریک ہے شرکت ہمیانہ حق وباطل نہ کر قبول

(ازعلامها قبالٌ)

#### بسم الله الرحمن الرحيم



## تمام مسلمان مرداور تمام مسلمان خواتین کے نام

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی مینید کی اس مختصرو جامع ترین دعا کے ساتھ جس میں اپنے اور سب مسلمانوں کے لئے دین و دنیا کے سارے مقاصد کی دعا آ حاتی ہے

# " اَللّٰهُمَّ كُلَّ خَيْرٍ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ "

#### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و كفي و الصلوة و السلام على عباده الدين اصطفى:

### عرض مؤلف

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے انسان کو انٹرف المخلوقات بنایا، اور پھراہے کامیابی کا سیح راستہ دکھلا یا۔ ورودوسلام ہو حضرت محمد ساتھ تاہیں ہے جہ ساتھ کی کاراز ہتلایا۔
علم فقہ کی اہمیت محتاج بیان نہیں کیونکہ یہی کتاب وسنت کا صحیح تر جمان ہے جو کہ انسانی دستوو حیات بیں، انسان کو زندگی میں جن مراحل ہے گرزاپر تاہے ملم فقہ میں اس کی بہتم ین رہنمائی موجود ہے۔ قرآن تکیم اوراحادیث نبویہ علی صاحبھا الفت تحیہ میں ادکام و مسائل کے اصول ذکر کے گئے میں اور علم فقہ میں اس کی شرح تو میلی صاحبھا الفت تحیہ میں ادکام و مسائل کے اصول ذکر کے گئے میں اور علم فقہ میں اس کی شرح تو میں اینہ اور احادیث رسول ابلہ میں جب بلکہ کتاب اللہ اور احادیث رسول ابلہ میں علیہ تر جبان کے میں مفید کتابیں تصنیف کر کے امت کے میار طرحت تھی جب جبان کی ضرورت ہویاز کو قاردوزہ ، حج و جہاد کے لیے صراط متنقیم پر چلنا آ میان کردیا۔ آ ہو کو نماز سے متعلق مسائل کی ضرورت ہویاز کو قاردوزہ ، حج و جہاد کے مسائل یا نکاح اور طلاق کے مسائل ورکارہوں ، غرض یہ کہ عبادات سے متعلق مسئلہ تلاش کرناہویا معاملات سے متعلق ، کتب فقہ میں آ بکو یہ تمام مسائل یک بااور نہایت آ سانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آ ب اپنی ضرورت متعلق ، کتب فقہ میں آ بکو یہ تمام مسائل یک بااور نہایت آ سانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آ ب اپنی ضرورت کے مسئل کو حاصل کر سکتے ہیں۔

علم فقد کی ای اہمیت کی بناء برحضور اکرم ساتھ کا ارشاد ہے:

"فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد"

کہ ایک فقیہ ہزارعا ہدول سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے، جس کودین کی سمجھ ہوگی، وہ شیطان کے فریوں کو خوب سمجھے گا، اوراسکی ایک چال بھی نہ چلنے دے گا۔ اورکورے عابد کوتو شیطان جس طرح چاہے پٹی پڑھا سکتا ہے۔ '
اس فن کو عام لوگوں خصوصاً طالب علموں میں مسائل شرعیہ سے دلچینی پیدا کرئے کے لیے بعض حضرات
نے پہیلیوں کے انداز میں کتابیں لکھیں تا کہ پڑھنے والا ہر مسئلہ شوق اور رغبت سے پڑھے، اوراس طرح علم
فقہ سے بہرہ ورہو سکے۔

احقر کو بھی دوران مطالعہ، اکابر وسلف صالحین کی کتابوں میں فقہ ہے متعلق جو دنجیہ سبق آموز واقعات، اثر انگیز عبارات اور بصیرت افروز معلومات ، دلآویز احوال واقوال، حقائق ودقائق اور لطائف وظرائف، عبائب وغرائب جو دل کو بھاتے، ہمت بڑھاتے اور نورایمان کا باعث بنتے، اس پرقلم سے نشان لگا تار ہا ورفہرست بنا تارہا۔

ہم نے اپنے آشیاں کے لیے 🏠 جوچھے دل کو وہی شکے لیے

بعد میں محتر م دوست حضرت مفتی نصل مولی صاحب مدخلان (سابق رفیق شعبهٔ تد رکیس و دارالا فقا، جامعه فار وقیه کراچی ) نے ان خط کشیده یا دواشتوں پر مشتمل تحریروں گو یکجا کرنے کے لیے فرمایا، بنده نے حکم کی فعیل کی ،اوران یا د داشتوں پر مشتمل تحریروں کے مجموعہ کا نام ' دفقهی اطالف''رکھا۔

قار نمین کرام پڑھیں گے! مجھے یقین ہے جیسانام ہے دیسانی پائٹیں گے، بلکہ مجھے القدرب العزت سے امید ہے کہاس سے بھی بڑھ کریا نمیں گے۔ (اختاء اللہ العزیز)

ظرافت ایک فطری چیز ہے ، اسلام ظرافت ہے منع نہیں گرتا۔ لطا نف وغرائب اور ظرافت ومزال کا مطالعہ کرنے سے طبیعت پر بہار آ جا تا ہے اور نشاط لوٹ آ تا ہے ، انسان طبعی طور پراس طبرف ماکل ہوتا ہے کیونکہ دائمی ہجید گی طبیعت پر گرال گزرتی ہے ، تا ہم اس کا بی مطلب لینا بھی درست نہیں کہ ہمہ وقت ہے مقصد ظرافت کو بی طبعی مشغلہ بنالیا جائے۔

ای طرح طبیعت گوزندگی گران بارمسائل سے سبکدوش کرنا بھی انسانی وقارکے منافی نہیں کیونکہ ایسے مواقع سے کوئی طبقہ بھی خالی نہیں بچا، جواسلامی معاشر سے میں سب سے زیادہ شجیدہ وباوقار گردا ناجا تا ہے،اس میدان میں کئی محدثین،او باء ،نحویین اور کئی قضاۃ اور ای طرح فقہاء کرام حضرات بھی کارفر ما نظر آتے میں۔اگر چہ بعض کا حصہ کم ہے اور بعض کا زیادہ ہے۔

ا ہے بی حضور نبی کریم مقابلتی بھی سحابہ کرام ﷺ سے خوش طبعی کے طور بر بھی بھھار مزاح وظرافت کو اختیار فرماتے تھے جس ہے آپ ملا بھی کا مقصد مخاطب کی دل بستگی وخوش وقتی اور محبت وموانست کے جذبات کو مشحکم کرنا ہوتا تھا۔ حضرت سفیان ٹوری بھٹ سے پوچھا گیا:'' کیا مزاح عیب ہے؟''فرمایا'' نہیں بلکہ سنت ' ہے۔'' کیونکہ ارشاونبوی ملا تیونگر ہے:

''انی لامزے ولا اقول الاحقا''یعنی میں مزاح کرتا ہوں گرچ کے سوا پچھنیں بولتا۔
خوش طبعی اور دل لگی ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے ، مخت مزاج آدمی ہے لوگ دور بھا گئے ہیں۔ عربی کہاوت ہے ''المعزے فی المکلام کا لملح فی الطعام'' گفتگو میں ظرافت کھانے میں نمک کا درجہ رکھتی ہے۔
جب بیمعلوم ہوگیا، کہ گفتگو میں مزاح کا درجہ کھانے میں نمک کا ہے تو ہمیں بیہ بات فراموش نہیں کرنی جب بیمعلوم ہوگیا، کہ گفتگو میں مزاح کا درجہ کھانے میں نمک کا ہے تو ہمیں بیہ بات فراموش نہیں کرنی جائے کہ زیادہ نمک کھانے کو رگاڑ دیتا ہے ، یہی حال کٹر ہے مزاح کا ہے خصوصاً جبکہ وہ آیک قسم کے پھکڑ بن اور ہے ہودگی میں تبدیل ہوجائے۔

مزاح گواگرعادت کے طور پراختیار کیاجائے ،تووہ ایک معیوب بات ہے کین مزاح کواگر تدبیر کے طور پراختیار
کیاجائے تو وہ ایک بیندیدہ چیز بن جائے گی ، کیونکہ بعض اوقات مزاحیہ کلام وہ بچھکر کے دیتا ہے جو بجیدہ کلام نہیں
کرسکتا۔ جو مزاح وظرافت حد کے اندراور بھی بچھار ہوتو وہ نہ صرف مباح ہے بلکہ صحت ،مزاح اور نشاط وسلامتی کی
علامت بھی ہے۔اور سب سے بڑھ کریہ ہے کہ رسول اکرم ساتھ بھر کی اواؤں میں سے ایک اوا کا احیا ، ہے۔
ای بنا ، پراگا برنے مزاح میں میاندروی پرزور دیا ہے ، تا کہ بیلا یعنیٰ ہو واعب گا ایک باب نہ بن جائے ، جو

نو جوانوں اور طالبعلموں کو بگاڑ کرر گھدے بعض لوگ بنجیدہ اور متین بنتے ہیں تواتنے کے خوش طبعی اور ظرافت ان سے کوسوں دور رہتی ہے اور بعض خوش طبع بنتے ہیں تو اس قدر کے تہذیب اور اخلاق ان سے کوسوں دور رہتی ہے اس لئے ہمیں حضور عزیمی کے بدایات وممل کواپے سامنے رکھ کر مزاح وخوش طبعی کرنی جائے۔

' زیرنظر کتاب جوآپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے،اس میں فقہی لطائف کے ساتھ ساتھ اصول فقہ،قواعد ضرور یہ، نکات مہمہ،اصطلاحات مفیدہ، ذہانت کے قصے اور نادر ونایا ہے عقل ودانائی کی باتیں بھی سہل انداز میں بیان کی گئی ہے تا کہ ذہنی نشاط کیساتھ علم فقہ سے ربط ومناسبت اور دیجیبی بھی قائم ہو۔

اگر قارئین کرام حوصلہ افزائی فرما کیں گے تواس سلسلہ کطا گف وحقائق کے دیگرمختلف موضوعات ہے بھی انتخاب کر کے شائع کئے جاتے رہیں گے ،انشاءاللہ تعالی۔

تم میرے فکر فین کا اگر حوصلہ بڑھاؤ ہے کے دنیا میں تھینج لاؤں ،فضائے بہشت کو میں مفتی فضل مولی صاحب (شانگلہ میں مفتی فضل مولی صاحب، جامعہ کے استاد مولا ناجہازیب صاحب ،مولا ناعمر فاروق صاحب (شانگلہ سوات ) اور خصوصاً محترم دوست مولا نامحمراطہر شیخو پوری صاحب کا نہایت شکر گزاراور ممنون ہوں کہ یہ حضرات اکثر معاملہ میں مجھے اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہے ،اللہ تعالی اس کی بہترین جزاء آنہیں دنیا و آخرت میں عطافر مائمیں ،نیز اسکی تیاری کے مختلف مراحل میں کسی بھی طرح شریک ہونے والے جملہ معاونین و

آخر میں بیعرض کرنا بھی ناگزیر ہے کہ احقر کواپنی مفلسٹی علم اور نہی دامنی عمل کااز خود احساس واعتراف ہے،اور'الانسسان مسر کے میں المخطاء والنسسیان ''اس لیے اہلِ علم حضرات قارئین کرام ہے مؤد بانہ گذارش ہے کہ اگراش کی میں کہیں کوئی فروگذاشت یا کوئی اصلاحی پہلونظر آئے تواپنا فرض منصی اوا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا ومحبت کی خاطراس نا کارہ کو بذریعہ تحریر ضرور مطلع فرما ئیس یا اپنے پاس بلا کر رہنمائی فرما ئیس تا کہ آئندہ اس کی تھیجے کی جا سکے۔

احباب کے لئے دعا گوہوں کہاللہ تعالیٰ ان سب کوایمان صحت اور مزاج کی متحکم حالت میں رکھیں۔

\_ صدائے عام ب باران نکتہ دال کے لئے

الله رب ذوالجلال والأكرام! اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں بطلباء کے لیے نافع بنائے ،اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين

محرسلیم آلف غفرلهٔ سابق مدرس جامعه ابو هرمیه رمنی القدعنه اتحاد ٹاؤن کراچی نمبر ۵

#### يم دلند دارحس دارجيم مقدمه

## حضرت اقدى مولا ناظهورا حمد صاحب مدخلهم استاذ الحديث والنفسير دارالعلوم تعليم القرآن راجه بإزار ،راولپندى

نوٹ مستحضرت اقد سمولا ناظہ ورا تمرسا حب عسب فیسو صهیم ہمارے استاذ مکرم ہیں۔ آئجند وم مظلیم عرصہ تقریبا پندرہ سال تک جامعہ امداد یہ فیصل آباد میں استاذ حدیث رہے۔ اب عرصہ پانچ سال سے وارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، راولپنڈی میں استاذ حدیث وتفییر کے منصب جلیلہ پرفائز ہیں۔ آئمتر م معقولات ومنقولات دونوں میں دستگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات گرائ '' آفاب آمدہ لیل آفاب'' کی مصداق ہے، کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ حضرت استاذ مختر م دامت برگاتیم ہے اپنی کتاب کے لئے مقدمہ لکھنے کی درخواست کی تھی جے حضرت نے از راہ شفقت قبول فر مالیا۔ اپنی مصروفیات میں سے قیمتی مقدمہ لکھنے کی درخواست کی تھی جے حضرت نے از راہ شفقت قبول فر مالیا۔ اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر مجھ عاجز کی کتاب کے لئے آیک مبسوط مقدمہ ''مزاح کی شرقی حیثیت'' کے موضوع پرتحریر فر مایا جے اس کتاب میں بطور دیبا چہ قار کین کرام کے استفاد ہے کے لئے شامل اشاعت کیا جارہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت استاذ مذکلیم کو دراز گ عمر کے ساتھ بعافیت و بن متین کی خدمت کے لئے موفق فرما کیں۔ آمین (م۔ یں۔ آلف غفرلہ)

اسلام دین فطرت ہے جو کسی بھی انسانی جذبے کومٹانے یا پامال کرنے نہیں آیا بلکہ ان کارخ موڑنے کے لئے آیا ہے۔اسلام نے ان جذبات تک کو بھی مکمل طور پر فنانہیں کیا جوعرف عام میں معصیت سمجھے جاتے ہیں اور در حقیقت شریعت کی نظر میں بھی وہ معصیت میں داخل ہیں۔مثال کے طور برجھوٹ، دھو کہ ،لوٹ مارا ورقل وغارت گری وغیرہ۔

دین اسلام نے ان تمام درج بالا چیزوں کو کمل طور پر علی الاطلاق حرام اور معصیت قرار نہیں ۔

دیا بلکہ جھوٹ کی اصلاح ذات البین (لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لئے اصلاح احوال کی کوشش) اور متعدد دیگر مواقع پر اجازت دی ہے ، حالت جنگ میں دھو کہ جائز قرار دیا ، جنگ کے موقعہ پر قبل و عارت گری کو ہمارے لئے جائز قرار دیا تا ہم ان کا جوائز بتلائی ہوئی حدود کے اندر ہے ، ان حدود و قیود ہے ماور کی ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ۔

خوش طبعی اور مزاح ہے بھی ایک فطری جذبہ ہے جوزندہ دلی اورخوش مزاجی کی علامت ہے،

<sup>•</sup> مزاح کے معنی بین' الانبساط مع الغیر من غیر ایڈا، لهٔ ''یعنی کی گےساتھاں طرح بنسی کی یات کرلیمنا جس کا انجام اس کیلئے ایڈا، نہ ہو۔ یادر کھنا جائے کہ مزاح میں بھی جس کا نتیجہ کینداور وقار کی برادی اور کھڑے شخک اور قساوت قلب اور القد تعالی کو بھلاد ہے کی صورت میں برآید ہو دو وممنوع ہے۔

شریعت مطہر و نے اپنے مزان کے مطابق اس انسانی جذ بے کو کممل طور پر پامال تبیس کیا بلکہ مزات اور خوش طبعی اگر شرکی حدود و قیود کے اندر ہو،اس میں فخش گوئی ،عریانی ،عبث گوئی اور جھوٹ گا عضر شامل نہ ہوتو ایسامزائے نہ صرف جائز بلکہ بسااو قات مجمود اور طاعت ہے۔

مزاح اورخوش طبعی افادہ و استفادہ کا مؤثر ترین وسیلہ ہے اس سے دواجنبی طبیعتیں ایک دوسر ہے سے قریب ہوکر کممل طور پر فائدہ حاصل کرتی ہیں ، چنانچہ جولوگ ضرورت سے زیادہ ہجیدہ اورا پنے آپ میں مگن ہیں ان کے ہاں اگرمزاح اور ہے تکلفی کو تقیر سمجھا ہما تا ہے تو وہ خور بھی اس قدر عامة الناس کے ساتھ ربط و تعلق اور باہم افادہ واستفادہ کی فعمت سے محروم ہے۔

یمی وجہ ہے کہ حضرات انبیا، کرام ملیم السلام نے مزاح اورخوش طبعی ہے کمل طور پر کنار وکشی اختیار نہیں فرمائی، کیونکہ ان نفوس قد سید کے پیش نظرا ہے پیرو کارول ہے محبت اوراستفادہ کے لئے انبیں اپنے ساتھ ہے تکلف بنانے کا عظیم مقصد تھا ور نہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا رعب و دبد بسائلین کواتنی جرائت ہی نہیں دلاسکتا تھا کہ وہ آگے بڑھ کرکوئی سوال یا استفادہ کر سکتے ، مزاح و بے تکلفی کا پرکتنا عظیم فائدہ اور حکمت اس کی تہد میں پوشیدہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے لئے وی سوالات ،استفادہ اوراستر شادے ڈروازے کھل گئے جوان کے حق میں علوم کی فراوائی اوردینی تقویت کا سب ہے۔

یہیں ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مزاح وخوش طبعی تفریح نفسانی کا نام نہیں بلکے عقل کی تروتازگی اورروحانی خوشی کا نام ہے ورنہ تو حضورا کرم میٹی آپٹی کی بیشان بیان کی گئی ہے کہ ''کان دائے الفکر قد حزینا'' آپ میٹی آپٹی ہمیشہ فکر آخرت کی وجہ سے ممکین اورفکر مندر ہاکرتے تھے۔

حضورا کرم من آیتی کے رعب و دبد ہے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹڈ جیسے جری اور بہادر سے الی مرعوب ہوکر گھٹنوں کے بل گرجاتے تھے۔اگر مزاح نفسانی تفریح کانام ہوتا تو حضورا کرم مٹٹائی آئی اسے بھی اختیار نہ فرماتے جبکہ روایات و واقعات ہے حضورا کرم مٹٹائی نے کا مزاح کرنا ٹابت ہے، بطور مشتے نمونداز خروارے چند ہاقعات آپ مٹٹائی تیزے مطور ذیل میں پیش خدمت ہیں۔

ان واقعات میں حضور مل آین نے مزاح کے مملی نمونے قائم کر کے دکھلا دیے جن میں ظرافت و خوش طبعی انتہاء درجہ کی موجود ہے مگر کوئی بات خلاف واقعہ یا شریعت مطبرہ کے معتدل ومتواز ن اصولوں اور حدود سے باہر نہیں ۔ان سے متواز ن مزاج آ دمی تفریح بھی حاصل کرتا ہے علم و حکمت کے گم ہر بار موتی بھی اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے ،ملاحظ فرما کیں۔

ا) ۔۔ایک انصاری عورت آپ سڑنی ہو گی خدمت میں حاضرتھی ،آپ سڑنی ہوئے اس سے فرمایا: جاؤ جلدی ہے اپنے خاوند کے پاس جاؤ ،اس کی آنکھول میں سفیدی ہے۔ وہ ایک دم گھیرائی ہوئی خاوند کے پاس بینجی ، خاوند نے گھبراہٹ کی وجہ دریافت کی ،اس نے جواب دیا کہ مجھے ابھی نبی کریم سینڈ بل نے بتلایا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے ، خاوند نے کہا:شریف ذات! سیابی بھی تو موجود ہے ،یہ من کروہ مورت متعجب بھی ہوئی اوراس بات پراس نے فخر بھی محسوس کیا کہ مخدوم کا مُنات میں بین آبی کے ساتھ ہے تکلفی کا معاملہ کیا۔ تا ہم غور سیجئے کہ اس واقعہ میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں تھی ،یدارشاد حقیقت سے لبریز تظااوراس میں اشاط عبی کا سامان بھی بھریورطور پرموجود تھا۔

٢) حضرت عدى بن حاتم طائى شيئة كوجب الربات كاللم بواكر تحرى كهاف كى آخرى حديب كري حضرت عدى بن حالم طائى شيئة كوجب الربات كاللم بواكر تحرى كهاف كى آخرى حديب كري حكوا واشر بواحة من الفجر ....
 الآية ﴾ "كهاؤ بيو، يبال تك كرمفيد دها كركال دها كرسا كالسمة متاز بوجائے"

حضرت عدی بڑاڑنے اس کے بعد دو دھا گے اپنے تکھے کے پنچے رکھ لیئے دونوں کو نکال کرد کھیتے رہتے اور کھاتے پینے رہتے جب تک دونوں میں امتیاز ہو تا تب تک کافی روشنی پھیل چکی ہوتی ، تا ہم وہ اپنے زعم میں قرآن کریم پڑمل ہیرا تھے۔حضورا کرم مڑائیڈیٹم کوان کے اس طِرزعمل کاعلم ہوا تو ان سے فرمایا:

#### "ان وسادتك لعريض"

''اےعدی! تمہارا تکیہ بڑاؤسیج ہے،اس کی وسعت میں دن اور رات دونوں آ گئے''۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ کالے دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن (صبح صادق)مراد ہے،دھاگے ہی مراذبیں جوتم سمجھ رہے ہو۔

قار ئین کرام!غورفر مائے یہ جملہ بھر پورمزاحیہ جملہ ہے، تاہم اس میں علم وحکمت کے موتی بھی مستور ہیں اورایک صحابی ڈٹاٹیڈ کوشر تی مسئلہ کی تعلیم بھی موجود ہے۔

حضرت ابراہیم نخفی ہے کسی نے بو چھا کہ کیا صحابہ کرام ڈھائٹہ بھی دل گئی کرلیا کرتے تھے؟
انہوں نے فرمایا: ہاں اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں مضبوط پہاڑ کی طرح جڑ پکڑے ہوئے ہوتا تھا، مطلب یہ تھا کہ اس دل گئی میں بھی کوئی بات خلاف واقعہ یا کسی تھم شرقی کے خلاف نہیں ہوتی تھی چنا نچے روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام ڈھائٹہ آپس میں با تمیں کرتے ،اشعار بھی سنتے سناتے ،خوش طبعی بھی ہوتی لیکن جو نہی درمیان میں ذکر اللہ آ جاتا تو ان کی نگا ہیں فور ابدل جاتیں اور ایسامحسوس ہوتا کہ گویاان کے درمیان کوئی جان بھیان بی نہیں۔

بہرحال جہاں حضرات صحابہ کرام جھائیٹر پرفکر آخرت کی وجہ ہے گریئے وبکا بخوف وخشیت کے جذبات غالب رہتے ، دہیں اس حدیث پڑمل کرنے کے لئے که ''ان لینفسٹ علیک حقاً ''بیعنی تم پرتمہارے نفس کا بھی حق ہے وہ جائز خوش طبعی اور ہنمی مذاق بھی کرلیا کرتے تھے۔ایک واقعہ ملاحظ فرمائیس۔ ۳ سالیک مرتبه حفزت صدیق اکبر بیات ، فاروق اعظم بیات اور اعظم بیات اور المرتضی بیات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح چل رہے تھے کہ حضرت علی بیات ورمیان میں تھے اور حضرت صدیق بیات و فاروق اعظم جیات دونوں اطراف میں تھے۔ جناب فاروق اعظم جیات نے مزاحا فرمایا:
"عظم جیات دونوں اطراف میں تھے۔ جناب فاروق اعظم بیات نے مزاحا فرمایا:
"علی بیننا کالنوں فی لنا"

علی بڑھ تناہمارے درمیان اس طرح ہیں جیسے 'لنا'' کے درمیان نون (جس کی ایک طرف لام اور دوسری طرف الف ہے درمیان میں نون ہے ) اس جملے ہے موصوف کا مقصد ہا ہمی اتحاد کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جس طرح''لنا" میں تینوں حرف جڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ہمارے قلوب میں بھی اتحاد وجڑاؤہے۔

حضرت علی ڈائٹڑ نے حضرت فاروق اعظم مٹائٹڑ کا بیدارشادین کر ہر جستہ جو جواب دیا وہ خوش طبعی کی جان ہے ۔فرمایا:

''لو لا کنت بینکما لکنتمالا ''''اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا توتم''لا'' ہوجاتے۔ کیونکہ''لنسا'' کا نون نکل جانے کے بعد''لا ''روجا تا ہے جس کے معنی ہے' نہیں' یعنی تم دونوں میرے بغیر کچھ بیں۔

تارئین کرام! غورفر مائے ان حضرات کا مزاح بھی کس قدر پا کیزہ بلمی وقار کا حامل اور عربیت کےمحاس سے بھر پورتھا۔

درج بالا واقعات ہے اس بات کی گافی ضانت اور شہادت فراہم ہو جاتی ہے کہ مزاح شریعت کی نظر میں ایک مقام رکھتا ہے بشرطیکہ اس میں حدود شریعت کی رعایت کی گئی ہواس میں کسی کی دل آزاری ،حوصله شکنی اور جذبات کی پامالی نہ کی گئی ہوور نہ ایسا مزاح شریعت کی نظر میں مذموم اور قابل ترک ہے۔

ای اہمیت کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام شائیم کے بعد حضرات تابعین ، تبع تابعین ، علم ، رہائین اور حکما ، نے ند مرف مزاح و دل گی کالطیف استعال جاری رکھا بلکہ اس کے واقعات و آثار کو بھی محفوظ رکھ کر آنیوالی نسلول تک پہنچانے کی کوشش بھی کی ، اس سلسلے میں ذبائت ، حاضر جوالی اور لطائف کے موضوعات پرمختلف کتابیں بھی تکھی گئیں جیسے 'السمست طرف فسی کے لفن مستنظر ف' اور' العقد الفرید' وغیرہ۔

ای سلسلے کی ایک قابل قدر کوشش ہمارے شاگر درشید مفتی محمسلیم آلف سلمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب ''فقہی لطائف'' بھی ہے۔ موصوف نے اس کتاب میں اپنی مطالعاتی زندگی کے دوران

حاصل ہونے والی نادر، شت اور فقہ ہے متعلق انمول معلومات کوقصدا غیر مرتب شکل میں قارئین کی دلچیسی کے لئے جمع فرمادیا ہے تا کہ ایک ہی موضوع پرکئی کئی صفحات کا مسلسل مطالعہ طبیعت پر گراں بار نہ ہو۔ کیونکہ بقول شاعر \*

دري كتاب پريشان نه بيني از ترتيب 🚓 عجب مداد كه چول حال من پريشال است

لہذا قارئین ہے درخواست ہے کہ وہ اس کتاب میں کسی ترتیب کو تلاش نہ کریں ، ابتداء سے انتہائے کتاب منتشر مختلف ابواب وفصول ہے متعلق گہر بارموتیوں ہے اپنے دامن کھرتے جائیں ، علم وعرفان کی گر گر سیر کرتے ہوئے فاصل مؤلف کے لئے دعائے خیر نہ کرنا انتہائی ناسپاسی اور احسان فراموثی ہوگی ، کیونکہ انہیں کی شاہدروز سعی مشکور کی بدولت ہم اس استفادے کے قابل ہوسکے ہیں۔

جوواقعہ جس کتاب سے لیا گیا ہے بقید صفحہ وجلد کتاب اس کا حوالہ درج کیا گیا ہے اور''ف' کے عنوان ہے کسی جزوی واقعہ ہے متعلق فائدہ ذکر کیا گیا ہے جس کے آخر میں مؤلف نے اپنے نام کی تصریح کردی ہے ، اگر کہیں نام کی تصریح موجوز نہیں تو وہ اکثر اوقات حضرت تھا نوی ہے ایک طرف منسوب ہیں۔

یہ چند معروضات بندہ نے فاضل مؤلف حفظہ اللہ تعالیٰ کی درخواست پر مزاح کے موضوع کے متعلق استح ریمیں جمع کر دی ہیں ،اگر کسی کوان سے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ حیّا اور میّتا بندہ ،اس کے والدین اور جملہ اسا تذہ ومشائخ کرام کواپئی دعاؤں میں ضروریا در تھیں۔
فضل وہُمز بردوں کے گر تم میں ہوں تو جانیں
گریہ نہیں تو آبابا وہ سب کہانیاں ہیں

دعا گوخیروبرکت بنده ظهوراحمرعفالعلندعنه

#### איז (לה (ל כתו (ל כת

#### تقريظ

شخ الحديث والنفسير حصرت اقدس استادمحترم ڈاکٹر شیرعلی شاہ صاحب المدنی مظلهم جامعہ دارالعلوم حقانيه اکوڑ ہ جنگ نوشہرہ

الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد! محترم حضرت مولانامفتی محمسلیم صاحب حفظه الله تعالی ورعاه کی گرانفتر رتالیف "فقهی لطائف" کااجمالی مطالعہ ہے بے پایاں انبساط ومسرت نصیب ہوئی۔ دفقهی بیشردن مفتر بیشر نعض ہم فقم سائل ردویت میں منت

ماشاءاللہ حفرت مفتی صاحب نے بعض اہم فقہی مسائل کا معتد ومتند مصادر ومراجع سے انتخاب فر ماکر شستہ فکگفتہ سلیس اردوز بان میں محققاندا نداز میں پورے بسط وتفصیل ہے جمع فر ماکر فرزندان اسلام کے لئے ایک بیش بہاعلمی گلدستہ پیش فر مایا ہے جودر حقیقت اہم فقہی مسائل کا گنجینہ اور کشکول ہے۔ کتاب کے مضامین ومحق یات متنوع فقہی جواہر پاروں سے معمور فر ماہے۔

الله تعالی حضرت مفتی صاحب کے اس و قیع علمی دینی خدمت کوشرف پذیرائی فر ما کر اس مبارک تالیف سے عوام وخواص کواستفاد ہ کی تو فیق نصیب فر مادے۔

والله من ورآء القصد و هو يجزي عباده المحسنين\_

کتبهشیرعلی شاه کان الله لهٔ خادم ابل انعلم بجامعه دارانعلوم الحقانیه اکوژه ختک ۱۲/ ۲۰/۱۳۰۰ه

# بعج (للَّه (لرحسُ (لرحيم

#### تقريظ

شخ الحديث والنفسر حضرت اقدى سيد جاويد حسين شاه صاحب مظلهم مهتم جامعة عبيدية فيصل آباد

نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد!

عزیز القدرمولا نامفتی محمسلیم آلف صاحب کی تالیف لطیف'' فقهی لطا نَف'' کا مسوده بنده نے مختلف جگہوں ہے دیکھا۔

ماشاءاللہ خوب علمی وفقہی مواد کوموصوف نے جمع فر مایا ہے۔ کتاب بے حدد کیپ معلو مات علمیہ، فقہیہ سے بھر پوراورا فادہ واستفادہ کے اعتبار سے نہایت ہی سہل وآسان ہے بعض جگہوں پر کمپوزنگ کی خامیاں سامنے آگئیں، جنگی بندہ نے نشا ندہی کردی ہے۔ دل سے دعا گو ہوں ، اللہ پاک! حضرت مفتی صاحب کی اس علمی وتصنیفی کاوش کو قبول فرمائیں اوراسکودونوں جہانوں میں ہم سب کے لئے سرخروئی اور سعادتوں کاذر بعد بنائیں۔

آمین جاویدحسینعفااللدعنه

### וא (לג (לכשת (לכשת

#### تقريظ

حضرت مولا ناعبدالقيوم حقاني صاحب دامت بركاتهم العاليه سابق رفيق مؤتمر المصنفين واستاد دارالعلوم حقانيه اكوزه خنگ / پرنبل حضرت ابو هريره دي تنزرت خالق آباد، نوشهره بصوبه سرحد

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة:

شمرات الفقه لیحنی وفقهی لطائف کااسل مسوده میرے سائے ہے۔ حضرت مولا نامفتی محد سلیم آلف صاحب کی محنت مطالعہ اور ذوق علم کا مبارک شمرہ ہے جگہ جگہ ہے پڑھا، ہر جگہ دلچسپ، ہرعنوان حیرت انگیز اور ہرواقعہ دلآویز ہے جہال نظر پڑی ، دل نے جا ہا، پڑھتے ہی چلے جائے۔

بیدود ،میڈیا کا دور ہے،مریانی وفحاشی اور لاد نی مشن پر کام ہورہا ہے ، پرنٹ میڈیا بھی عریاں اور مغرب ز ، ہو گیا ہے ،ایسے حالات میں مفتی محمہ سلیم صاحب کی بیلمی پنجھیقی ، تاریخی اور فقہی کاوش ،اوروہ مجھی نطا لائٹ اور فقہی لطا کف پرمشمتل ایک عظیم فکری علمی اور قلمی جہاد ہے،۔

ے مردال چنیں ہے گنند

موصوف ہلمی میدان میں نو وارد ہیں ،اور فقہی لطا تف آئلی پہلی ہلمی کاوٹر ہے جب آغاز کارا تناعمہ ہ ہے تو رفتار کاراورانجام کاریقینا تا بنا ک ہوگا۔

مجھے یقین ہے کہ موصوف کی دوہری قلمی کاوش،اس کے بعد تیسری اور چوتھی اور مزید کاوشیں،تاریخی،اد بیاورتا بندہ نقوش ہوں گے نقش اول ہی روشن مستقبل کی حالت ہے۔ کاوشیں،تاریخی،اد بیاورتا بندہ نقوش ہوں گے نقش اول ہی روشن مستقبل کی حالت ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ کریم ہموصوف کی مساعی کو قبول فرمادے علمی ترقی اور مزید عظمتوں سے سرفراز فرمادے۔

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين عبدالقيوم تقاني

#### بسبع الله الرحين الرحييع

#### تقريظ

حضرت مولا نامفتی فضل مولی صاحب مرطلیم (سابق رفیق شعبهٔ تدریس والافتاء والتصنیف جامعه فاروقیه کراچی) الحمد لله و کفی و الصلوة و السلام علی نبیه الأعلی اما بعد!

سوج رہاہوں کہ کیالکھوں؟ لکھے تو وہی جس کو لکھنے کا پچھ ڈھنگ آتا ہو الیکن کیا گیاجائے ، برادرم محتر م حضرت مفتی محمد سلیم آلف صاحب کا اصرار اور حکم ہے کہ پچھ نہ پچھ ضرور لکھا جائے ،اس لیے کردم ونہ کردم کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ قلم اٹھا کرقلبی اضطراب کے باوجود موصوف محتر م کی کتاب'' فقعبی لطائف'' سے متعلق چند سطریں لکھنے کی جسارت کررہا ہوں۔

حقیقت توبیہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے، اس کام کے اندرا گرتوع اور تجد د ہوتواس کام کے انجام دینے میں ایک طبعی سرورسامحسوس ہوتا ہے، ہو بہوای طرح علمی اور دینی مطالعہ کا معاملہ بھی ہے۔ اگر موضوع بالکل ہی موضوع بالکل ہی موضوع بالکل ہی آزادانداور ہر پہلو سے مزاحیہ ہوتو بھی اسکاوقار جاتار ہتا ہے، لہذا ہونا اسطرح چاہے کہ موضوع نہتوا تناخشک ہوکہ پڑھنے والے کواس سے وحشت محسوس ہوکر ذوق مطالعہ ہی ختم ہواور تداس طرح مزاحیہ ہو(صدود سے متجاوز ہو) کہ دینی مطالعہ کا ذوق ختم ہوکر فتن ڈائجسٹوں کی طرف رخ بدل جائے ہے ہم موصوف نے آخرالذ کے متجاوز ہو کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہے جو، انشاء اللہ تعالی مقبول عام و خاص ہوگا۔

ذوقِ مطالعہ جس تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہو، کہا جا سکتا ہے کہ چندہی سالوں میں بیذوق اگر سوفیصد تک نہ پہنچ تو نؤے، پچانوے فی صد تک تو ضرور پہنچ گا، لیکن بدسمتی ہے معاشرے میں فخش ڈائجسٹوں اور بے فائدہ ناولوں کے مطالعہ کی ایک بہت بڑی و باء عام ہوتی جارہی ہے، ان حالات میں اہلِ تصنیف و تالیف کی ذمہ داریاں اور بھی زیادہ ہوجاتی ہاں حضرات کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ڈائجسٹوں اور ناولوں کی روک تھام کی طرف توجہ دیں اور تصنیف کے میدان میں تصنع اور تنوع ہے کام لے کر ان ڈائجسٹوں اور ناولوں کو بے فائدہ مصراور بے وقعت خابت کردیں۔ برادرم محترم فتی محمد سلیم آلف صاحب کی چیش خدمت کاوش بھی ای سلیم کی ایک کڑی ہے۔

راقم الحروف كاتعلق چونكه جامعه فاروقيه كے شعبهٔ تدريس اور شعبه تصنيف و تاليف سے رہا ہے۔ جامعه فاروقيه ميں درس نظامی اور تخصص فی لفقه سے فراغت کے بعد منتظمين جامعه نے '' فتاوی محمود به' کی ترتیب و تبویب اور تحقیق و تعلیق کی غرض سے بندہ کے تقرر کا فیصلہ کیا۔ تین سال کے عرصہ میں اللہ تعالی کے خصوصی فضل واحسان سے وہ کام بھی ململ ہوااوراس کے علاوہ دوسرے حضرات علیا ،کرام کی کتابوں پر بھی ساتھ ساتھ کام کرتار ہا۔

عرض کرنے کا مقصد رہے کہ چونکہ بندہ کا تعلق تصنیف و تالیف کے شعبہ سے رہا ہے اس وجہ ہے محتر م موصوف نے ایک دن تصنیف و تالیف کے جذبہ کا ظہار کیا ،اس پر راقم الحروف نے اس کی تائید کی ،اور کچھ حسب حیثیت حوصلہ افزائی کی ،اور ساتھ ہی کچھ کام کئے جانے اور مقبولیت کے حامل موضوعات کی طرف نشاندہی کی ، جن میں سے ایک موضوع رہجی ہے جوناظرین کے پیش خدمت ہے۔

دراصل موصوف نے یہ کہتا ہم فقہ کے طلباء کی تنشیط اذبان کے لیے تحریفر مائی ہے تا کدان کے اندر فقہی فوق اور ملمی شوق کا جذبہ بیدا ہو ہیکن اپنی افادیت کے لحاظ سے یہ کتاب عوام وخواص سب کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ فقہی لطائف پر یہ کتاب اپنے قاری کو بھر اپور معلومات فراہم کرتی ہے، کتاب کے انداز بیال کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ فقہی مسائل یا دواشت کی گرفت میں آسانی کے ساتھ آجاتے ہیں۔

آپ کواس کتاب میں لطافت کی جاشن بھی ملے گی اور سنجیدہ ظرافت بھی بعقل ووانائی کی ہاتیں بھی ملیس گی اور ذہان بند کے قصےاور وعظ ونصیحت بھی ، حاضر جوابی اور برجنتگی بھی ،خوش گوئیاں اور نکت رسی بھی ،مضامین مسائل بھی ملیس گی اور مضامین فضائل بھی۔

بالفاظ دیگر قارئین کی تمام ترعلمی اور شرعی دلچین کاسامان اس مجموعه میں شامل ہے۔ اس لیے مستفیدین اگر بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو ان پر واضح ہوگا کہ یہ کوئی مروج شم کے لطیفوں اور ہننے بنسانے کے عامیانہ قصوں ،کہانیوں کا کوئی گول گیانہیں بلکہ ' فقتہی مسائل'' کا ایک خزانہ ہے۔

محترم مفتی آلف صاحب نے اس موضوع کو بہت ہی ایجھے انداز اور سیحے معنوں میں کیکر بہت اچھی طرح سے اسکی خدمت کی ،اس موضوع ہے متعلق ،اگر چہ دوسرے حضرات علماء کرام کی تالیفات بھی ہیں،کیکن زیر نظر کتاب «فقہی لطائف" بھی اس قابل ہے کہ اس کو ہرطرح سے سراہا جائے۔

الله جل شائد سے دعاہے کہ موصوف کی اس کاوش کواپی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرمائیں اوراس کو مقبول عام وخاص بنائے۔ آمین

ولله تعالى الحمد اولاًو آخراً وظاهراً وباطناً والصلوة والسلام على نبيه خير الانام وعلى آله وصحبه اجمعين

كتبهٔ فضل مولی غفرلهٔ

### بسم الله الرحمن الرحيم

# تأثرات

محترم جناب افتخارعلی صحرائی صاحب مدظلهم (شاعروادیب)

محترم مفتی محملیم آلف کی تالیف'' فقہی لطائف''میرے سامنے ہے پڑھتا گیااور پھر چند لمحے بعد، میں اس کی گرفت میں تھا۔ چھوٹے چھوٹے لطیف'' فقہی مسائل'' کا پینکے اعلیٰ بصیرت وپختگی ایمان کے لئے حرارت افروزنسخہ ہے، جس نے پہلی ہی خواندگی میں خود کومنوالیا۔ جسے جسے مڑھتا گیا، ان علمی کم مائیگی اور صاحب تالف کی علمی گرفت، وگھ انی کا جہ اس

جیے جیسے پڑھتا گیا،اپن علمی کم مائیگی اورصاحب تالیف کی علمی گرفت و گہرائی کااحساس بڑھتا گیا۔ یہ کتاب پڑھ کرشوقِ ادب اور ذوقِ بصیرت کوجلاملتی ہے۔

اگرچہ بیہ کتاب فقہی مسائل پرمشمل ہے جو کہ لطیف انداز میں پیش کی گئیں ہیں۔لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علماء وفقہاء حضرات کے علاوہ ایک عام آ دمی کے مطالع کے لئے بھی نہ صرف دلجیسی کا باعث ہوگا بلکہ آخرت کے سنوار نے کا بھی ذریعہ ہے گا۔(انشاءاللہ العزیز) '

طالب دعا افتخارعلى صحرائى 

# امام المسلمين ابوحنيفه ميسية

لقد زان البلاد و من عليهاامام المسلمين أبو حنيفة بآثارو فقه في حديث، كآثار الزبور على الصحيفة فما في المشرقين له نظير و لا بالمغربين ولا بكوفة.

تر جمه .....امام المسلمین امام اعظم ابوصنیفه بینی نے شہروں کوزینت بخشی اور شہروں میں زندگی گزار نے والے لوگوں پراحسان کیا۔ یعنی آثار کی تروی ، فقد کی دلنشین تشریح فرمائی جیسا کہ صحیفہ میں زبور کی آیات جڑی ہوئی ہوں۔ چنانچہ ان کمالات کی وجہ سے نہ تو مشرق میں اسکی مثال ملتی ہے اور نہ مغرب و کوفہ میں ان کی نظیریائی جاتی ہے۔

(اميرالمؤمنين في الحديث امام عبدالله بن مبارك)

بسم اللدكے احكام

ا) .... جانورون كرتے وقت البم الله " روهنافرض باكر چه بورى بر هنافرض نبين -

- ۲) ۔۔۔ بیرون نماز کسی سورت کے شروع ہے، تلاوت کی ابتدا، کے وقت، وضو کے شروع میں ، نماز کی بررکعت کے اول میں اور ہراہم کام جیسے کھانے پینے اور لکھنے پڑھنے کے وقت اور ہم بستری وغیرہ کے شرور میں ''دبسم اللہ'' پڑھناسنت ہے۔
  میں'' بسم اللہ'' پڑھناسنت ہے۔
- ٣) .....خارج نماز درمیان سورت سے تلاوت کی ابتداء کے وقت "بسم الله" پڑھنامتحب ہے اور سورة توبد کے درمیان سے پڑھتے وقت کا بھی یہی تھم ہے۔
- ۳).....ا ٹھنے، بیٹھنے کے وقت ،اورنماز میں سورۃ فاتحہاور سورت کے دِرمیان''بسم اللّٰد' پڑھنا جائز اورمستحب ے۔
- ۵) شراب پینے ، زنا کرنے ، چوری کرنے ، جوا کھیلنے کے وقت 'لبم اللہ' پڑھنا کفر ہے جبکہ حرام تطعی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کوحلال سمجھے۔
- ۲) .... حرام قطعی کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز مال استعمال کرنے کے وقت ''بہم اللہ'' پڑھنا حرام ہے۔ جبکہ پڑھنا حرام ہے ای طرح جا نصنہ عورت ہے جمہستری کرتے وقت بھی پڑھنا حرام ہے اور وہ شخص کہ جس پڑھنا حرام ہے اور وہ شخص کہ جس پڑھنا حرام ہے ایسے ذکر ود عائی ۔

نیت ہے پڑھناجائزے۔

ے) ۔ سورۃ براءت کے شروع میں 'بہم اللہ' پڑھنا مکروہ ہے جبکہ سورۂ انفال سے ملاکر پڑھے،ای طرح حقہ، بیڑی ،سیگریٹ پینے، پان ،نسوار اور بہن، بیاز جیسی چیز کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہوں میں '' بہم اللہ'' پڑھنا مکروہ ہے۔ اور شرمگاہ کھولنے کے بعد بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح مفاوی عالمگیری، حاشیہ بن عاہدین)

# مزاح ادرمسخريه ميں فرق

عربی میں لفظ مزاح کا اطلاق اس خوش طبعی اور مذاق پر ہوتا ہے جس میں کسی کی دل شکنی اور ایذاء کا پہلونہ نگلتا ہو۔اس کے برعکس جس خوش طبعی اور مذاق کا تعلق دل شکنی اورایذاءرسانی سے ہو اس کومسخریہ کہتے ہیں اور پیسخراین نا جائز ہے۔

علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ مزاح اور ظرافت ممنوع ہے جس میں حد سے تجاوز کیا جائے اورای کو عادت بنالیا جائے۔ کیونکہ ہروفت مزاح اور ظرافت میں مبتلار ہنا بہت زیادہ ہننے اور قبقہدلگانے کا باعث ہوتا ہے اور بیقلب وذہن کو قساوت اور بے حس میں مبتلا کردیتا ہے اور ذکر الہی سے غافل کردیتا ہے۔ (شاہراہ سنت ۱۸۹۶)

# ائمَهاحناف كفقهي خدمات،ايك دلچيپ تمثيل وتشريح

وقد قالوا: "الفقه زرعه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسقاه علقمه وحصده ابراهيم النخعى وداسه حماد وطحنه ابوحنيفه يسلط وعجنه ابويوسف وخبزه محمد وسائر الناس ياكلون" (درمختار ٤/١)

ترجمہ: فقہاء کہتے ہیں کہ فقد کا کھیت عبداللہ بن مسعود طالتی نے بویا، حضرت علقمہ نے اس کوسینیا،
ابراہیم مختی نے اس کو کاٹا، حماد نے اس کو مانڈا (بعنی بھوسہ سے اناج جدا کیا) امام اپوصنیفہ جیسیا ہے اس
کو بیسا، امام ابو یوسف جیسیا نے اس کو گوندھا، امام محمد جیسیا نے اس کی روٹیاں پکا میں، اور باقی سب اس
کے کھانے والے ہیں۔

تشریخ .... اس کی بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نڑھ نے اجتہاد واستنباط احکام کے طریقے کو فروغ بخشا اور حضرت علقمہ نے اس کی تائید وتر وقع کی ابراہیم نخبی نے اس کے فوائد متفرقہ جمع کیے اور ملم فقہ کی تر تی ہوتی گئی یہاں تک کہ امام الائمہ سراج الامة امام اعظم ابوحنیفہ میں نے نے کمال تک پہنچا کر با قاعدہ اس کی تد وین کی ، ابواب میں مرتب کیا اور دیگرائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں آپ کی بیروی کی ، امام محربیت نے آپ کی روایات اجتہادات اور مسائل کو جمع کر کے فروع کی میں آپ کی بیروی کی ، امام محربیت نے آپ کی روایات اجتہادات اور مسائل کو جمع کر کے فروع کی

تنقیح کی اورآپ کے مرجوعات یو بیان کیااور فقہ کواصول فروعات اور جزئیات کے ساتھ مدون کیا ، عظیم تصنیفات لکھ کرامت محمدید کے حضور پیش کیس۔

ائمُهاحناف كُلُفقهي ڈگرياں

امام مزنیؒ ہے کئی نے اہل عراق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے امام ابوحنیفہ بھی ہے۔ متعلق فرمایا: سیڈھم (ان کے سردار)

امام ابو یوسف بیشد کے بارے میں فرمایا: اقبعہم للحدیث (ان میں سب سے زیادہ حدیث کے پیرو)

امام محمد بيانية كم متعلق فرمايا: اكثرهم تفريعاً (سب سے زيادہ مسائل اخذ كرنے والا) امام زفر بيانية كے بارے ميں فرمايا: احدّهم قياساً (سب سے زيادہ قياس ميں تيز) (تاريخ بغدادو حن التقاضى: صفحہ ع)

کہاں جارہے ہو؟

وہ ایک روز کسی کام سے بازار جار ہے تھے۔راستے میں ان کی ملا قات شعبی ٓ ہے ہوگئی۔ان کی شکل وصورت دیکھ کروہ سمجھے کہ یہ کوئی طالب علم ہے .... چنانچہ حضرت شعبی ٓ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھنے لگے:

''ائے و جوان! کہاں جارہے ہو؟''

"میں ایک تاجر کے پاس جار ہا ہوں۔"

ان کی بات س کر حضرت معنی نے کہا:

"میرامطلب ہے....تم کس سے پڑھتے ہو؟"

يين كرآپ شرمنده موئ اور بول:

'' میں کسی ہے بھی نہیں پڑھتا۔''

اس پر حضرت معنی قرمانے لگے:

''تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، مجھے تمہارے اندر قابلیت کے جو ہر نظر آتے ہیں۔'' بینو جوان امام ابو حنیفہ بھند تھے ... وہ کہتے ہیں:

''امام شعبیؓ کی بیہ بات میرے دل میں گھر کر گنی اور میں بازار چھوڑ کرصرف علم کا ہوکررہ گیا۔''

( عقوه الجمان ، باب ساوس )

#### ير فقيه

امام ابو صنیفہ بیست کیڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ جب ان کی وفات ہو گی تو 56 کروڑ رو پینے خزانے میں موجود تھا۔ کونے میں جتنے غریب، بیوا نمیں اور پیٹیم تھے، امام صاحب کے ہاں ان کی فہر تیں بن ہو گی تھے۔ بڑے کی فہر تیں بن ہو گی تھے۔ بڑے کی فہر تیں بن ہو گی تھے۔ بڑے آدمی کے بڑے کی فہر تیں کیڑے تھے۔ بڑے آدمی کے بڑے ان کے مناسب اور برعید کی فہر سب غریبوں کے گئے ان کے مناسب اور برعید کی فہر سب غریبوں کے گئے ان کے مناسب اور برعید کی فہر سب غریبوں کے گئے ان کے مناسب اور برعید کی فہر سب غریبوں کے گئے ہوئے جاتے تھے۔غریب کہتے تھے :

''امام صاحب سلامت رہیں ،جیسی عیدامیروں کی ،ویسی عید ہمارے بچوں کی بھی ہے''۔
امام ابو یوسف بیسی ،امام محربیت ،امام زفر میسیت بڑے بڑے بڑے علماءاور آئمہ کی ایک سمیٹی ہیٹھتی ،
ایک ایک مسئلے پرکئی کئی ہفتہ بحث ہوتی تھی ۔ جب خوب بحث کرنے کے بعدایک مسئلہ سمجھے طور پر
واضح ہو جاتا تھا، تب وہ لکھا جاتا۔اس طرح کئی جلدوں میں فقہ حفی مرتب ہوا، یہ جو بچاس علماء کی سمئی تھی ،ان سب کو تخوا ہیں امام صاحب این خزانے سے دیتے تھے۔

اس کےعلاوہ ہزاروں آ دی امام صاحب سے لاکھوں روپے قرض لے جاتے تھے۔ ہزاروں کا کام قرض سے چلتا تھا۔

مؤرفین لکھتے ہیں،امام صاحب ہے ایک شخص نے 20 ہزاررو پیقرض لیااور مدت متعین کر دی کہ ایک سال میں ادا کروں گا۔ مدت گزرگی ،اس کے پاس دینے کو نہ ہوایا بخل کیا نہیں دیا۔ جب وقت گزرگیا اور ندادا کیا تو وہ امام صاحب ہے کتر انے لگا کہ سامنے آؤں گا تو شرمندگی ہوگی۔ ایک باراس نے امام ابو صنیفہ بھیا ہے کہ اکر آرہے ہیں تو ایک گلی میں گھس گیا تا کہ سامنا نہ ہوور نہ مجھے شرمندہ کریں گے۔

امام صاحب بہتیہ بھی ای گلی میں جا تھے اور جا کر پیچھے ہے دامن بکڑلیا اور کہا: '' بھائی ! تو نے تعلقات کیول خراب کئے۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ جوتم نے بیس ہزار لئے تھے، وہ دینے کے لئے نہیں ہیں۔اس لئے شرمندہ نہ ہو، میں نے تمہیں معاف کیا''۔

امام صاحب بیشین نے بشارلوگوں کوای طرح قرضے معاف کیے۔ (مخفر پُراش ۱۳) مسجد میں قوالی

ایک شخص نے حیدرآ باد کے مشہور بزرگ حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب قدس اللہ

سره كولكها:

''میں قوالی کا ایک پروگرام کرا' پہتا ہی ، قوالوں اورانتظامات پر جوخرج ہوگا ، وہ میں ادا کروں گا ،آپ بس حیدرآ باد کے کئی بھے۔ ہال میں فلال تاریخ کی بَنگ کرادیں۔'' جواب میں ڈاکٹر صاحب نے جونہ بھھا ،اس کی تحریر کچھ وٹے تھی :

'' جگہ کے لئے ہال وغیرہ کی گیر ''مرورت ہے، ماشاءالقد گھر کے سامنے مسجد ہے، پہیں قوالی کا پر وگرنام رکھ لیتے ہیں اور یوں ہال کی بگنگ پرخرج ہونے والی رقم بھی نیج جائے گی۔''

جب اس شخص کو بیجواب موصول ہوا تو وہ فوراُ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااور بولا: '' بیآپ نے کس قتم کا جواب لکھا تھا،ایسے جواب کی تو قع مجھے آپ سے نہھی ،مسجد میں بھلا کیسے قوالی ہوسکتی ہے؟''

ڈاکٹرصاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا:

'' مجھے معلوم تھا،آپ فوراٰ دوڑے چلے آئیں گے، آپ کے پریشان ہوکر میرے پاس آنے میں ہی وہ بات موجود ہے جو میں کہنا جا ہتا ہوں، بھائی! جو کا مصجد میں کرنا مناسب نہیں، وہ بھلامسجد کے باہر کس طرح مناسب ہوسکتا ہے۔ (مختر پُراژ: ۱۹)

#### روز ہ نہ ٹو ٹنے کانسخہ

ایک وکیل نے رمضان کے دنوں میں شاہ جی ہے بڑعم خویش نداق کرتے ہوئے گہا، حضرت! علماء تعبیر و تاویل میں پد طولی رکھتے ہیں کوئی ایسانسخہ تجویز فرمائے کہ آ دمی کھا تا بیتیار ہے اور روزہ بھی ند ٹوٹے۔ فرمایا: مہل ہے قلم و کاغذلیکر لکھو، ایسا مرد چاہئے جواس وکیل کو مبح صادق سے مغرب تک جوتے مار تارہے یہ جوتے کھاتے جا کمیں اور غصے کو پہتے جا کمیں۔اس طرح کھاتے جا کمیں اور پہتے جا کمیں۔فرمایا: جاؤاس طرح کھاتے ہیتے رہو،روزہ بھی ند ٹوٹے گا۔ (خزید: ۲۷۱)

تيمّم كيا، وه بھى وضوجىيا

ایک بڑے لیڈر کی حکایت ہے وہ سفر میں تھے پانی ملانہیں ، تیم کاارادہ کیا۔ مگر کبھی کرتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ اجتہاد شروع کیا۔ تقدم تواس جماعت کے لوازم ہے ہے ہر بات میں سب سے پہلے ٹانگ اڑاتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ ٹی کیکر پہلے ہاتھ کو ملی پھر چاتو میں مٹی کیکر منہ میں دی غرض وضوی طرح تیم مگیا۔

ف: افسوس ہے کہان لوگوں کودین کی تو خبر نہیں اور پھر لیڈران قوم ہے ہیں۔

طلاق کی عجیب قسم

قاضی ابو بھراہی عربی نقل فرمات ہیں گذیجس زمانہ میں منصور بغداد کا خلیفہ تھا ہموی ابن میسی باشی نام کے ایک شخص نے اپنی بیوی کوفر طامحت میں یہ تہدیا کہ اگرتم چاندے زیادہ حسین نہ ہوتو تہہیں تین طلاق ۔
بیوی شخت پریشان ہوئی ،اور مجھی کہ طلاق واقع ہوگئ ہاس لیے شوہر کے سامنے آنا بھی بند کر دیا۔ شوہر نے یالفاظ فر طامحت سے کہدویے تھے گر جب ہوش آیا تو اسے بھی فکر ہوئی اور اس کی ساری رات بڑے اضطراب میں گذری ، بڑی مشکل سے ضبح ہوئی تو وہ خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور واقعہ بتلایا۔ منصور نے فورا شہر کے میں گذری ، بڑی مشکل سے ضبح ہوئی تو وہ خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور واقعہ بتلایا۔ منصور نے فورا شہر کے بڑے بڑے بڑے علیا ، وفقہا ، کو رہ کے مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ اکثر فقہا ، گی رائے یہ ہور ہی تھی کہ طلاق واقع ہوگئی ہے اس لیے اس کے اس کی بوتی فی الواقعہ جاتھ کی دورائے ہوئی نہیں ہے۔

لیکن ایک فقیہ تھے جنہوں نے بیرائے پیش کی کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ وجہ بیہ ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے۔﴿ لَفَ لَهُ حَلَقْتَ الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ مَقُولِیمِ﴾ (ترجمہ: بلاشبہم نے انسان کوبہترین قوام کیساتھ پیدا کیا ہے۔)

منصور نے اس جواب کو بے حدیبند کیا،اورمویٰ بن عیسیٰ کو یہی کہلا کر بھیج دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔(حیاۃ الحیوان للدمیری: ۳۲/۱ لفظ انسان)

# سیب کے دوٹکڑ ہے کر دیئے تو استفتاء کا جواب ہو گیا

ا یک مرتبہ کوئی عورت مسجد میں آئی امام ابوطنیفدائے حلقۂ تلامدہ میں تشریف فرمانتھ۔عورت نے ایک سیب جسکارنگ سرخ تھااورنصف زرد۔امام ابوطنیفہ کے سامنے چیکے سے رکھ دیا۔

امام ابوصنیفہ میں نے سیب کو درمیان سے کاٹ کر دوکھڑے کر دیا اور عورت کے حوالے کر دیا ہورت اسے لیکر چلی گئی۔ بیا کی معمد تھا جس پر حاضرین متعجب تھے حاضرین کی دریافت واصرار پرامام ابوحنیفہ نے بیہ معمد حل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عورت کو چین کا خون بھی سرخ اور بھی زردا تا تھا، تواس نے سیب کے ذریعے اپنی حقیقت حال بیان کردی اور طہر کا حکم دریافت کیا تو میں نے سیب کاٹ کر بیمسئلہ واضح کردیا کہ جب تک سیب کی اندرونی سفیدی کی طرح یانی سفیدنہ آئے طہر نہیں ہوتا۔ (روش الفائق ،حدائق الحفید ،۲۶)

## اپنی نماز بوری کرلو، میں مسافر ہوں

مسائل سے ناواقفیت سے کیسے کیسے مفیدات ہوتے ہیں۔ مراد آباد میں ایک مسافر امام نے دورکعت پرسلام پھیر کرمقندیوں سے کہا، اپنی نماز پوری کرلو، میں مسافر ہوں۔ تو مقیمین میں سے ایک صاحب، نماز کے اندر ہی سے کہتے ہیں، ہاں جناب! کیافر مایا؟ انہوں نے کہا میں نے تو جو کچھ فر مایا تھا، بعد میں بتلاؤں گا۔ آپ پہلے اپنی نماز کا اعادہ کرلیں۔ (حضرت قانوی پہندیدہ واقعات)

## عربی میں بات کرنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے

ای طرح ایک مولوی صاحب ساؤھورہ میں تھے۔ جب وہ طابعلمی کرتے تھے تو وہ ایک نماز میں کسی امام کے پیچھے شریک ہوئے۔ امام ملطی ہے تیہری رکعت میں بیٹھ گیا ہتو آپ پیچھے فرماتے ہیں گہا کہ قیم "بیعنی کھڑے ہوجاؤا مام کو یادآ گیا ، تیسری ارکعت ہے وہ کھڑے ہوگئے سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ یقم کہنے والے کون صاحب تھے؟ وہ اپنی نماز کا اعادہ کرلیں ۔ تو آپ فرماتے ہے کیوں میں نے عربی کہا تھا امام نے کہا ہے جاتی ہوئے جاتے ہواں اللہ! پھر تو اہل عرب کی نماز باطل نہیں ہوئی چاہیے خواہ کچھ ہی باتیں کرتے رہیں گہوہ اردو میں تھوڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو بیطالبعلم سمجھے ہوئے تھے کہ اردوفاری میں باتیں کرنے ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے جربی میں باتیں کرنے ہیں۔ تو بیطالبعلم سمجھے ہوئے تھے کہ اردوفاری میں باتیں کرنے ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے جربی میں باتیں کرنے ہیں۔ تو بیطالبعلم سمجھے ہوئے تھے کہ اردوفاری میں باتیں کرنے ہے نماز ٹوٹ

# ممبئ حج كامحل نبيس

بعضاوگ جمعہ کی نبیت کہتے ہیں۔ کددیہات میں گونہ ہولیکن اگر پڑھ بی الیاجائے تو نہ پڑھنے ہے تو بہر صورت پڑھناہے، میں نے ایک مخفس سے بوچھا کہ ای طرح ایک شخص کہتا ہے کہمبی میں گوج نہیں ہوتالیکن اگر چربھی کرلیا جائے تو کیا حرج ہے نہ کرنے ہے تو اچھا بی ہاں کا کیا جواب ہے؟ آخر یہی کہوگ کو گئیس میں کہوں گا کہ دیہات جمعہ کا کی نہیں۔ غرض افہم دینی کیلئے عقل کا مل کی ضرورت ہے۔ (ایسنا)

# میرے پاس کنسیشن ہے

حضرت مولانا قاری طیب صاحب سفر میں جانیوالے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ
نے حاضرین سے فرمایا کہ یہیں جماعت کرلیں۔ ایک حکیم صاحب بھی تھے، وہ مسافر تھے، ان سے کہا
گیا کہ آپ بھی جماعت میں شریک ہوجائیں انہیں نے کہا کہ میں نہیں شریک ہوتا، میرے پاس
کنسیشن ہے ( یعنی مجھ پرقصر ہے ) تو اسے کیول ضائع کرول، جب زیادہ کہا، تو وہ شریک ہوگئے۔
قاری صاحب نے نماز کے بعد فرمایا کہ شائد مجھ سے موزوں پرسے رہ گیا۔ جماعت دوبارہ ہوئی تو حکیم
صاحب نے کہا کہ دوکی جگہ چار ہوئیں اور چارکی جگہ آٹھ ہوئیں۔ اب پڑھوالوں سنتیں کس سے صاحب نے کہا کہ دوکی جگہ چارہ ہوئیں اور چارکی جگہ آٹھ ہوئیں۔ اب پڑھوالوں سنتیں کس سے پڑھواؤ۔ (اکابرین کے پاکیزہ لطائف: ۸۸)

## طلاق كاايك دلچىپ مقدمه

ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف قاضی کی کچہری میں بیہ مقدمہ پیش کیا کہ میرا شوہر رات بستر پر پیشاب کردیتا ہے۔ اس لئے مجھے اس سے طلاق دلا دی جائے۔قاضی صاحب نے شوہر سے بیان دینے کی فرمائش کی ۔ تو اس نے کہا کہ عزت مآب کیا کروں؟ میں ہررات یہی خواب دیکھتا ہوں کہ میں سمندر کے ایک جزیرہ میں ہوں اور اس میں ایک بہت ہی او نچامکل بنا ہوا ہے۔ اور کل کے او پرایک گنبد بنا ہوا ہے اور اس گنبد بنا ہوا ہے اور اس گنبد بنا ہوا ہے اور اس گنبد بنا ہوا ہوا اور ایک اونٹ ہے اور میں اس اونٹ کی پیٹھ پر ہیٹھا ہوا ہوں اور ایک دم وہ اونٹ سمندر کا پانی پیٹے کے لئے اپنا سر جھ کانے لگتا ہے، بیدد کھے کر مجھ پر ایسا خوف طاری ہوجا تا ہے کہ مارے ڈر کے میر اپیٹا ب خطا ہوجا تا ہے۔ شوہر کا بیان من کر قاضی صیاحب نے عورت سے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی! تو اپنے شوہر کومعذور سمجھ کر

معاف کردے اور صبر کر۔ جب اس کی بات من کر میرا پیشاب خطا ہو گیا تو بیہ منظر دیکھ کر اس کا پیشاب کیوں کررک سکتاہے؟

جھوٹ کا پہاڑا

حضرت مفتی محمود گنگوہی بہتیہ فرماتے ہیں کہ دارالا فتاء میں حضرت مہتم صاحب ﴿ قاری محمد طیب صاحب ﴾ تشریف لائے ،ان کوجھوٹ کا پہاڑا سایا، بہت پسند کیا اور لکھ کر گھر لے گئے کہ وہاں سناؤں گا۔وہ یہ ہے۔

حجموث اکم حجموث حجوث دونی مبالغه 公 جھوٹ چوک وهوكا جھوٹ تیا بہانہ 公 جهوث ينج سفيد جهوث جهوث حيفنك تهمت 公 جھوٹ اٹھے غدر جھوٹ سے بیتان 公 حجوث دھامے کفر جھوٹ نے نفاق 公 (اکابرین کے پاکیزہ لطائف)

دودهكادوده، پانى كاپانى

ایک شخص دودھ میں ای کے بقدر پانی ملاکر بیچاتھا، ایک روز دودھ بیچ کرآ رہاتھا، روپوں
کواپی کنگی میں باندھ کررکھا تھا۔ درخت کے نیچان کور کھ کر قضاء حاجت کے لئے چلا گیا۔ بندر جو
پہلے ہے درخت پرتھا، نیچے اترا، اور کنگی روپول کی اٹھا کر درخت پر چڑھ گیا۔ یہ آ یا اور ماجراد یکھا، تو
کوشش کی کہ بندر ہے روپے حاصل کر لے، مگر وہ اس کے ہاتھ نہ آیا، مجبوراً بیٹھا رہا، اتفاق ہے
درخت کے نیچے کنوال تھا، اب بندر نے روپول کی گرہ کو دانت ہے پھاڑا، اور اس میں ہے ایک
درخت کے نیچے کنوال تھا، اب بندر نے روپول کی گرہ کو دانت سے پھاڑا، اور اس میں سے ایک
دوپیہ کنویں میں اور ایک اس کی طرف چھنگانا شروع کیا، یہاں تک کہ آ دھے روپے کنویں میں گئے
اور آ دھے اس کے پاس پہنچے، تب اس نے کہا'' دودھ کا دودھ، پانی کا پانی'' یعنی جودودھ کے پیے
تھے وہ مجھے ل گئے اور جو پانی کے بیے تھے وہ پانی میں چلے گئے۔

ن: دوده میں ای طرح پانی ملا کر بیچنا کہ خریداریہ سمجھے کہ خالص دودھ ہے، دھو کہ ہے

جوممنوع ہے۔ ہاں خریدار کو ہتلا و یا جائے کہ اس دود صیب پانی ملایا گیا ہے، تو گنجائش ہے۔

غیر مسلم کے لئے ایصال ثواب کی صورت

' عرض؛ غیرمسلم صدر جمہور یہ کے مرنے پرلوگ تعزیت کے لئے جارے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ وہاں ایصال تو اب کے لئے بچھ پڑھنا بھی ہے اور مجھے پڑھنے کے لئے تجویز کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ ان سے تعلق تھا، مجورا جانا ہے۔

مفتی محمود گنگوی کاارشاد: "آپ جائے اور پڑھتے رہیئے"

﴿ وَسِيْقِ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ اللَّي جَهِنَّهِ زُمَرًا ..... النح ﴾ ان كوكيامعلوم، اس كاتر جمه كيا ہے؟ (اكابرين كے پاكيز ولطائف ٨٠)

امام ابو یوسف ہے ہے ہارون رشید کے خلاف فیصلہ دیا

امام ابو یوسٹ بینیائے آیک فیصلہ ہارون رشید کے خلاف بھی دیا تھا مگراس میں ان سے ذرای غلطی ہوگئی تھی جس کا ان کوزندگی بھرافسوس رہا۔

واقعہ یہ ہے کہ سواد عراق کے ایک بوڑھے نے ہارون رشید کے خلاف مید وعویٰ دائر کیا کہ فلال باغ میرا ہے کیکن خلیفہ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کرلیا ہے اتفاق سے بیمقدمہ اس روز پیش ہواجس روز خود ہارون رشید فیصلے کے لیے جیٹھا تھا۔ قاضی ابو پوسٹ تریقین کے بیانات اوران کے دعوے ہارون رشید کے سامنے چین کررے تھے۔ جب مقدمہ کی باری آئی تو انہوں نے خلیفہ کے سامنے اس کو پیش کیااور کہا کہ آپ کے و پر دعویٰ ہے کہ آپ نے فلال آ دمی کا باغ زبردی لے لیا ہے، مدعی یہاں موجود ہے، حکم ہوتو حاضر کیا جائے، بڑھا سامنے آیا تو قاضی ابو پوسٹ نے بوچھا بڑے میاں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باغ برامیرالموسین نے ناحق قبضہ کرلیا ہے جس کے خلاف داوری جا ہتا ہوں، قاضی نے سوال کیا، اس وقت وہ باغ تمس کے قبضہ اور تگرانی میں ہے؟ بولا امیر المومنین کے ذاتی قبضہ میں ہے ،اب قاضی ابو پوسٹ نے ہارون رشید سے مخاطب ہوکر کہا دعویٰ کے جواب میں آپ کچھ کہنا جا ہتے ہیں! ہارون رشید نے کہامیرے قبضہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس شخص کاحق ہو، نہ خود باغ ہی میں اس کا کوئی حق ہے۔قاضی صاحب نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مدعی سے پوچھا کہ تمہارے دعوے کے ثبوت کے لئے کوئی دلیل بھی ہے؟ کہاہاں!خودامیرالمونین ہے تھے لے لی جائے، ہارون رشید نے قتم کھا کر کہا کہ بیہ باغ میرے والدمہدی نے مجھےعطا کیا تھا، میں اس کا ہا لک ہوں ، بوڑھے نے بیسنا تو اس کو بہت غصه آیا اور میہ برد بردا تا ہوا عدالت سے نکل گیا جس طرح کوئی شخص آ سانی سے ستو گھول کر پی جائے ،ای طرح اس شخص نے آ سانی ہے تھے کھالی ایک معمولی آ دمی کی زبان سے سیالفاظ من کر ہارون رشید کا چبرہ غصہ ے تمتماا تھا۔ یکی برکئی نے ہارون کوخوش کرنے کے لئے امام ابو یوسٹ میں سے مخاطب ہوکر کہا آپ نے

دیکھااس عدل واحسان کی نظیر دئیامیں مل سکتی ہے؟ امام ابو پوسٹ نیسینہ نے اس کی تحسین کی اور کہا مگرانصاف کے بغیر کوئی جارہ بھی تونبیس تھا۔

ندگورہ بالا معاملہ میں امام ابو یوسف بھتے نے انصاف کرنے میں کوئی کسرا تھائییں رکھی مگر پھر بھی آخر
وقت تک ان کو جب اس واقعہ کا خیال آجا تا تو فرماتے سے میں اپ اندر بخت کوفت، اذیت، ربخ محسوں
کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتا ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاں اس کا کیا جواب دول
گا، لوگوں نے بو چھا آپ نے انصاف میں کیا کوتا ہی کی اور آپ اس سے زیادہ کر بھی گیا ہے سے کہ ایک
معمولی کسان کے مقابلہ میں وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کوتم کھانے پر مجبور کردیا؟ فرمایاتم لوگوں نے
نہیں سمجھا کہ مجھے کس خیال سے تکلیف ہوتی ہے، پھرافسوس کے لہد میں فرمایا کہ مجھے تکلیف اور کڑھن اس
کی ہے کہ میں ہارون رشید سے بینہ کہد سکا کہ آپ کری سے انتر جائے جہاں آپ کا فریق کھڑ اہے و ہیں
ایک فریق کی حیثیت سے آپ بھی کھڑ ہے ہوجائے یا بھراجازت دیجئے کہ اس کے لئے بھی کری لائی
جائے۔ (مناقب ۱۳۳۲ تذکرہ امام ابو یوسف و سرات حیالہ ۱۳۰۸)

شواقع پرواجب ہے

امام محرور الله کان شفقتوں،عنایات،توجہات اور خصوصی تعاون وتعلقات اور احسانات کی بناء پر امام شافعی میں اللہ فرمایا کرتے تھے :

"ليس الأحد على منة في العلم وأسباب الدنيا لمحمد"

ترجمہ: "علم اور دنیاوی اسباب کے سلسلہ میں مجھ پرامام محربیت کی جتنا احسان ہے اتناکسی دوسرے کانہیں'' انہی احسانات اورامام شافعی میسید کی خصوصی تربیت کے پیش نظر ابن عبدالبر قرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک کے لئے ہرشافعی المسلک پرواجب ہے کہ وہ امام محربیت کاممنون رہے اور انکی مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ (شندرات الذھب جلدم)

## عمامه نمازوں کیلئے

حضرت تشمیری نے ایک وعظ میں فرمایا کہ عمامہ تین ذراع ( ف) گزعر فی )عام استعال کے لئے ،سات ذراع نمازوں کے لئے اور 12 ذراع کا جمعہ عیدین اور وفود کے لئے ماثور ہے، اس کوعلامہ جزری نے امام نووی نے قبل کیا اور فرمایا کہ میں نے ای طرح انجے دستخط سے بیعبارت دیکھی ہے اور لکھا کہ میں عرصہ تک اس تلاش میں رہا کہ عمامہ کے بارے میں نجی کریم ماٹی تین کی سنت معلوم ہو۔ (ملفوظات محدث تشمیری میں ام)

امام اعظم مينية كي عقل كامل تقى

علی بن عاصم کا قول ہے کہ آ دھی و نیا کی عقل تر از و کے ایک پلید میں اور امام ابوحنیفہ کی عقل دوسر ہے

یله میں رکھی جاتی توامام صاحب کا پلیہ کہ اری ہوتا۔

خارجہ بن مصعب کا قول ہے کہ میں کم وہیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں ان میں صاحب عقل صرف تین جارد کیجے ایک ان میں امام ابوحنیفہ تھے۔

محمدانصاری کا قول ہے کہ امام ابوطنیفہ کی ایک ایک حرکت، یبال تک کہ بات چیت اٹھنے ہیٹھنے اور چلنے پھرنے میں بھی دانشمندی کا اثر پایا جا تاہے۔

ورحقیقت امام عالی مقام کی انتہائی وانش مندی یہی تھی کہ اپنے سینکڑوں فضلا و نامدارشا گردوں سے چالیس اجلہ فقہا و وحدثین ایک مجلس بنا گرتمیں سال مسلسل گے رو کر ایک ایسی فقہ مرتب کر گئے جو دوسری تمام تھہوں پر بنرار بارفا گرے جر کا ہمر ہمسئلہ قر آن مجید ،احادیث ،آ ثاراورا جماع وقیاس تیجے پرتنی ہاورا تکی مقبولیت عنداللہ وعندالناس کا نبوت اس سے زیاد و کیا کہ ہر دور میس فصف یا دو تلف است محمد بیاس کا تمبع رہا۔ مقبولیت عنداللہ وعندالناس کا نبوت اس سے زیادہ کیا کہ ہر دور میس فصف یا دو تلف است محمد بیاس کا تمبع رہا۔ امام صاحب نے اپنے زمانہ میں سیاس علمی فتوں کی روک تھا م بھی صرف اپنی عقل خداداد سے کی جواس زمانہ میں انتہائی دشوار مرحلہ تھا۔ (حوالہ بالا ۱۵۳۰)

#### فقهاء كےمراتب

حصرت کشمیریؒ نے فرمایا کہ فقہاء میں سے شمس الائمہ حلوانی کوٹمس الائمہ سرخسی پرتر جیج دیتا ہوں، کیونلہ حلوائی مسئلہ مختلف بین الائمہ میں نہایت صحیح قول اختیار کرتے ہیں پس میں بھی ان ہی کے مختار کو لیتا ہوں اس کے بعد شامی، صاحب ہدایہ، صاحب بدائع وفتاوی قاضی خان اور صدر الائمہ وفخر الائمہ وغیرہ سب برابر ہیں۔ (حوالہ بالاس ۲۲۲)

# کون ی نمازسب سے پہلے س نے پڑھی؟

ا) ۔۔۔۔ فجر کی نمازسب سے پہلے و نیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آ دم علیا ان پڑھی ہے۔ ۲) ۔۔۔۔۔ زوال کے بعد (ظہر کی نماز) سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیا ان چار کعت نماز پڑھی ہے جبکہ
ان کو اپنے بیٹے حضرت اساعیل علیا گئے دنے کرنے کا حکم کیا گیا تھا۔ چنانچے پہلی رکعت
اساعیل علیا کا غم چلے جانے کے شکر یہ میں تھی اور دوسری رکعت کے ذریعہ اس بات پراللہ کا شکرادا کیا گیا کہ اللہ نے اساعیل علیا کے بدلے میں فدید (مینڈھا) اتارا، اور تیسری رکعت
اللہ تعالی کی خوشنودی کی وجہ سے جبکہ حضرت ابراہیم علیا کو "قد صدفت المرؤیا" کی خبردی
اور چوھی رکعت مضرت ذرئے پر حضرت اساعیل علیا کے صبر کرنے کی وجہ سے تھی۔ یہ نماز حضرت ابراہیم علیا کے صبر کرنے کی وجہ سے تھی۔ یہ نماز حضرت ابراہیم علیا کی خبردی ابرہیم علیا کی طرف سے بطور نقل تھی کین امت مرحومہ پرفرض کی گئی۔

سیعصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیا آنے پڑھی جبکہ اللہ تعالی نے ان کوعصر کے وقت جار
 کالمتوں سے نجات عطا فر مائی (1) لغزش کی ظلمت (2) رات کی ظلمت (3) پانی کی

ظلمت (4) مجھلی کے پیٹ کی ظلمت۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جار رکعتیں تطوعاً بطور شکرانہ ادا کین الیکن امت مرحومہ پر فرض کر دی گئی۔

م) .... مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ ﴿ اَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّحِدُونِیْ وَاُمِّی اِلْهَیْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ﴾ اور آپ نے یہ نمازغروب کے بعد پڑھی تھی۔ پہلی رکعت اپنی ذات سے الوہیت کی نفی کرنے کیلئے تھی۔ اور دوسری رکعت اپنی والدہ سے الوہیت کی نفی کرنے کے لئے تھی۔ اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت ثابت کرنے کے لئے تھی۔ اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت ثابت کرنے کے لئے تھی۔

۵)....عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت مویٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے۔(اشرف الہدایہ:۳۱۵ بحوالہ حاشیہ ملاعبدالغفور عنامہ)

کم میر

حضرت عمر وَ النَّهُ فَارِجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُمَازِيرٌ حَتْ ويكها، جبوه مُمَازِ عَ اللَّهِ الوَاس في يوعاك ...
"اللَّهِ مِ ذُو جنى الحور العين"

تر جسرناے اللہ احور عین (جنت کی موثی موثی آنکھوں والی اور اپنے حسن و جمال سے جیران کردیے والی حور ) سے میری شادی فرماد یجئے۔

حفرت عمر فافتنت السيفرمايا:

"لقد اسات النقد و اعظمت المحطبة" لعنی تونے مہرتو بہت کم دیا اور مثلنی اتن بڑی عورت سے کرنا جا ہتا ہے۔ (لطائف ونو ادر بحوالہ ابن الی الحدید)

کہیں جھت مجدہ نہ کرے

ایک عالم جوفقیہ تھے۔ایک کرایہ کے مکان پھی رہنے گئے۔مکان کی جیت بہت ہوسیدہ اور کمزور ہوگئی تھی۔اور ہروفت کڑیوں سے چڑچڑانے کی آ واز آئی رہتی تھی۔ جب مالک مکان کرایہ لینے کے لئے آیاتو فقیہ صاحب نے فرمایا کرتم پہلے اس مکان کی جیت درست کراؤ۔اس بیس سے ہروفت چڑچڑ کی آ واز آئی رہتی ہے۔مالک مکان نے کہا کہ حضرت! آپ بالکل نہ ڈریں۔اس مکان کی جیت باری تعالیٰ کی تشبیح پڑھتی رہتی ہے۔

فقیہ صاحب جو بہت ہی زندہ دل اور تفریج پسند تھے۔ فور أبول اٹھے کتبیج میں تو خیر کوئی مضا نقہ نہیں گر کہیں تنہیج پڑھتے پڑھتے اس پر رفت طاری ہوجائے اور وہ تجدے میں چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟

#### ايك دلچپ فتو ي

ا کیم مخرے نے کسی حاضر جواب اورخوش طبع مفتی ہے بیہ وال کیا کہ نماز جنازہ مموماً میدانوں ہیں ہوا کرتی ہے۔توا گرنماز جنازہ میں تجدہ سہوکرتے وقت کا نٹاپیشانی میں چھے جائے ،تو نماز کی حالت میں کس طرح اس کو نکالنا جاہے؟

مفتی صاحب نے برجت جواب دیا کہ اس مسئلہ میں میرافنوی ہے کہ اس کا ننے کو ہاتھ سے ہرگز ہرگزنہ نکا لے۔ بلکہ ہائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے اس طرح آ ہنگلی کے ساتھ نکال لے کہ پیشانی زمین سے اٹھنے نہ پائے ، ورنہ مجدہ مہو مکروہ ہوجائے گا۔ بیاور بات ہے کہ اس طرح کا ننا نکا لئے میں شاید دوبارہ وضوکی حاجت بڑجائے۔

قرأت خلف الإمام ہے متعلق شوا فع اورا حناف کی مجلس

فیض الباری شرح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہ شوافع نے ایک مجلس متعقد کی۔جس میں ایک شخص کوفرضی مفتی بنایا۔ پھران سے قراۃ فاتحہ کے متعلق سوال کیا کہ'' قراۃ فاتحہ'' فرض ہے یا کیا؟ مفتی نے فرض بتلایا۔ سائل نے دریافت کیا کہ اس میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہے۔مفتی صاحب نے جواب دیا کسی کا اختلاف تو نہیں۔ البتۃ ایک شخص نعمان بن ثابت (امام ابوصنیفہ پھینے) کوفہ میں گذراہے، جواب دیا کسی کا اختلاف نہیں۔ البتۃ ایک شخص نعمان بن ثابت (امام ابوصنیفہ پھینے) کوفہ میں گذراہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف ہے۔ کہ حضور مل اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف ہے۔ کہ حضور مل اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف ہے۔ کہ حضور مل اللہ اللہ علیہ وسلم الکتاب"

اس کی نماز نہیں جس نے قرائت فاتح نہیں گی۔جس ہے معاوم ہوتا ہے کر آا قانح فرض ہے۔گر اس نے اس کے خلاف کہا ہے کہ قراۃ فاتحہ فرض نہیں۔ حنفیہ کواس مجلس کاعلم ہوا تو انہوں نے بھی ایک مجلس منعقد کی۔ کہ ہے تمیزوں کی کسی جماعت میں کمی نہیں اور اس میں ایک شخص کو صفی تجویز کر کے اس کو تخت پر بھلا یا اور پھر اس سے قراۃ فاتحہ کے متعلق سوال کیا۔ مفتی نے جواب دیا کہ قراۃ فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اس پر سائل نے کہا۔ اس میں کسی کا اختلاف تو نہیں۔ مفتی نے جواب دیا اس میں کسی کا اختلاف نہیں البتہ ایک شخص محمد بن اور یس (امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ) گذراہے۔ اس کا حق تعالی شانہ، سے اختلاف ہے۔ اس لئے کہ حق تعالی شانہ، نے تو فرمایا ہے۔ ﴿ فَ الْفَرَاءُ وَ اَمَا تَیْسَرَ مِنَ الْفُرْآن ﴾ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو، پڑھ لیا کرو۔ اور اس میں فاتحہ کی کوئی شخصیص نہیں اور وہ فاتحہ کی تخصیص کرتا ہے۔ (اکا ہرین کے پاکیزہ لطائف ۵۰)

# داڑھی پرمسے

امام تعمیٰ ہے ایک آ دی نے داڑھی پڑسے ہے متعلق سوال کیا ، انہوں نے جواب دیا کہ اس کا خلال کرلیا کرو ، آ دی نے کہا'' مجھے اندیشہ ہے کہ اس طرح بیزنہ ہوگی''امام تعمیٰ پہنینے نے فرمایا'' تو پھرا ہے رات ے بی پائی میں بھگو کرر کھ دیا کرو( تا کداچھی طرح تر ہوجائے )' (لطالف ونوادر بحوالدالراح)

#### ''لطیفہ''اس ز مانے کے مجتهدین

اس زمانے کے مجتمدین کا حال ہیہ کہ ایک پیرصاحب نے اپنے شاگردوں کے سامنے مجتمد ہونے گادعویٰ کیااورا سکے ساتھ دوشاگرد بھی متفق ہوگئے۔ایک مرتبہ پیرصاحب اجتماد کرنے بیٹھے اورا سکے ساتھ دونوں شاگرد بھی بیٹھے، پیرصاحب نے شاگردوں کواجتماد کرنے کے لئے کہا:ایک شاگرد نے اجتماد کیا: چنا گھانا حرام ہے، پیرصاحب اسکی دلیل کیا ہے؟ شاگرد: چناد کھنے میں پھوڑا پھنسی کے مشاہرہ ہے جو کہ ناپاک ہا اورا سکا کھانا جی حرام ہے لہذا چنا بھی کھانا حرام ہونا جا ہے۔ پیرصاحب ولیل سے ثابت ہوگیا کہ چنا کھانا حرام ہے۔

اب دوسرے شاگر دی باری آئی تواس نے اجتہاد کیا: چاول کھانا جرام ہے: پیرصاحب جرام ہونے کی علت کیا ہے؟ شاگر دن چاول دی کیعنے میں گندگی کے کیڑے کی مشابہہ ہے جو کہ جرام ہے۔ لہذا چاول کا کھانا جمام ہونا چاہیے۔ پیرصاحب دلیل سے ثابت ہوگیا کہ چاول کھانا جرام ہے۔ سامعین میں سے ایک صاحب نے عرض کیا: حضرت! برائے مہر بانی مزید اجتہاد نہ فرمائے اس لیے کہ آپ کے ایک شاگر دنے اجتہاد کر کے بنجاب اور ہندوستان کے رہنے والوں کے کھانے کو جرام کر دیا اور وسرے شاگر دنے برما، بڑگال اور سیاون والوں کا کھانا جرام کر دیا۔ اب آپ اگراجتہاد کریں گے تو صرف ایک ہی چیز باقی ہے اور وہ ہے گندم اور سیاون والوں کا کھانا جرام کردیا۔ اب آپ اگراجتہاد کریں گے تو صرف ایک ہی چیز باقی ہے اور وہ ہے گندم ایعنی گیجوں اس میں بھی آپ یہ علت نکالیں گے کہ گیبوں کا کھانا جرام ہے، وجہ یہ ہے کہ یہد کے میں مقام مستورم راق کے مشابہہ ہے تو یہ بھی جرام ہے لہذا آپ حضرات اجتہاد کے بازار کو بند کردیں۔ (نایا بتھذ) کی خاتون

امام شعبی کے پاس ایک آ دی آ کر کہنے لگا:''میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لنگڑی ہے، کیا میں اسکولوٹا سکتا ہوں ( یعنی طلاق دے سکتا ہوں )''

انہول نے جواب دیا:

"ان كنت تريد ان تسابق بها فردها"

ترجمہ۔اگرتم نے اس سے دوڑ لگانے کے ارادے سے شادی کی ہے تو اس کولوٹا دو۔ (لطائف ونوادر بحوالہ الکشکول)

مولوی کانفس بھی مولوی ہوتا ہے

میں زمانہ طالب علمی میں (مرادح طرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ میں ) ایک بارمیرٹھ گیا۔ وہ زمانہ نو چندی کے میلہ کا تھا۔ میرا بجین تھا۔ اس لئے میں بھی میلہ و کیھنے چلا گیا۔ جب میلہ سے والی آیا تو حافظ عبدالکریم صاحب رئیس کے صاحب زادہ غلام کی الدین مرحوم نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب نو چندی کے میلہ میں جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس غرض سے جائے کہا ہی کوفتو کی دینے کے لئے تحقیق کی ضرورت ہے تا کہ عوام کے سامنے اس کے مفاسد بیان کر سکے ، تو ایسے شخص کو جانا جائز ہے۔ صاحبزادہ صاحب بہت بہت اور کہنے گئے کہ مولوی گناہ بھی کرتے ہیں تواس کو جائز کر لیتے ہیں۔ مجھے اس تاویل کے بعد تاویل سے ایسی نفرت ہوگئی ہے۔ کہاس سے زیادہ نفرت کی چیز سے بھی نہیں۔

ن : اوراس تاویل سے مراد وہ تاویل ہے جس سے اپنے نفس کی نصرت مقصود ہو۔ عارف شیرازی ای کوفر ماتے ہیں۔

برسم که صرفه بزوروز باز خواست تان حلال شیخ به نان حرام ما ان حلال شیخ به نان حرام ما یعنی اندیشه به کمبیل قیامت میل جمارا تان حرام می ایمان اندیشه به کمبیل قیامت میل جمارا تان حرام می اندیشه به میل می اوروه حرام کوتا ویل سے حلال بنا کر کھاتے ہیں۔ (امثال عبرت:۴۰۸) کونسی انگلی ؟

امام معنی نے ایک دن بیروایت بیان کی که نبی کریم منافیق نے ارشاد فرمایا: "سحری کھایا کرو،اگرچه اسکی مقداراتی ہوکہ کوئی آ دمی اپنی انگلی مٹی پررکھ دے اور پھراس کواپنے مندمیں ڈالدے "۔حاضرین میں سے ایک مقداراتی ہوکہ کوئی آ دمی اپنی انگلی مٹی پررکھ دے اور پھراس کواپنے مندمیں ڈالدے "۔حاضرین میں سے ایک نے کہا: "کوئی انگلی؟" مقد ار؟

کتنی مقد ار؟

امام معی بینیا ہے آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ محرم (جج یاعمرہ کا احرام باندھنے والے) کے لیے اپنے بدن کو کھر چنا جائز ہے؟ شعبی بینیا نے جواب دیا:"ہاں" اس آ دمی نے کہا" کتنی مقدار؟" شعبی بینیا نے جواب دیا:"جب تک ہڈی نظر نہیں آتی" ( کھر چتاہی رہے )

ف:مطلب يدے كه ميسوال عى فضول اور لغوے كەنتنى مقدار؟

کیونکہ بیہ بات بالکل واضح ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی کھر چا جاتا ہے۔(لطائف ونو دار ،اردو مے دنو ادر:۹۲)

وہ بھی ای طرح ہے

ایک آ دمی نے ایاس بن معاویہ (قاضی بصرہ) ہے کہا: آ دمی:"اگر میں کجھور کھاؤں تو کیا آپ مجھے ماریں گے؟"

ایاس بن معاویه بنبیس\_

آ دمی: کجھو رگی شراب بھی تواسی طرح کجھوراور پانی کو ہانڈی میں ملانے سے بنتی ہو یہ کیوں حرام ہے؟ ایاس بن معاویہ: اگر میں تجھے مٹی سے ماروں تو تجھے تکایف ہوگی؟ سے بہ بن

آ دی جہیں۔

ایاس بن معاویہ:اگر میں تھے پر پانی ہے بھری دیکھی انڈیل دوں تو کیا تیرا کوئی عضوٹو نے گا؟ آ دمی جہیں۔

ایاس بن معاویہ:اگر میں پانی اور مٹی ہے پختہ اینٹ بنا کر دھوپ میں خشک کروں اور پھر تیرے سر پر دے ماروں تو کیا ہوگا؟

آ دی: سر پھوٹ جائے گا۔

ایاس بن معاویہ: وہ بھی ای طرح ہے ( یعنی تیرے سوال کا جواب یہی ہے ) (ایسنا: ۱۲) مہدی اور خیز ران کے در میان تو ری رحمة الله علیه کا فیصله

کہا جاتا ہے کہ مہدی نے خیزران ہے کہا:''میں شادی کرنا چاہتا ہوں'' جبکہ وہ اس ہے پہلے خیزران سے شادی کر چکا تھا،خیزران نے کہا:'' آپ کے لیے میرے بعد کسی خاتون سے شادی کرنا جائز نہیں ہے''

مهدى: آخر كيون نبيس؟

خیزران: آپ جے جاہیں میرے اور اپنے درمیان فیصل بنالیں۔ مہدی: کیا آپ مفیان توری ہیں کو فیصل بنانے پر تیار ہیں؟ خیزران: ہاں۔

مہدی نے سفیان توری ہے۔ کو بلوایا اور کہا کہ رشید کی مال کا خیال ہے ہے کہ اس کے بعد کسی عورت سے میرے لیے نکاح حلال نہیں ہے جبکہ اللہ تعالی عزوجل کا صاف اور واضح ارشاد ہے:

﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبِعَ ﴾ (النها: ٣) ترجمه: پس نكاح كرلوجوعورتين تهمين پندآ ئين، دودو، تين تين، چارچار يه كه كروه خاموش موگيا، حضرت فيان تورئ الله في فرمايا: آيت پوري پرهويعن په كه كروه خاموش موگيا، حفرت فيان خفتُهُ الله تعدلوا فواجدة ﴾

ترجمہ:اگرڈروکہان میں تم انصاف نہ کرسکو گے توایک ہی نکاح کرو۔ آپ عدل وانصاف نہیں کریں گے۔(لہذا آپ دوسری شادی نہ کریں)۔ مہدی نے بطور انعام حضرت سفیان توری ہے۔ کے لیے دس ہزار درہم کا حکم جاری کیا،لیکن سفیان تورى سية في احقول كرف سانكار كردياد (وفيات ٢٨٩/٢)

# يانج بيو يوں كوطلاق

معی نے ایک لطیفہ سناتے ہوئے گہا کہ میں نے ہارون الرشید سے ایک دن کہاا میر المونین! مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہا کہ عربی النسل آ دی نے پانچ عورتوں کوطلاق دی ہے۔ ہارون نے کہا: '' آ دی کوقو صرف چار بیویوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، پھر اس نے پانچ کو کیسے طلاق دی؟'' میں نے کہا'' قصہ یوں ہے کہ آ دی کی چار ہی بیویاں تھیں، ایک دن وہ ان کے پاس آیا تو آئییں لڑتے جھگڑتے ویکھا، آ دی ذراتند مزاج تھا، اس نے کہا۔'' یہ جھگڑا کہ ہوتارے گا؟''

پھرایک بیوی سے کہنے لگا:''میرا خیال ہے کہ تیری طرف سے ہی یہ جھگڑا شروع ہوا ہے، جا تجھے طلاق ہے''

دوسری بیوی نے کہا:'' آپ نے طلاق دینے میں بہت جلدی کی ہے، اگر طلاق کے علاوہ کسی طریقہ سے مناسب تنبیہ کردیتے توزیادہ بہتر ہوتا''اس نے کہا:'' تجھے بھی طلاق ہے''

تیسری بیوی بولی:''اللہ تیرابرا کر ہے،اللہ کی قسم! بید وٹوں تیری محسن ہیں،اس نے کہا: ''ان کے احسانات شار کرانے والی ( تو کون ہوتی ہے جا ) مجھے بھی طلاق ہے''

چوتھی بیوی بولی جو جاند کی طرح خوبصورت اورانتہائی برد ہاتھی:'' تیرا سینہ تنگ پڑجائے ، کیا تیرے پاس بیو یوں کوطلاق دینے کے سوا تنبیہ کااورکوئی راستہبیں؟''اس نے کہا '' مجھے بھی طلاق ہے''

اس کی لونڈی اوپر کھڑی میں ساری ہاتیں سن رہی تھی۔اس نے (بالا خانہ) سے جھا تکتے ہوئے کہا: ''اللہ کی قسم اتمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے عرب تمہاری اور تمہاری قوم کی نسبت نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ بل جرمیں تونے اپنی چار ہیویوں کو طلاق دے دی ....؟''

، اس نے کہا:'' آے ملامت کرنے والی! تجھے بھی طلاق ہے اگر تیرا شوہراس کے نفاذ پرراضی ہو''، شوہر(شایدوہ بھی بیوی سے تنگ آ چکاتھا) نے گھر کے اندر سے جواب دیا:

''میں راضی ہوں، میں راضی ہول''(یوں ایک مرد نے پانچ عورتوں کوطلاق دے دی)۔(لطائف ونوادر:99 بحوالہ دولة النسام ۲۴۲)

#### انوكھاسوال

ایک مالکی عالم نے حصرت امام شافعی جیسی کوخط لکھا، جس میں تحریر نفا: 'اے امام! بتا ہے ، فرض، فرض کا فرض، تمتمۂ فرض اور بقرون فرض نماز کیا ہیں؟ نیز الی نماز بتا ہے جس کا چھوڑ نا فرض ہے اور آسان وزمین کے درمیان ہونے والی نماز کی بھی کچھوضاحت کیجیے'۔

امام شافعی میسیة نے جواب لکھا:'' فرض ہے مراد تو پانچ نمازیں ہیں۔ فرض کا فرض وضو ہے۔ تتمنه

فرض درود شریف کا پڑھنا ہے۔ بدول فرض نماز سے مرادقبل از بلوغ بچے کی نماز ہے، جس نماز کا چھوڑنا فرض ہے اس سے مراد نشنے کی حالت کی نماز ہے، زمین وآسان کے درمیان نماز سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز ہے اور زمین وآسان کے بچے پڑھی گئی نماز سے مرادشب معراج میں نبی کریم سیاتیج کی نماز ہے۔ (ایفنا: ۳۵۵ بحوالدالحقار)

### "امرءة لها زوجان" كامطلب

فقہ شافعی میں ایک لطیفہ ہے۔"امیر ءۃ لھا زوجان" جس کا ظاہری مطلب یہ ہے۔ ایک عورت کے دوشو ہر، حالانکہ میں غلط ہے۔ (ایک عورت کے دوشو ہر کیسے ہو سکتے ہیں)اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ایک عورت غلام اور ایک باندی کی مالک ہے اور وہ دونوں آپس میں زوجان یعنی میاں بیوی ہیں۔ دونوں اس عورت کی ملک ہیں۔ (اکابرین کے پاکیزہ لطائف ۲۱ ے)

# علامه صديق صاحب تشميريٌ كافتوي

سهار پُورگ مجد بهادران میں ایک مرتبامام نے نماز فجر میں آیت کریمہ ﴿إِنَّ الَّذِیْنَ فَصَرَا الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴾ خَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴾ حَدُيْنَ اللّه عَذَاب جَهنم " كَامِ فِلْهِم عَذَاب جَهنم"

علامہ صدیق صاحب تشمیری بھی نماز میں تھے، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ نماز ہوگئ یانہیں؟ آپ نے اپنے نموی نداق کے اعتبار سے فرمایا کہ''لم''اور''لما'' میں بیفرق ہے کہ''لما'' کے بعد فعل کا حذف درست ہیں۔ پھر فرمایا کہ اوہو مہورے کا فروں کا ذکر ہے وہ تو تو ہہ کریں یا نہ کریں ان کے لئے توعذا ہجریق ہے، ی۔ چلونماز ہوگئ ۔ (ایضاً: 29)

مجھےمعلوم نہیں

امام معنی میرود سے ایک مسئلہ بو چھا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کاعلم نہیں، مسئلہ دریافت کرنے والے نے کہا: ''کیا آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، آپ تو عراق کے فقیہ ہیں؟''انہوں نے جواب دیا کہ جب فرشقاں کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی:

وسُبِحَانَكُ لا عِلْم لَنَا إلَّا مَا عَلَمْتَنَا ﴾ (القرو: ٢٢).

ترجمہ:''آپہرعیب ہے پاک بین ہمیں کوئی علم نہیں گر (اتنابی علم ہے) جوآپ نے ہمیں سکھلایا ہے''تو میں''لا ادری" (مجھے معلوم نہیں) کہتے ہوئے کیوں شرماؤں؟''(الاصھانی: محاضرات: ۵۰) ایک عقلی سوال

ایک مالکی عالم نے امام شافعی ہے کوسوالنامہ بھیجاجس میں لکھاتھا: 'اے امام! میری ایک خالہ ہے،

میں اس کا ماموں ہوں ، اور میری ایک چھوپھی ہے ، میں اس کا چیا ہوں ، جس عورت کا میں چیا ہوں اس کی ماں میر ہے ہا ور اس کا باپ میر ابھائی ہے اور اس کا بھائی عام رواج کے مطابق میر اباب ہے ، اور جس خاتون کا میں ماموں ہوں ، اس کا دادا میری ماں کا باب ہے۔ ہم مجوی (آتش پرست) ہیں ، بیم سنت حق کے پیروکار میں ۔ پس ہے کوئی ایسالمام جو نکاح کی مختلف شکلوں سے واقف ہواور اس کے باس گہراعلم ہو، وہ ہمارانسب بتائے اور اس کے حکم ہے بھی آگاہ کرے۔''

امام شافعی بینیہ نے جواب میں لکھا: سائل کی دادی (بعنی اس کے باپ کی ماں) نے سائل کے ماں شریک بھائی سے شادی کی ، اور اس ( سائل ) کی باپ شریک بہن نے سائل کے نانے سے شادی کی ، دونوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ، لہذا اس کی دادی کی بیٹی سائل کی پھوپھی ہے اور وہ خود اس کا پچاہے ، اور اس کی بہن کی بیٹی سائل کی پھوپھی ہے اور وہ خود اس کا پچاہے ، اور اس کی بہن کی بیٹی اس کی خالہ ہے اور وہ اس کا ماموں ہے '۔ (لطائف ونو دار: ۲۵۵)

# گردن پر ہاتھوں کی مشقیں کسنا

ایک آدی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے ایک فقیہ کے پاس آیا اور کہا: ''میں نے رمضان کا ایک روزہ (بعذر) توڑا ہے، اسکا کیا تھم ہے؟ '' فقیہ '' ایک روزے کی قضا کرؤ' سائل '''میں نے روزے کی قضا کی تھی گر جب میں گھر پہنچاتو گھر والوں نے '' مامونیہ' ( کھانے کی ایک تیم ہے) پکایا ہوا تھا، نہ چاہجے ہوئے بھی میرا ہاتھ اس طرف بڑھ گیا اور میں نے تھوڑا سا کھالیا، اب کیا ہوگا؟'' فقیہ '' دوبارہ روزے کی قضا کرؤ' سائل ''میں نے قضا کی تھی لیکن جب میں اس روز گھر پہنچاتو اہلخانہ نے ہریسہ ( کھانے کی ایک قضا کرؤ' سائل ''میں نے قضا کی تھی لیکن جب میں اس روز گھر پہنچاتو اہلخانہ نے ہریسہ ( کھانے کی ایک قشم جیسے آجکل جلیم ) پکایا تھا، غیراختیاری طور پرمیراہا تھاس طرف اٹھ گیاا ورمیں نے تھوڑا سا کھالیا''

فقیہ:''میرے خیال میں تم روزے کی قضانہ کروتو بہتر ہے در نداند ایشہ ہے کہیں گردن میں آپ کے ہاتھ کی مشقیس نہ کس دی جا تیں''۔ (المنظر ف فی کل فن منظر ف اسلام)

# نحوى اورفقهي مسئله

ایک رات ہارون الرشید نے امام ابو پوسٹ نے اسلام کو لکھا کہ اللہ تنہیں اپنی امان میں رکھے ان اشعار مے تعلق فتوی دیجئے ہے

وان تخرقى ياهند فالخرق اشأم ثلاثا ومن يخرق اعق واظلم ومالا مرىء بعد الثلاث مقدم

فان ترفقى ياهند فالرفق ايمن فانت طلاق والطلاق عزيمة فينسى بها ان كنت غير رفيقة

ترجمہ ۔۔ اے ہندہ!اگرتو زم برتاؤ کرےتو یہ مبارک عمل ہےاوراگرتو ہوقو فاند حرکتیں کرے تو ہے منحوں حرکت ہے۔ ترجمہ مجھے طلاق ہےاور طلاقیں تین ہوتی ہیں جو پیوتو فانہ فرکت کرتا ہے، وہ بردی ہی نافر مانی اور بردائی ظلم کرتا ہے۔

ترجمہ ۔ اگر تو ر بنائبیں جا ہتی تو طلاق کیکر جدا ہو جااور تین طلاقوں کے بعد آ دمی کے لئے آگے بڑھنے کا کوئی جوازئبیں ر بتا۔

ہارون نے کہا کہ اشعار میں'' عزیمۃ ثلاث' کا لفظ۔عزیمۃ ُ ثلاثُ بہجی پڑھا گیا ہے اور ۔ عزیمۃ ٔ ثلاثا بھی ،رفع کیصورت میں کتنی طلاقیں واقع ہونگی اورنصب کیصورت میں کتنی واقع ہوں گی؟

امام ابو یوسف بیت نے اشعار دکھ کر فرمایا نید مسئل فقہی بھی ہا ورنحوی بھی ، اگر میں محض اپنی رائے ہے جواب دوں تو یقینا غلطی ہے محفوظ ندر بھوں گا ، اورا گرید کہوں کہ جھے اس کا جواب معلی نہیں ہے تو لوگ کہیں گے کہا گرانییں ان پیش آمد و مسائل کاعلم نہیں تو یہ قاضی القصار (جیف جسٹس) کہے بن گئے؟ پھر فرماتے ہیں کہ سوی و بچار کے بعد مجھے ابوالحس علی بن تمزہ الکسائی جو لغت اور نحو کے امام بیں یاد آئے ، بیل اور وہ ایک گلی میں رہتے تھے ، میں نے اپنی لونڈی ہے کہا: چراغ کے کرمیرے آگے آگے چال ، میں امام کسائی کے پاس پہنچا تو وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے ، میں نے بارون کا خط انہیں تھا دیا ، انہوں نے ایک نظر پر ھنے کے بعد کہا: کا غذ اور تلم لو، اور کھو، جس نے شعر رفع کے ساتھ پر ھتے ہوئے یوں کہا ہے انظر پر ھنے کے بعد کہا: کا غذ اور تلم لو، اور کھو، جس نے شعر رفع کے ساتھ پر ھتے ہوئے یوں کہا ہے ''عزبیمۃ ثلاث' سے اپنی بوی کو صرف ایک طلاق دی ہے اور وہ'' والطلاق عزبیمۃ ثلاث' سے اپنی بوی کو سے باس نے اپنی بوی کو پوری تین طلاقیں دی ہیں اور دوسر لے فظوں میں کے ساتھ ''والے بتا ہے کہ طلاق بین بیوی کو پوری تین طلاقیں دی ہیں اور دوسر لے فظوں میں اس نے صاف صاف یوں کہا ہے کہ ''انت طالق ثلاث' 'یعنی تھے تین طلاقیں ہیں ہیں۔

امام ابو بوسٹ بیٹ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی جواب آگے ہارون کے پاس بھیج ویا، رات کے آخری پہر ہارون کےخدام میرے پاس بہت سے انعامات اور عطیات لے کرآئے، میں نے وہ سب امام کسائی کے گھر بھجواد ہے۔ (الزجاجی؛ بجالس:۲۲۸)

# اپریل فول

اس رہم کے تحت کیم اپریل کی تاریخ ہیں جھوٹ بول کر کسی گودھو کہ دینا اور دھو کہ دیگراہے ہے وقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے، جو شخص جتنی صفائی اور چا بلکہ تن نہ دوسرے کو جتنا بڑا دھو کہ دے ،اتنا ہی اے قابل تعریف اور کیم اپریل کی تاریخ ہے سمجھ خابکہ تا ہے۔ یہ نداق جے درحقیقت''بدنداتی'' کہنا چاہیئے ،نہ جانے کتنے افراد کو بلا فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نداق جے درحقیقت''بدنداتی'' کہنا چاہیئے ،نہ جانے کتنے افراد کو بلا وجہ جانی اور مالی نقصان بہنچاچکا ہے بلکہ اس کے نتیج میں بعض اوقات لوگوں کی جانمیں چلی گئی ہیں کہ انہیں کسی ایے صدے کی جھوٹی خبر سنادی گئی جے سننے کی وہ تاب ندلا سکے اور زندگی ہی ہے ہاتھ وھو

بیٹے۔مسلمانوں کے نقطہ نظرے بیرہم مندرجہ ذیل بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے: 1۔جھوٹ بولنا 2۔دھوکہ دینا 3۔دوسرے کواذیت پہنچانا 4۔ایک ایسے واقعے کی یاد منانا جس کی اصل یا تو بت پرتی ہے یا تو ہم پرتی یا پھرا یک پیغمبر ملینٹا کے ساتھ گستا خانہ مذاق۔

اب مسلمانوں کوخود فیصلہ کرلینا چاہیئے کہ آیا بیرسم اس لائق ہے کہ اے مسلمان معاشروں میں اپنا کرفروغ دیا جائے۔۔۔۔۔۔؟ (ازافادات: مولا ناتق عثانی مذفلہ)

لفظ''یالینکس''اور پاکتان کی سیاسی زندگی

سارے قرآن میں 'پالینکس' کالفظ نہیں۔ ہاں! میں جانتا ہوں ،اس کے معن '' مکر'' کے جی اور فرنگی مقامروں کی ایجاد ہے۔ جس کا مطلب ہی فریب وہی ہے۔ سیاسٹین کے وعدے پورے ہونے کے لئے نہیں بلکہ ٹالنے کے لئے کئے جاتے ہیں۔ ان بد بختوں کے دل پر خدا کے سوا ہر شئے کا خوف غالب ہے۔ میں نے ''پالینکس' سے زیادہ شریر لفظ نہیں دیکھا۔ بیضدع وفریب کے ایک ایسے اجتماعی کا روبار کا نام ہے جس سے بابولوگ اغراض کی دکان چیکاتے ہیں۔ اس دور میں سیاست کا مطلب فتنہ خیزی ، فتنہ پروری اور فتنہ انگیزی ہے۔ (دفتر احرار ، لا ہور)

باکتان میں اسلام کا سیاسی نظام تو ہم رائج نہ کر سکے اور غیروں کا جو نظام ہم نے اپنایا ہے، اس کے ساتھ بھی انساف نہ کیا۔ اس کی خوبیاں چھوڑ دیں اور برائیوں کو شعار کرلیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ (امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری میں ملتان ۱۹۵۸ء)

> شراب حلال ہے یا حرام؟ ای آبی زکے فقہ سے دوج

ایک آ دی نے کسی فقیہ سے پوچھا کہ شراب حلال ہے یاحرام؟

نقیه:حرام سائل:انگور، تشمش اور تھجور حلال ہیں یا حرام؟

فقيه:حلال

سائل بچینی شکراورشد حلال ہے یا حرام؟

فقيه: حلال

سائل: توان حلال اشیاء میں کون تی چیز ایسی ہے جس نے شراب کوحرام کردیا ہے؟ فقیہ: اگر میں ایک مٹھی مٹی لے کرآپ کے چبرے یاسینے پر پھینک دوں تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ سائل جبیں

فقیہ:اگر میں چُلو کھر پانی کا چھینٹا آپ کے چہرے یا سینے پر ماروں تو کیااس سے آپ کو تکایف ہوگی؟ سائل بنہیں فقید اگر میں مضی جر تنکے لے مرآ پ کے چہرے، سینے یا چیٹھ پر پھینک ماروں تو کیا آپ کو تکلیف ہوگی؟ سائل بنہیں

فقیّه:اگرمیںمٹی، پانی اور نئے لےکران کا گارا بناؤں اور پچھروز انہیں سورج کی دھوپ میں رکھوں، پھران کابھ ہوا بٹا آپ کے منہ پردے ماروں تو تکایف ہوگی؟

سائل:بال

فقیہ:ایسے بی جب انگوراوراس کا شیرہ وغیرہ ملادیئے جائیں اور پرانے ہوجائیں تو وہ حرام ہوجاتے ہیں، جیسا کہ جب پانی مئی اور شکل کر پرانے ہوجائیں تو ان کے لگنے سے تکلیف ہوتی ہے۔(لطائف وُوادر:۲۷۱)

نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا مسئلہ

ایک شخص نے ایک مولوی صاحب ہے سوال کیا تھا۔ کہ اگر نماز میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیا جائے ، تو آپ کے نزدیک کچھ قباحت تونہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے لکھ جھیجا:

''مخدومی!نماز میں قرآن مجید بلفظہ نہ پڑھنے اور اس کا ترجمہ پڑھ لینے میں بجزا سکے اور کچھ قباحت نہیں کہ''نمازنہیں ہوتی''۔

بلاوضووتيتم كىنماز

جس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کہنوں اور نخنوں کے اوپر سے کٹے ہوں اور چیرہ زخمی ہو، تو ایسے شخص پر نماز فرض ہوتی ہے، مگر اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تیمّم کی۔(نورالا بینیاح باب التیم)

# زندہ اور مردہ کے خسل میں یانچ فرق

ہ زندہ کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوناسنت ہے،اور مردہ کا پہلے چبرے کا دھونامستحب ہے۔ ہے زندہ کو کلی کرنا فرض ہےاور مردہ کے شسل میں کلی نہیں۔

🖈 زندہ کوناک میں پانی ڈالنافرض ہےاور مردہ کے نسل میں منع ہے۔

ا کی زندہ کو تھم ہے کہ اگر پاؤں کے پاس دھوون کے جمع ہونے کا امکان ہوتو عنسل کے وضومیں پاؤں ندوھوئے بلکہ فنسل سے فارغ ہوکر دوسری جگہ دھوئے مگر مردہ کے قسل میں پاؤں کا دھونا مؤخر نہ کرے۔ نہ دوھوئے بلکہ فنسل سے فارغ ہوکر دوسری جگہ دھوئے مگر مردہ کے فنسومیں ایک روایت کے مطابق سرکا سے نہیں اور مجھے میہ ہے کہ اس کے بھی سرکا مسے کرے۔ (تفییر روح البیان:۳۵۲/۲ وعالمگیری:۱۳۸۱)

تين طلاقيں

ایک آ دی گی خوبصورت بیوی تھی جس ہے وہ بے حدمحبت کرتا تھا، جب کہ وہ اس ہے آتی ہی نفرت کرتی تھی نفرت کا بیسلسلہ اس قدرطویل ہو گیا کہ اس نے شوہر کوزج کر دیا بیوی کی زبان درازی جب حد سے بڑھی تو ایک دن شوہرنے اس ہے کہا:

"انت طالق ثلاثاً بتاتاً ان خاطبتنی بشی و لم اخاطبك بشی مثله" ترجمہ:اگرآئندہ تونے مجھے پچھ کہااور میں نے ای طرح تجھے جواب نددیا تو تجھے کی تین طلاقیں میں، بیوی نے فوراً کہا:

> ''انت طالق ثلاثا بتاتا'' ترجمہ: کچھے تین یقینی طلاقیں ہیں۔

شوہر ہکابکارہ گیاای ہے کوئی جواب نہ بن پڑا۔اور بیوی کی بات جواباد ہرانے کی صورت میں اسے طلاق کا اندیشہ ہوا،ای تذبذ ب کی حالت میں اس نے ابوجعفر طبری کواپنی صورت حال لکھ کرجیجی اور پوچھا کہ اب وہ کیا جواب دے؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جب وہ تجھ سے جواب مائے ۔تو تو یہ جواب دینا:
''انت طالق ٹلاٹا بتاتا ان انا طلقتك''

ترجمہ:اگر میں تخصے طلاق دوں تو تخصے تین یقینی طلاقیں ہیں۔اس صورت میں جواب بھی ہوجائے اور طلاق بھی نہیں ہوگی۔(لطائف ونوادر:۳۸۲)

بدونماز تو ڑ کرمسجد ہے باہرنکل گیا

ایک بدونے امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی امام نے بیآیت تلاوت کی:
﴿ فَلَنْ أَبُوحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَاٰذَنَ لِي أَبِي ﴾ (یوسف: ۸۰)
ترجمہ: میں اپنی جگہ ہے اس وقت تک ہر گرنہیں ہلوں گاجب تک مجھے میر اباب اجازت ندے دیں۔
بیآیت پڑھ کروہ بھول گئے اور کھڑے باربار بیآیت دہرانے گئے اس پربدونے زج ہوکر کہا:
"یا فقید! اذالہ یاذن لك ابوك فی هذا اللیل نظل نحن وقوفا الی الصباح"
ترجمہ: اے فقیدا گر پوری رات آپ کے والدنے آپ کواجازت ندوی توجم توضیح تک یہیں کھڑے۔
گے۔

یہ کہہ کراس نے نماز توڑی اور مسجد ہے باہر نکل گیا۔ ( لطائف ونوادر بحوالہ المنظر ف:۵۱۸) آپ کی کمر میں ریڑھ کی کتنی ہڑیاں ہیں؟

ایک گورز نے کسی بدو ہے کہا میراخیال ہے کہ تہبیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہتم دن بھر میں کتنی رکعتیں

یڑھتے ہو؟ بدونے کہاا گر میں تمہیں بتلا دوں تو کیاتم میرے ایک سوال کا جواب دو گے!اس نے کہا ہاں، ضروردول گا،اس پر بدوئے دن بھر کے فرائض کی تعدادا شعار میں یوں بیان کی!

ان الصلاة أربع اربع ثم ثلاث بعدهن اربع

شم صلاة الفجر لا تضيع

ترجمہ: بلاشبہ فرض نمازوں کی تعداد جار (ظہر)اور جار (عصر) ہے پھرتین (مغرب) ہان کے بعد جارر گعتیں (عشاء کی ) ہیں پھرنماز فجر بھی ضائع نہیں ہوتی۔

محورز: آپ نے درست جواب دیا، اب آپ اپناسوال ہو چھے،

بدو: "كم فقار ظهوك" يعني آپ كى كمر ميں ريڑھ كى كتني بڈياں ہيں؟

گورنز: مجھےمعلوم نہیں۔

ال يربدونے كها:

"افتحكم بين الناس وانت تجهل هذا من نفسك"

ترجمہ: کیا آب اینے آب سے غافل ہوکرلوگوں کے فیصلے کرتے ہو۔ (لطائف ونوادر:۵۱۹)

پدوگی امید

ایک بدوآنخضرت منافقا کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہواغزوے سے واپسی پراس سے پوچھا گیااس غزوے (جنگ) میں تم نے نبی اکرم ساتھ کا سے کیا سااس نے کہا:

"وضع عنا نصف الصلوة وارجوا في غزوة اخرى ان يضع عنا النصف الاخر"

ترجمہ:آپ نے اس میں آدھی نماز معاف فرمادی امید ہے کہ باقی آدھی کسی اور غزوے میں معاف فرماديس ك\_\_ (اطائف ونوادر:۵۲۳)

# تفہریے تھہریے ابھی نماز کھڑی نہ کیجیے

ابوالاسودالدؤلي الله بحصام نحوكا موجد كها جاتا ہے، نے اپنے بیٹے ہے كہا بیٹا تیرے تایازاد بھائی كی شادی قریب ہاس کا نکاح تھے پڑھانا ہے۔لہذا ابھی سے اچھی طرح خطبۂ نکاح یاد کر لے۔ بینے نے خطبه رثنا شروع کیااور مسلسل دو دن اور دوراتیں خطبه رثنا رہا تیسرے دن باپ نے اس ہے کہا ہال تم نے خطبه یاد کرلیااس نے کہا جی ہاں،وہ میں نے از ہریاد کرلیا ہے، باپ نے کہا سناؤ،اس نے جب سنانا شروع کیاتووہ سناتے سناتے خطبۂ نکاح ہےاذان میں پہنچ گیا۔اس نے کہا:

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه و نشهد ان لااله الاالله وان محمدا رسول الله حي على الصلوة حي على الفلاح" جیٹاا پی مصنوعی پر کشش آواز میں بڑی روانی کے ساتھ خطبہ سنانے میں مشغول تھا باپ نے اے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا برخور دارتظہر بئے ،ابھی نماز کھڑی نہ کیجئے کیونکہ میں نے ابھی وضو سبیں کیا۔(اخباراُحقی)

#### طلاق شوہرنے دی یا بیوی نے؟

ایک عورت عدالت میں آئی اور قاضی ہے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دی ہے قاضی ۔
کہا کوئی گواہ؟ا ہے کہا'' ہال میراپڑوی اس کا گواہ ہے''اےاس نے قاضی کے سامنے پیش کردیا قاضی نے
اس سے کہا کیاتم نے اس عورت کی طلاق نی ہے؟

" بروی: میں بازار گیامیں نے گوشت رونی شیرہ اورزغفران خریدا''

قاضی: میں نےتم سے پنہیں پوچھامیں نے یہ پوچھاہے کہ کیاتم اس عورت کی طلاق نی ہے یانہیں؟ پڑوی: (اپنی پہلی بات جاری رکھتے ہوئے)'' میں نے وہ سب چیزیں لا کرگھر میں رکھویں اور دوبارہ بازار گیااورککڑیوں کا ایندھن اور سرکہ خریدا''

'' قاضی: پیضنول بات جھوڑ و''

پڑوی:''وہ پہلی ہات ہی کیاخوبتھی پھراس نے مزید کہا کہ میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے پچھ چینیں نی اوران میں'' تین طلاقو ل'' کالفظ بھی سنا،اب مجھے بیہیں معلوم کہ طلاق شو ہرنے دی یااس نے شوہرکو؟'' (اخباراکمقی)

#### اس نے مجھ سے مستعارلیا ہے

حباب بن علاء کہتے ہیں کہ ہیں مدینے ہیں قیام کے دوران ایک دن وہاں کے قاضی صاحب کے پاس گیا وہاں ایک آ دی گدھا مانگا ہوا عدالت ہیں داخل ہوا ،اس کے ساتھ ایک دوسرا آ دی بھی تھا اس دوسرے آ دمی نے کہا میرا گدھا چوری ہوگیا تھا اب وہ اس کے پاس ملا ہے، قاضی نے آ دمی ہے اس بارے میں بوچھا تو اس نے کہا میرا گدھا اس کانہیں میرا ہے اسکا ثبوت سے کہ بیاس وقت میرے قبضے میں ہے قاضی نے کہا تہا گدھا اس کانہیں میرا ہے اسکا ثبوت سے کہ بیاس وقت میرے قبضے میں ہو قاضی نے کہا تہاں ہوئی ہے گہا ہوں ہوا تہیں پیش کو وہ آ دمی اٹھا گدھے پر سوار ہوا اور عدالت سے باہر نگل گیا میں اس آ دمی کی طرف متوجہ ہوا جس کے قبضہ میں گدھا تھا ،اس سے کہا '' تم نے اس کا دعویٰ تو س لیا ، پھر کیوں گدھا اس کے حوالہ کیا ؟اس نے کہا اس نے جھے ہے گدھا مستعار لیا ہے''۔ (اخبار آئمتی )

## ميراوضوڻو ٿ گيا

مرغ نے درخت پراذان دی لومڑی نے سی تواس نے کہا۔

لومڑی:اے ابوالمنذ را (بیعر بی زبان میں مرغ کالقب ہے) تو نے اذان و بدی جمرغ: بال و ب دی ہے۔

لومزی "تونیچآیئے جماعت ہے نماز پڑھیں"

مرغ بنز باں بان ضرورتم ذراامام کواٹھاؤ، میں نیچ آتا ہوں لومزی سمجی کے شاید یہاں کوئی دوسرامرغ ہاں نے گردن موڑ کر چھپے نظر ڈالی تو و باں ایک کتاسویا ہوا تھا جس کی دم اسکے چوڑے چکلے پورے منہ ہے بھی بڑی تھی ، دودم د باکرسر پٹ بھاگی ،گردن موڑ کر چھپے دیکھا تک نہیں''

تظہریے تظہر کے تفہر کے انماز کا وقت نکلا جارہا ہے لومزی کو بھا گناد کھی کرمرۂ کے او پر سے کہا۔ میرا وضولوٹ گیا، انشاء اللہ وضو کر کے ابھی آتی ہوں لومزی نے بھا گتے بھا گتے اکھزی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ (لطائف ونوادر)

امام ما لک جینیہ موت کے دروازے پر

یکی بن یکی بہت بیان کرتے ہیں جب امام مالک بہت کامرض الموت طویل ہوا اور وقت آخر آپنی اور یہ بناور دیگر شہرول کے تمام فقہاء وعلاء امام صاحب کے مکان فیض نشان میں اس غرض ہے جمع ہوئے کہ امام صاحب کی آخری ملاقات سے فیضیاب اور اس پیشوائے مخلوق کی وصیتوں سے بہرہ یا بہوں میں نے انکوشار کیا تو ایک سوتیس علاء وفقہاء موجود تھے میں بھی ان میں تھا میں امام کے پاس جاتا تھا سلام کرتا تھا اور سامنے کھڑا ہوتا تھا کہ شایداس آخری وقت میں امام صاحب میں ہے گوئی نظر مجھ پر برنجائے اور آخرت وونیا کی بہودی حاصل ہوجائے آئ حالت میں تھا کہ امام نے آئکھیں کھولیں اور ہماری طرف متوجہ ہوکریو فرمایا:

میں بہودی حاصل ہوجائے آئ حالت میں تھا کہ امام نے آئکھیں کھولیں اور ہماری طرف متوجہ ہوکریو فرمایا:

اور ای کے تھم پر جان دیتے ہیں۔''

اسکے بعد فرمایا کہ: "موت آگئی ہے خداتھائی سے ملاقات کا وقت قریب ہے سب نے آپ سے قریب مرکز میرض کیا کہ اے ابوعبداللہ!اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا: نہایت خوش ہوں صحب اولیاء اللہ کی وجہ سے اور میں اہل علم کو اولیاء مجھتا ہوں اللہ تعالی کو حضرات انہیاء کے بعد علماء سے زیادہ صحب اولیاء اللہ کی وجہ سے اور میں اہل علم کو اولیاء مجھتا ہوں اللہ تعالی کو حضرات انہیاء کے بعد علماء سے زیادہ میں سر ہوئی اور اپنی معی کو مشکور خیال کرتا ہوں ،اس لیے کہ جو عمل حق تعالی نے ہم پر فرض کئے یا اسکے پیغیر میں بسر ہوئی اور اپنی معی کو مشکور خیال کرتا ہوں ،اس لیے کہ جو عمل حق تعالی نے ہم پر فرض کئے یا اسکے پیغیر میں نے مسئون فرمائے وہ سب ہم کو پیغیر کی زبان سے پہنچ اور آپ کے ارشاد سے انکا ثو اب معلوم ہوا مثلاً حضور مرورکا کتا ت سال گھڑ ہے نے بیارشاد فرمایا کہ جو تحض نماز کی محافظت کرے اس کو ایسا ایسا تو اب مطلوم اور جو کوئی خانہ کھے جو ادکرے اسکا خدا کے نزد کیک اور جو ہوگئی خانہ کو بیات اور ایسے معلوم سے سوا اور کوئی شخص تفصیل اور صحت کے ساتھ معلوم شمیل کے سوا اور کوئی شخص تفصیل اور صحت کے ساتھ معلوم شمیل کے سوا اور کوئی شخص تفصیل اور صحت کے ساتھ معلوم شمیل کی کر سکتا پس بیلم گویا نبوت کی میراث ہے کیونکہ اور بیات و مقلیات وریا خیات اور ایسے ہی دوسرے علم شمیل کی ساتھ اور کوئی شمیل کے ساتھ معلوم شمیل کے سوا کہ کی کا کہ سے ساتھ معلوم شمیل کے سوا کہ کے ساتھ معلوم شمیل کو سیفر کی کے ساتھ معلوم شمیل کے ساتھ معلوم شمیل کو سیفر کے ساتھ معلوم شمیل کے ساتھ معلوم شمیل کے ساتھ کے

کو بغیر طریقہ نبوت کے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے بخلاف علم ثواب وعقاب اور علم شرائع وادیان کے کیونکہ بغیر چراغ دانِ نبوت کے ان کے انوار کو حاصل کرنا محال ہے بس جوشخص اس علم کی طلب میں پڑگیا اواسی شوق میں گرفتار رہا عجب کرامت اور ثواب و کھتا ہے جوانبیاء کی کرامت اور ثواب کے مشابہ ہے اور جسکی حقیقت کوالٹد تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے' (بستان المحد ثین:۳۱)

#### ا ما ما لک مجانشہ کا آخری کلام اس کے بعد فرمایا کہ:

ا) ..... بین تم گور بیعہ بہتنے کی وہ حدیث سنا تا ہوں جواس وقت تک روایت نہیں کی ہیں نے سنا ہے کہ دہ خدائے برزگ و برتر کی تسم کھا کر کہتے ہیں ،اگر کو کی شخص اپنی نماز میں خطا کرے اور وہ پنہیں جانتا ہے کہ کس طدائے برزگ و برتر کی تسم کھا کر کہتے ہیں ،اگر کو کی شخص اپنی نماز میں خطا کرے اور میں اسکونماز کے فرائض اور سنتوں طرح نماز اواکر نی چاہیئے اور بیشخص اس سنتا کہ در ایوں تو میرے نز و یک اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص مجھ کو تمام دنیا کی دولت و سے اور میں اسے خدا کے داہتے ہیں صرف کردوں۔

۲) ..... خدائے بزرگ و برتر کی قتم! اگر مجھ کو کئی علمی مسئلہ یاروایات حدیث میں ہے کسی روایت میں کوئی شہیٹی آئے اور میں اسکی ڈھن و تلاش میں اپنے قلب کو ایسا مصروف کروں کہ بیداری وخواب کی حالت میں اس طرح گزار دوں کہ نہ دن کو چین ملے نہ رات کو بستر پر آ رام معلوم ہو،اور تمام شب اس شبہ کے باعث میرادل مکدرر ہے اور پھرض کے وقت کسی عالم کے پاس جا کرا سے حل کر کے اظمینان حاصل کروں تو میرے نزد یک ایک موج مقبول ہے بہتر ہے۔

٣) ..... ابن شہاب یعنی زهری ہے میں نے بار ہاسا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدائے بزرگ وہرتر کی فتم الرکوئی شہاب یعنی زهری ہے میں ہے کی معاملہ میں مجھ ہے مشورہ کرے اور میں اس میں تامل وَنفکر کے بعد جیسا کہ مشیر کے ذمہ ہے بہتر رائے قائم کر کے اسکورائے حق بتلادوں کہ اسکے دین کی اصلاح ہوجائے اور اس شخص کو اس رابطہ تعلق میں جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کوئی خلل پیش نہ آئے تو میر ہے برد یک بیائی سوغز وہ ہے بہتر ہے۔ یکی کہتے ہیں کہ بیسب سے آخری کلام ہے جو میں نے حضرت امام نزدیک بیائیک سوغز وہ ہے جو میں نے حضرت امام ہے ساتھ ہے جو میں نے حضرت امام ہے ساتے۔ (بیتان انحد ثین ۲۹۰)

## تارى خبرمعترنہيں

ایک مرتبہ والی چتر ال نے حصرت مفتی اعظم (مفتی کفایت الله میشد) کی خدمت میں ایک تار بھیجا جس میں دریافت کیا گیا کہ دبلی میں عید کا جاند ہوگیا یا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب میشد موجود نہ تھے ، مدرسدامینیہ میں چند چتر الی طلباء تھے انہوں نے تار کا جواب دے دیا کہ جیاندہ وگیا اسکے مطابق چتر ال میں صبح کوعید کرلی گئی والی چتر ال نے حضرت کوخط لکھا کہ میں آپکا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اختلافی مسئلہ طل فرمادیا یعنی ہے کہ اگر جاند کی اطلاع بذریعہ تارے معبر نہیں ہوتی تو آپ تار کا جواب نہ اختلافی مسئلہ طل فرمادیا یعنی ہے کہ اگر جاند کی اطلاع بذریعہ تارے معبر نہیں ہوتی تو آپ تار کا جواب نہ

دیتے حضرت مفتی اعظم بہت صاحب نے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کے تاراورا سکے جواب کی مجھے قطعاً کوئی خبرنہیں ،کب آپ نے تاردیا اور کب میں نے اسکا جواب دیا؟ اور یہی تار کی خبر کے غیر معتبر ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ (سرائے زندگی:۱۲۹)

جنہیں سلام کرناممنوع ہے

مندرجه ذیل صورتوں میں کسی مخص کوسلام کرتا مکروہ ہےاور کوئی شخص ایسی حالت میں سلام کرے تو ان حالتوں والے شخص پراس کا جواب دیناوا جب نہیں :

(۱) حالت نماز میں (۲) حالت ذکر میں (۳) حالت خطبہ میں (۴) حالت درس و تدریس میں (۵) حالت تلاوت میں (۲) حالت اذان میں (۷) حالت اقامت میں (۸) حالت دعامیں (۹) حالت تبیج میں (۱۰) شرعی مسائل پر بات کرنے والے کو (۱۱) فیصلے کے دوران (قاضی کو )(۱۲) کسی کے کھانے پینے کے دوران (۱۳) جنبی عورت کو (۱۲) برہنہ شخص کو (۱۵) تلبیہ (لبیک) کہنے کی حالت میں (۱۲) حالت وعظ میں (۲۰) مجد میں نماز کے انتظار میں میضے والوں کو۔

اور درج ذیل صورتوں میں بھی سلام کرنا مکروہ ہے اور اگر بیاوگ کسی کوسلام کریں تو ایکے سلام کا جواب دیناواجب نہیں۔

ﷺ اعلانی فیق و فجور میں مبتلا شخص ایک ہے کہ انگنے والا ایک نیبت کا عادی ایک سونے والا ایک شطر نج اور جوا کھیلنے والا ایک گانے بجانے والا ایک کبوتر باز ایک پاگل ایک او تکھنے والا ایک گالی بکنے والا ایک بات بات پر جھوٹ بولنے والا ایک شرابی ایک زندیق ایک کا فر۔ (روالحمار اشای ۱۱۱۱۲)

## مسلح ہو کرنکلو

حضرت ہردوئی ہیں۔ (مولا ناابرارالحق صاحب ہیں۔ )فر مایا کرتے تھے کہ حدیث ہے ثابت ہے کہ وضومومن کا ہتھیار ہے، اس لیے سلح ہوکرنگلو،اس سے بدنگاہی اور دوسری چیز وں سے حفاظت ہوگی۔ شیطان جب تم کوسلے دیجھے گاتوا ہے تہمارے پاس آنے کی جرأت نہیں ہوسکتی۔ ووتو دور ہی سے بھا گ کھڑا ہوگا۔ فرمایا اس لیے ہم لوگوں کوسلے نکلنا چا ہے،اس کے فائدے انشاءاللہ آپ خودجمسوں کریں گے۔ ہوگا۔ فرمایا اس کی اور جی گی ہوں ۔

### مسائل فقہیہ کا معاملہ بہت نا زک ہے

حضرت تھا توی ہیں۔ نے فرمایا آج کل مسائل فقہید میں اوگ بہت دلیر میں ،سب سے زیادہ مجھ کو فقہ ہی میں بولتے ہوئے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔مسائل کا بہت نازک معاملہ ہے اس میں ہرگز ہر مخص کو وخل نہ دینا چاہیے۔فقد کافن بڑا ہی نازک ہے میں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرتا ہوں، جب کوئی مسئلہ یافتو کی سامنے آتا ہے، دور دور کے احتمالات ذہن میں آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں اب فقاوی میں دوسروں کا حوالہ دیتا ہوں اور میں بیابھی دیکھتا ہوں کہ بعضے اس کے اندر زیادہ ہے باک ہیں حالا تکہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ (حسن العزیز)

#### گرھے کے سینگ

حفرت مولا ناامین اوکاڑوی رحمہ اللہ نے کھلا خط بنام چوہدری ابوطا ہرمحمدز بیرعلی زئی کے آخر میں لکھا کہ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ کے رسالے سے بیہ بات درجہ یقین کو پہنچ گئی کہ آپ رفع الیدین کے مسئلہ میں دلائل شرعیہ سے ایسے عاری ہیں جیسے گدھا سینگوں نے۔ (تجلیات صفدر: ۱۱ ۵۵۳)

#### ہاریا پیٹہ

ایک مجلس میں حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مقلد تقلید کامعنی پٹہ کرتے ہیں جبکہ حدیث میں ہارے معنی پر بھی لفظ قلادہ آیا ہے۔ فرمایا چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے انسانوں والامعنی مراد لیتے ہیں اور غیر مقلد چونکہ جانور ٹیں اس لیے دہ جانوروں والامعنی مراد لیتے ہیں۔ (علمی معرکے اور مجلسی لطیفے ۲۷۰)

#### بزار درجه كاضعيف غيرمقلد

ایک غیر مقلد نے امام صاحب پر جرح کی اور کہا کہ وہ ضعیف تھے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا! تو ہزار درجے کا ضعیف ہے۔ وہ بہت بگڑا کہ میر ہے ضعیف ہونے پر کیا دلیل ہے۔ مبہم جرح عدالت میں قبول نہیں۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا! جبتم جیسے عام آ دمی پر مبہم جرح قبول نہیں تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی جن کی امامت فی الفقہ محدثین کے ہاں بھی مسلم ہے ان پر مبہم جرح کیسے قبول ہوگی؟ کہنے لگا: محدث ابن عدی کا امامت فی الفقہ محدثین کے ہاں بھی مسلم ہے ان پر مبہم جرح کیسے قبول ہوگی؟ کہنے لگا: محدث ابن عدی کا فیصلہ ہے اور تم مقلد ہواس لیے اس کی بات مانو۔ حضرت نے فرمایا: ابن عدی کا امام امام شافعی جات ہیں تو ان کی جھی مقلد ہوا ہی کے اس کی بات مانو۔ حضرت نے فرمایا: ابن عدی کا امام امام شافعی جات ہیں تو ان کا بھی مقلد نہیں ابن عدی کا مقلد کیسے بن جاؤں۔ (علمی معرے اور مجلسی اطبقے: ۲۹)

## زنده غيرمقلدكي غائبانهنماز جنازه

ایک غیرمقلد نے غائبانہ نماز جنازہ پر گفتگوکرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی مسلم غائبانہ نماز جناہ کامنگر نہیں ہوسکتا حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا! سب مسلمان نماز جنازہ میں بیالفاظ پڑھتے ہیں'' وشیاھدنا و غائبنا"اس سے ثابت ہوا کہ جنازہ حاضر کا بھی ہوتا ہے اور غائب کا بھی ۔حضرت اقدس رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے وہ میبھی پڑھتے ہیں۔'' حین و میتنا "توان الفاظ کا بھی میصطلب ہوگا کہ جس طرح مردول کا جنازہ ہے ای طرح زندول کا بھی ہے پھر تو ہم تیرا بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہوتو اعلان کر

دیں؟ وہ گھبرا کر بھا گ گیا۔ ( ملی معرے اور مجلس لطفے .۳۰)

# تر كەاوراس كى تقتىم اورا يك الاپچى

مرنے والا انقال کے وقت اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ اور غیر منقولہ مال و جائیداد ،نقدر و پیے ،زیورات ، کپڑے اور کسی بھی طرح کا جھوٹا بڑا سامان جھوڑتا ہے خواہ سوئی دھا گہ ہی ہو ،ازر و ئے شریعت وہ سب اس کا ترکہ ہے انقال کے وقت اس کے بدن پر جو کپڑے ہوں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ نیز میت کے جوقر ضے کسی کے ذمہ رہ گئے ہوں اور میت کی وفات کے بعد وصول ہوں وہ بھی اس کے ترکہ میں داخل ہیں۔

میت کے کل تر کہ میں تر تیب دار جارحقوق داجب ہیں۔ان کوشری قاعدے کے مطابق ٹھیکٹھیک ادا کرنا دارثوں کی اہم ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ اگر میت کی جیب میں ایک الا پچکی بھی پڑی ہوتو کسی شخص کو بیہ جائز نہیں کہ سب حقدار دل کی اجازت کے بغیراس کو منہ میں ڈال لے۔ کیونکہ دوایک آ دمی کا حصہ نہیں۔

#### وہ جارحقوق پیرہیں

ا) ..... جبیزوتکفین - ۲) ..... دین اور قرض ، اگرمیت کے ذمه کسی کاره گیا ہو۔۳) ..... جائز وصیت اگر میت نے کی ہو یہ) ..... وارثوں پرمیراث کی تقسیم ۔

بقیہ تفصیل حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی اللہ کی کتاب''احکام میت''میں ملاحظہ سیجیے۔ (احکام میت:۱۵۱)

## ينتيم كامال

کے حضرت حمدون قصارا ہے ایک بیمار دوست کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کافی دیررات گئے کے اس کے سرہانے جو تک اس کے پاس بیٹھے رہے ای اثناء میں اس کا انقال ہو گیا، آپ نے حاضرین کو کہا اس کے سرہانے جو جراغ جل رہا ہے اسے بجھادو لوگوں نے کہا ایس بھی کیا جلدی ہے۔ فرمایا جب تک ہمارا دوست زندہ تھا یہ اس کا مال تھا لیکن اب بیاس کے بیتم بچوں کا مال ہے۔ ہمیں اس کی استعمال کی اجازت نہیں۔ (خزیزہ ۱۹۳۰)

#### 57

حضرت عمر بن عبدالعزیز بین این و فات کے وقت گیارہ لڑکے چھوڑے تھے۔ ان کاکل تر کہ سترہ دینارتھا، پانچ دیناران کے کفن پرصرف ہوئے ، دودینار سے قبر کے لیے زمین خریدی گئی۔ باقی رقم گیارہ لڑکوں میں تقسیم ہوئی ، ہرلڑ کے کے حصے میں انیس ، انیس درہم آئے۔

ہشام بن عبدالملک نے بھی گیارہ لڑ کے چھوڑے تصان میں سے ہرایک کودی دی لا کھ درہم ملے نیکن بعد میں و کیھنے والوں نے ویکھا کہ عمر بن عبدالعزیز بیات کے ایک لڑکے نے ایک دن میں سوگھوڑے جہاد کے لیےد مے اور ہشام کے ایک اڑے کولوگ صدقہ دے رے تھے۔ (ایضا عور)

#### وندان شكن

سیدا ساعیل شہید بینیہ کے سامنے ایک شخص نے دوران بحث بید کہا کہ داڑھی رکھنا خلاف فطرت بے۔ سیدصاحب نے پوچھاوہ کیوں؟ کہنے لگا،اس لیے کہ جب انسان بیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی نہذا داڑھی منڈوانی چاہیے، آپ نے فر مایا پھر تو تم اپنے دانت بھی تو ڑ ڈالو، کیونکہ میر فلاف فطرت ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت کہاں ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی ہے تہ فلاف فطرت ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت کہاں ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی ہے تا فر مایا کہ سیدصاحب نے خوب دندان شکن جواب دیا (اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں: (۱) دانت تو را جواب (۲) خاموش کرنے والا جواب) (خزید: ۲۱۲)

#### جرم كاندراج

ایک عامل نے اپنے دفتر میں ایک شخص کودیکھا کہ اس کی ایک خفیہ بات پر کان لگائے ہوئے تھا، اس نے اس کو مار نے اور قید کرنے کا تھم دیا ،محرر قید خانہ نے سوال کیا کہ رجٹر جیل میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے۔عامل نے کہالکھو:

"استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب"(ايشا:٣٢٣)

مشاجرات صحابه فتأتنغ اورابوحنيفه بيتاتية كامسلك

ایک مرتبہ کسی شخص نے امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا حضرت! حضرت علی ڈٹاٹیڈاور حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کی کڑائیوں اور جنگ صفین کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟

## علقمها وراسود میں افضل کون؟

امام اعظم ہے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت علقمہ اوراسود میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا بخدا! استغفارے یاد قرمیرے لیے اس کی حاجت کیا ہے اور مجھے کیا پڑی ہے اور میری حیثیت کیا ہے کہ میں ایک کو دوسر ہے اسلات دول۔ (خیرات الحسان)

طا قتور کون حصرت ابو بکر مٹالٹوئیا حصرت علی مٹالٹوئی؟ صفرت امام اعظم میلید مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ مشہور رافضی مناظر شیطان طاق آپ کے پاس حاضر ہوا،اور کہا یہ بتائے کہ لوگوں میں سب سے بڑا طاقتو راورا شدالناس کون ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے نزد کیک اشدالناس حضرت ابو بکر بیلائد۔ فرمایا کہ ہمارے نزد کیک اشدالناس حضرت علی بیلائو ہیں اور تمہارے نزد کیک اشدالناس حضرت ابو بکر بیلائد۔ شیطان طاق شیٹا یا اور کہاتم نے بات النی کر دی اصل میں ہمارے نزد کیک اشدالناس کا مصداق حضرت علی جانتھ اور تمہارے نزد کیک ابو بگر صدیق جانتھ ہیں۔

ابوصفیفہ نے فرمایا: ہر گزابیانہیں، ہم جوحضرت علی جھٹڑ کواشدالناس قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب انہیں معلوم ہوگیا کہ خلافت کا انتحقاق ابو بکر جھٹڑ ہی کو ہے تو انہوں نے اسے تسلیم کرلیااور تمام عمر، ابو بکر جھٹڑ تکی و ہے تو انہوں نے اسے تسلیم کرلیااور تمام عمر، ابو بکر جھٹڑ کی اطاعت کی اور تم لوگ کہتے ہو کہ خلافت حضرت کا حق تھا ابو بکر جھٹڑ نے جر آان ہے بیت چھین لیا تھا مگر حضرت علی جھٹڑ کے پاس آئی تو ت اور طافت نہیں تھی کہوہ اپناحق ابو بکر جھٹڑ ہے واپس لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بزویک ابو بکر جھٹڑ حضرت علی جھٹے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بزویک ابو بکر جھٹے۔

شيطان طاق رافضي البوحنيفه كايه جواب من كرلال پيلا موكر بھاگ گيا۔ (عقو دالجمان)

## د يباتى كى جہالت

ایک دیہاتی اذان کے وقت تحری کھارہاتھا۔اس سے کہا گیا کہ تحری کا وقت ختم ہوئے تو پانچ منٹ ہو گئے۔تو کہا ، ہوجانے دے پانچ منٹ بعد روزہ افطار کرلوں گا۔اس طرح میرا روزہ پورا ہوجائے گا۔ بیاس کی جہالت ہے۔ورنہ صادق کے بعد کھانے سے روزہ کہاں ہوگا۔(ایضا:۸۸) سلطان محمود جیسید سلطان محمود جیسید کی تبدیل مذہب کامفصل قصہ

سلطان محمود غرانوی مینینه کوحدیث سنن کابہت شوق تھا۔ اس لئے ایک عالم کومقرر کررکھا تھا۔ جوان کوحدیث سنایا کرتے۔ اب یاسنانے والے عالم شافعی المسلک سے یا کتاب شوافع کی تھی۔ اس لئے زیادہ احادیث شوافع کے موافق آتے۔ سلطان محمود خلی سے۔ یدد کھی کر کداحادیث میرے ساسنے زیادہ تر شوافع کی مؤید آرہی ہیں۔ دسفیہ کے خلاف ہے۔ طبیعت پریٹان ہوئی۔ دونوں طرف کے علاء ہے مناظرہ کرایا۔ طے یہ ہوا کہ سلطان کے ساسنے ہر دوسلک کی دورکعت پڑھ کردکھائی جائے۔ اس کے بعد سلطان کو اختیار ہوگی۔ جس مسلک کوچا ہے پہند کرے۔ اس کام کے لئے تفال مروزی طے ہوئے۔ انہوں نے پہلے امام ابو حذیفہ بھیلیہ کے مسلک کے موافق دورکعت اس طرح پڑھیں کہ پہلے ایک کتا منظوایا۔ اس کوذئ کر کے اس کی کھال اتاری اوراس کوسر عورت کے لئے استعال کیا۔ پھر نبیز تمرے وضوکیا۔ جس میں نہا سقال قبلہ کی کھال اتاری اوراس کوسر عورت کے لئے استعال کیا۔ پھر نبیز تمرے وضوکیا۔ جس میں نہا سقال قبلہ کی کھال اتاری اوراس کوسر عورت کے لئے استعال کیا۔ پھر نبیز تمرے وضوکیا۔ جس میں نہا سقال قبلہ کی کھال اتاری اوراس کوسر عورت کے لئے استعال کیا۔ پھر نبیز تمرے وضوکیا۔ جس میں نہا سقال قبلہ کی کھال اتاری میں کوری کوسر کیا۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے۔ اور بھیل و میان میں تبیع پڑھی اور نہ اس کے بعد فورار کورع کیا، نہاس میں تبیع پڑھی اور نہا ہی کے وہ کھی بقدر ایک آیے۔ اس کے بعد کھڑے ہوئی اور نہاں کے بعد کور کہ ہوئی اور نہاں کے بعد کور اور کورج و جائے میں کہ دور کی کہ کورک کرے بقدرتشہد قعدہ گیا۔ اور 'حروج ہدیان میں تبیع کورٹھی اور نہائی کورک کرے بقدرتشہد قعدہ گیا۔ اور 'حروج ہدیان کورٹھی اور نہائی کورک کرے بھر تر نہیں کورٹھی اور نہائی کی کورکھی اور نہائی کیں کہ کورکھی کیا کہ دور کی کر کے بقدرتشہد قعدہ گیا۔ اور 'حروج ہدیان کورٹھی کارٹ کی کورکھی کورٹھی کورٹھی کورٹھی کورٹ کی کورٹھی کورٹ کی کر کے بھر کورٹھی کی کورٹھی کور

خارج کرکے کھڑے ہوگئے۔ اور کبا۔ "ھلدہ صلوق آبھی حیفہ ہیں "اورییسال کے بیا کہ ام صاحب ہیں کے نزدیک ذی سے غیر ما اکول کی کھال بھی پاک ہوجاتی ہے۔ بیزتمرے وضوجا رُتے۔ وضومیں تشمید، ترتیب، نیت وغیرہ شرط نہیں۔ تبہیرتح بمرہ ہرایسے لفظ ہے تیجے ہے جوحق تعالی کی مظمت پر دلالت کرتا ہو۔ اور شائبہ احتیاج عبد ہے پاک ہو، گوغیرع لی ہو۔ ای طرح فاری ہیں قرات کرنا جائز ہے۔ اور بقدرا یک آیت فرض ہے۔ نہ فاتح فرض ہے، نہ ہورہ ملانا، نہ تعدیل ارکان، نہ قومہ نہ جلد۔

اس کے بعد مسلک امام شافعی نیسی کے مطابق دور کعت اس طرح پڑھیں کہ نہایت عدد اپوشاگ زیب تن کی، صاف شفاف پانی سے اونچی جگہ مستقبل قبلہ ہوکر وضو کیا، جس میں تسمید، نیت ، ترتیب وغیرہ جملدامور کی پوری رعایت کی۔ پھر نہایت متانت کیساتھ نماز شروع کی ، تکبیر تحریم بی میں کہی۔ قرات بھی عربی میں کی ۔ قرات بھی عربی میں کی ۔ فرات بھی عربی کی اور کہا۔ 'ھے نہ ہوئے دور گعت پوری کی اور کہا۔ 'ھے نہ مصلوق الشافعی نہیں گئی مذھب ابی حدیقہ بھی الی عدھب الشافعی نہیں ''یعنی یہ حلیا من مذھب ابی حدیقہ بھی الی عدھب الشافعی نہیں ''یعنی یہ حلیا دور کی کی اور کہا۔ 'کھی کرسلطان محمود مذہب امام شافعی نہیں کی طرف منتقل ہوگئے۔

مفتی محود گنگوبی رہیں۔ فرماتے ہیں۔ کہ بدواقعہ 'وفیات الاعیان' میں پہیں تک لکھا ہے۔ یحمیل دوسری کتاب ہے میں نے کردی۔ کہ اس واقعہ کاعلم کسی ول جلے حقی کو ہوا۔ تو اس نے سلطان محمود کو کہا کہ مسلک اہام شافعی رہیں۔ کی نماز سے پڑھ کرنہیں دکھائی گئی۔ میں دکھا تا ہوں۔ چنانچہاس نے دو منظے پانی منگوایا اوران میں سے ایک میں پیٹا ب کر کے دونوں کو ایک جگہ ملالیا پھراس نے وضو کرنا شروع کیا۔ اس لئے کہ امام شافعی رہیں ہوتا۔ اس کے المصاء قلمین لم یحمل المحب ''کہ پانی جب وو منظے کے برابر ہوجا تا ہے۔ تو نجس نہیں ہوتا۔ اس پر سلطان محمود نے کہا۔ کہ بس بس معلوم ہوگیا۔ ''فائنتقل من ھذھب المسافعی الی ھذھب ابی حنیفہ'' یعنی اس کے بعد سلطان محمود پھر مرکب بی حنیفہ'' یعنی اس کے بعد سلطان محمود پھر مرکب بام مابوحتیفہ نہیں کی طرف منتقل ہوگئے۔ (اکابرین کے پاکیز واطائف ۵۸)

#### مردہ گائے کوحلال کرنے کا وظیفہ

مولوی علیم غلام ربانی خال صاحب بن افسرالاطبا جیم عبدالقادرصاحب شاجهها پنوری بهت بڑے رئیس اورحافق طبیب ہوئے کے ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ فہایت ہی بذلہ ننج اورخوش طبع انسان تھے۔ ایک دفعہ قصہ سایا کے ساحب! ایک پیرصاحب تھے جن کے کشف وکرامات کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ دوردور سے ان کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے۔ گروہ پیرصاحب تھے بالکل جابل مطلق۔ ایک دن شبرت من کرایک مولانا صاحب بھی ان کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی مولانا موصوف آ کر بیٹھے۔ پیرصاحب کا ایک ٹوکر جا گنا ہوا آیا۔ اور کہا کہ میاں! گائے تو مرکئی۔ میاں صاحب نے فر مایا اب تو مرگئی خیر، انجھا جاؤ۔ تم لوگ میاں کی کھال اتارہ۔ میں انجی اس کو حلال کردوں گا۔ اور گوشت قصائی کودے دوں گا۔ یہ من کرمولانا صاحب آیک وہے۔ دول گا۔ یہ من کرمولانا صاحب آیک دول گا۔ یہ من کرمولانا کردوں گا۔ اور گوشت قصائی کودے دول گا۔ یہ من کرمولانا جا حسال کردوں گا۔ اور گوشت قصائی کودے دول گا۔ یہ من کرمولانا جا حسال کردوں گا۔ اور گوشت قصائی کودے دول گا۔ یہ من کرمولانا جا حسال کردوں گا۔ اور گوشت قصائی کودے دول گا۔ یہ من کرمولانا جا حسال کردوں گا۔ اور گوشت قصائی کودے دول گا۔ یہ من کرمولانا جا حسال کردوں گا۔ اور گوشت قصائی کودے دول گا۔ یہ من کرمولانا کودی دول کے۔ یہ مناحب آیک دم چو کے اور بول الم میں مناحب ایک دم چو کے اور کول الم میں مناحب ایک دم چو کے اور کول الم میں مناحب ایک دم چو کے اور کول الم میں میں دور کی گورٹ کی گورٹ کے کا کردوں گا۔ کو آپ کیسے حلال کردوں گاگا کو آپ کیسے حال کردوں گاہے کو آپ کیسے حال کردوں گاہے۔ کو آپ کیسے حال کردوں گاہے کو آپ کیسے حال کردوں گاہے۔ کو آپ کو تو کو کردوں گاہے کو آپ کیسے حال کردوں گاہے۔ کو آپ کیسے حال کردوں گاہے۔ کو کردوں گاہے کو کردوں گاہے کو کردوں گاہے۔ کو کردوں گاہ کو کردوں گاہے کو کردوں گاہے۔ کو کردوں گاہ کردوں گاہے کو کردوں گاہے کو کردوں گاہے۔ کو کردوں گاہے کردوں گاہے کو کردوں گاہے کردوں گاہے کو کردوں گاہے کردوں گا

صاحب نے چیک کرفر مایا کداری جناب! یہی سب تو وہ خاص خاص دعا کیں اور وظا کف ہماری خانقاہ میں ایسے ہیں۔ جس سے ہماری خانقاہ دور دور تک مشہور ہے۔ مری ہوئی گائے تو کیا؟ ہم تو مرا ہواہا تھی بھی حلال کر علتے ہیں۔ مولا ناصاحب نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور کرامت مآ ب! خدا کے لئے ذرا یہ دعا کی ہمیں بھی تو ساد ہجئے۔ بیرصاحب نے فر مایا! خیرتم بہت بڑے مولا ناہوتو من لو، ہوائی تھ فر نے بیٹ وعا کہ ہوئے ہیں، اور پہ آلے تم تسر کیف ف عل ریگ ہاضحب بافرة کی پڑھ کرتو ہم مری ہوئی گائے کو حلال کرد ہے ہیں، اور پہ آلے تسر کیف ف عل ریگ ہاضحب المفیل پڑھ کر ہاتھی حلال کر سکتے ہیں۔ بیمن کرمولا ناصاحب ایک دم مجلس سے کود کر بے تحاشا بھا گے۔ اللہ فیل کہیں ہیرصاحب پڑھکر ہے تھا شا بھا گے۔ لوگوں نے کہا، کہ ہاں ہاں یہ کیا؟ ارٹے مولا نا بھا گئے کیوں؟ مولا نانے فرمایا کہ بھائی! مجھے یہ خطرہ در پیش ہوگیا کہیں ہیرصاحب پڑھکے یہ خطرہ در پیش ہوگیا کہیں ہیرصاحب پڑھکے اور نانے مائی ان کہیں ہیرصاحب پڑھکے اور نانے مائی کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں کا دور ایس کے ساتھ کی میں ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہا کہ کہا کہ ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہ کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہ کہیں ہوگیا کہ کرانے کو کا کی کیا کہیں ہوگیا کہیں ہوگیا کہ کو کا کیا کہ کو کا کیوں کی مولانا نے کروالیں۔

دلجمعى اورفراغ خاطرا فاوه واستفاده

ایک شخص نے حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ٹریشنی<sup>ہ</sup> کی خدمت میں عرض کیا کہ فقہ حاصل کرنے میں کیا چیر معین ثابت اور مددگار ثابت ہوسکتی ہے؟

فرمایا: فراغ خاطر (دل کی فراغت)

انہوں نے عرض کیا: دلجمعی کیونکر حاصل ہو علی ہے۔

ارشادفرمایا: تعلقات کم کیے جائیں۔

عرض كيا كيا: تعلقات كيونكركم موسكة بين؟

فرمایا!انسان ضروری چیزیں لے لیں اور غیر ضروری حجوڑ دے۔

ایک دفعد کسی فے آپ سے دریافت کیا کہ علم فقہ ہے آپ کیونکہ متنفیض ہوئے ارشادفر مایا: .

"ما بخلت بالا فادة ولا استنكفت عن الاستفادة"

میں نے علم کی اشاعت و تدریس میں بھی بخل نہیں کیا اورعلم حاصل کرنے میں بھی سستی اورغفلت پہلوتہی اوراعراض وا نکار سے کا منہیں لیا۔ (درمخار:ج۵۱۱)

موت کب دا قع ہوگی؟

ایک مرتبہ خلیفہ وفت نے ملک الموت کوخواب میں دیکھا تو امام ابوطنیفہ میں ہے۔ کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ میں نے خواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ اب میری باتی زندگی کتنی رہ گئی ہے تو اس نے میرے سوال کے جواب میں پانچوں انگلیاں اٹھا دیں ، میں نے اس کی تعبیر بہت جگہ سے دریافت کی مگر کہیں سے جواب ہیں ملا ، اب آپ ہی اس مسئلہ کوطل فرما دیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ نہیں ہے جواب میں فرمایا: پانچے انگلیوں سے ان پانچے چیز وں کی طرف اشارہ ہے جن کاعلم خدا کے سوائسی کونہیں اول قیامت کب آئے گی ، دوم بارش کب ہوگی ، سوم حاملہ کے بہیں میں کیا ہے، چہارم کل انسان کیا کرے گا، پنجم بیاکہ موت کب اور کہال آئے گی؟ (تذکرة ال مايا . )

# ابوحنیفہ ہیں۔ کی مختاط گفتگوطوی کے لیے و بال جان بن گئی

منصور کے درباریوں میں ایک صاحب جن کا نام ابوالعاس طوی تھا حضرت امام ابوطنیفہ نہیں ہے گی روز افز ول مقبولیت ان کوبھی دوسرے جاسدول کی طرح ایک لمحہ نہ بھاتی تھی ایک روز جب خلیفہ منصور کا دربار لگا ہوا تھا تو اس نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے برسر دربارا مام صاحب سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے گہا:

اےابوطنیفہ! بیہ بتائے کہ اگرامیر المومنین ہم میں ہے کئی کوحکم دیں کہ فلاں آ دمی کی گردن ماردواور بیمعلوم نہ ہو کہ اس مخص کاقصور کیا ہے تو کیا ہمارے لیے اس کی گردن مار نی جائز ہوگی؟

حضرت امام ابوصنیفہ جیسے نے ابوالعاس سے برجستہ جواب فرمایا کہ: ابوالعاس! میں تم سے بوچھتا ہول کہامیرالمومنین صحیح حکم دیتے ہیں یاغلط؟

ابوالعاس طوی نے کہا کہ:امیر الموسین غلط حکم کیوں دینے لگےان کا تو ہر حکم سیجے ہوتا ہے۔

تبامام ابوصنيف ميسيست فرمايا:

توضیح حکم کے نافذ کرنے میں تردد کی گنجائش کیا ہے۔

طوی امام صاحب ہے بیہ جواب پا کر تھسیانا ہو کر بے حد شرمندہ ہوا جس حال میں وہ امام صاحب کو پھانسنا چاہتا تھاوہ خود پھنس گیا۔

الجھاہے پاؤل بار کازلف دراز میں لوآپ اپنے دام میں صیادآ گیا (عقودالجمان)

تكفير ميں حزم واحتياط اور فتو يٰ ميں تقويٰ

امام ابوحنیفه جینیا حتی الامکان مومن کی تکفیر ہے احتر از اور فتوی کفر میں حدد رجیحزم واحتیاط بر تنے تھے، ظاہر پرباطن اور فتوی پرتفوی غالب رہتا تھا امام اعظم جینیا کا مسلک ہے کہ ایک مسلمان کے قول میں کفر کی ننا نوے وجو ہات ثابت ہوجا کیں اور صرف ایک وجہء ایمان موجود ہوتو اسکوتر جیح دی جائیگی ، چنانچ امام ابو حنیفہ کے سوائح نگاروں نے لکھا ہے اور یہ واقعہ مختلف کتا بوں میں نقل ہوتا چلا آر ہا ہے۔

کہ ایک شخص امام ابوصنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا ،اورعرض کیا کہ حضرت ایک شخص جوایمان واسلام کا دعویٰ کرتا ہے خودکومسلمان کہلوا تا ہے مگر اسکے باوجود :

ا) ..... وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا۔ ۲) .... اور نہ اے نارجہنم کا خوف ہے۔ ۳) .... مید (غیر مذبوح چیز ) بلا جھجک کھاجا تا ہے۔ ۴) .... نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجدہ نہیں کرتا۔ ۵) ... گواہی ویتا ہے مگر دیکھیے بغیر۔ ۲) .... اسکے ہاں فتنہ محبوب اور حق مبغوض ہے۔ کے ) .... رحمت ہے دور بھا گتا ہے۔ ۸) .... یہود

اورنصاری کے قول کی تصدیق کرتیا ہے۔

بظاہر ہریہ سب وجوہات کفر ہیں جوانمیں موجود ہیں ایسے خص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگر آج کا زمانہ ہوتا تو سوال فتم ہونے ہے پہلے ہی گننے کفر کے فتوے لگ چکے ہوتے مگریہ تو امام اعظم ابو حنیفہ نیسیہ ہیں جن کوقد رت نے سواداعظم اہل سنت کی امامت کا شرف بخشاہے بغیر کسی ترود کے فرمایا:''میرے نزدیک وہ مخص مومن ہے۔''

سأئل كوجيرت بموئى توامام صاحب في فرمايا اسليه كه:

- ا) اس پراللد کی خواہش غالب ہے جب اللہ ہی اسکامطلوب ہے قوجنت کی خواہش کی اے کب پروا۔
  - ۲) ۔ اے نارجبنم کائبیں بلکہ رب النار کا خوف ہے۔
  - ٣)....مينة (غيرمذبوح چيز) كها تا ہے مجھليوں كى صورت ميں۔
    - م).....نماز جناز ہیڑھتا ہےاوراسمیں رکوع اور بحد نہیں۔
- ۵)... بتو حید در سالت کی گواہی دیتا ہے ( یعنی کلمہ شہادت پڑھتا ہے ) حالانکہ اس نے خدا کو دیکھا ہے نہ رسول سل چیز کو۔
- ٦) .... ﴿ إِنَّهُ مَا أَمُوالُكُمْ وَ أَوْ لَا دُكُمْ فِينَةً ﴾ قرآن نے اموال اور اولا دکوفتن قرار دیا ہے۔ اے محبوب رکھنا انسان کی فطرت ہے۔

موت امرحق ہے مگر ذوق عبادت اور جمع حسنات کی وجہ ہے اس سے بغض رکھتا ہے یہ ( ناپسند کرنا )محمود ہے۔

2) .... بارش الله كى رحمت باس بدور بها كتاب كه بهيك جانے سے في جائے۔

۸).... يهود كاس قول كر ليست السَّصَادى عَلى شَىء ﴾ اورنصارى كول كر ليستِ السَّمَاء ﴾ اورنصارى كول كر ليستِ النَّهُوٰ دُ عَلَى شَىء ﴾ ورنصارى كول كر ليستِ النَّهُوٰ دُ عَلَى شَىء ﴾ كى تقد يق كرنا ب جوين ايمان ب-

سائل وحاضرین، ابوحنیفہ کے اس جواب سے جیرت واستعجاب کے ساتھ انکا منہ تکتے رہ گئے۔(عقودالجمان:۲۵۱)

#### مغرورمفتي

ایک مرتبه مولانا احمر سعید صاحب بریشینی نظم جمعیة علماء بهنداور مولانا محمرعرفان صاحب جواس زمانے میں اخبار الجمعیة کے مدیر تھے اور مولوی حافظ عبدالغنی وہلوی بریشینی حضرت کے پاس دولت خانے پر بمیٹھے ہوئے تھے اور کی اور اہم معاطم پر گفتگو تھی ای دوران ایک شخص استفتاء لے کرآیا آپ نے فرمایا کل بوٹ تے جانا اس نے اصرار کیا کہ ابھی جواب کی ضرورت ہے۔ آپ نے کام چھوڑ کر استفتاء کا جواب لکھنا شروع کردیا۔ دوس سے حضرات کو بچھ گرانی اور انقباض ہوا، مولوی عبدالغنی صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالحق

میں استفتاء کے کرآیا تو جھڑک دیا کرتے تھے اس پرمولا نامحمرعر فان نے کہا کہ حافظ صاحب وہ زمانداور قبالگر استفتاء کے کرآیا تو جھڑک دیا کرتے تھے اس پرمولا نامحمرعر فان نے کہا کہ حافظ صاحب وہ زمانداور تھا اگر موجودہ دور میں ایسا کیا جائے تو دوسرے ہی دن دیواروں پر بہت بڑا پوسٹر دکھائی دے گا جس کاعنوان جلی حروف میں ہوگا''مغرور مفتی' اس پرچاروں حضرات کے پیٹ میں بل پڑگئے۔ (سراغ زندگی ۱۳۰۱)

## فتوائے كفر سے احتراز

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب بیشہ کے ایک شاگرد مولوی سید محمد فاروق ( ناظم'' بچوں کا گھر") کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک استفتاء صوبہ سرحدے آیا سوال بیتھا کہ ایک مخفس نے اپنے خسر کوجو مشہور عالم دین تھے،ز دوکوب کیااور بخت تو ہین کی اس پر جواب تھااور بہت ہےعلاء کی تصدیقی دستخط تھے تمام جوابات کا خلاصہ بیتھا کہ عالم دین کی تو ہین دین کی تو ہین اوراس کا مرتکب کا فر ہے ،لہذا وہ مخص کا فر ہوگا،مولوی محمد فاروق کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان تمام جوابات کی تصدیق کی اور حضرت کے سامنے پیش کیا بہت ناراض ہوئے اور فرمایا: کہتمام جوابات غلط ہیں آپ نے فرمایا کہ مارنے والا کا فرنہیں ہوا کیونکہ اس نے عالم دین کی تو ہیں نہیں کی بلکہ اس شخص کی تو ہین کی ہے جو کسی خانگی اور بھی جھکڑے میں اس کا مخالف تھا بیا لگ بات ہے کہ اتفا قاوہ عالم دین بھی تھالہذا اس مارنے والے پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائیگا۔ ۲)....ایک مرتبدایک استفتاء آیا سوال به تفا کدایک مسجد کی تغمیر کی جار ہی تھی ایک شخص کا مکان اس کے متصل تھاوہ اسکے توسیع میں حائل ہوتا تھاما لک مکان ہے کہا گیا کہ اپنے مکان میں ہے تھوڑ اساحتہ مجد کو دیدے اس نے متحد کی شان میں نامناسب الفاظ کہے، آیا و محض کا فر ہوایا نہیں؟ مولوی محمد فاروق صاحب نے اسکاجواب لکھا کہ محید چونکہ شعائر اللہ میں ہے ہے اور شعائر اللہ کی تو ہین کفر ہے لہذا وہ محض کا فر ہو گیا،جواب دیکھکر حضرت میں نے فر مایا کہ ابھی ہے تم نے کا فرسازی شروع کردی مفتی بن جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کیاتم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ جس شخص میں ننا نوے با تیں کفر کی ہوں اورا یک بات ایسی ہو جس ہے اس کے اندرایمان ثابت کیا جا سکتا ہو، تو اس کو کا فرنہ کہو۔ مولوی صاحب نے دریافت کیا اس سوال میں تو مسجد کی تھلی ہوئی تو ہین ہے۔ پھر کفر کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ فرمایا کہ پہلے اِس بات کو ثابت کرو کیدوہ مجد حقیقت میں محبر ہی ہے، فرض کرو، وہ محبد مغصو بہز مین پر بنائی گئی ہواوراس شخص کو بیہ بات معلوم ہوگئی ہو۔اس کیےاس نے نامناسب یا تو ہین آمیزالفاظ کہے ہوں۔اس لیےاتنی جلدی ایک مسلمان کے کفر کا حکم بیں دینا جا ہے۔ (سراغ زندگی ۱۳۲)

#### مجھر کا خون

امام یزید بن صبیب بیست تابعی ایک دفعه ملیل تضابین سبیل والنی مصران کی عیادت کوآیا ،ا ثنائے کلام میں اس نے پوچھا کہ جس کپڑے پرمچھر کاخون لگا ہو۔اس سے نماز جائز ہے یانہیں؟امام نے بیین کرغصہ ے منہ پھیرلیااور کچھنیں کہا۔ تب امیر نے چلنے کا قصد کیاتو اس کونظر بھر کردیکھااور فر مایا کہ تو روزانہ خدا کے بندول کا تو خون بہاتا ہے اور مچھم کے خون کا فتو کی یو چھنے چلا ہے۔ (علامے سلف بحوالہ خزینہ سے ۱۱)

#### کسی کاحق

حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے ان کی بیوی فاطمہ نے شکایت کی کے عیدالفطرسر پرآ رہی ہے۔ لوگ نئے کپڑے پہنیں گے مگر ہمارے لڑکے خلیفہ کے فرزند ہونے کے باوجود پرانے کپڑوں میں پھریں گے،خلیفہ نے بیت المال کے مہتم کولکھا ہماراحق خلافت ایک ماہ پیشگی بھیجے دیجیے۔

مہتمم نے جواب ارسال کیا،خلیفہ کا حکم ہے مجھے کوئی عذر نہیں لیکن کیاامیر المومنین کویہ یقین ہے کہ وہ ایک مہینے تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہوتو پھر بھلاغریوں کے مال کا حق پیشگی اپنی گردن پر کیوں رکھتے ہو۔ (خزید:۱۷۲)

# سنت کی اہمیت

ا ہوال القیامة میں علامہ زین الدین بن رجب نے لکھا ہے ایک مرتبدان کے پاس ایک ایساتخص
آیا جوگفن چورتھا مگر وہ اب اس فتیج حرکت ہے بازآ چکا تھا۔ اور تو بہ کر کے نیکی کی زندگی گزار رہا تھا۔ علامہ
زین الدین نے اس سے پوچھائے مسلمانوں کے گفن چراتے رہے ہواورتم نے مرنے کے بعد ان کی
حالت دیکھی ہے بیبتاؤ کہ جب تم نے ان کے چہرے کھولے تو ان کارخ کس طرف تھا؟ اس نے جواب
ویا اکثر چہرے قبلے کے رخ سے پھرے ہوئے تھے۔ حضرت زین الدین کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ وفن کرتے
ہوئے تو مسلمان کا چہرہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے امام اوز اعی نہیں تا ہے۔ اس بارے میں پوچھا تو امام
اوز اعی نہیں تا ہے کہوں گے جوابی زندگی میں
منتوں سے منہ پھیر نے والے تھے۔ (خزید: ۱۹۲)

# الهز ل،خوش طبعی

اشعب سے حکایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ کے کسی حاکم کے ولیمہ میں شریک ہوا جو براہی کنجوں تھا۔ چنانچہ وہ لوگوں کو تین روز تک بلاتا رہا اور ایک دستر خوان پر جس میں بکری کا کیسالہ بھونا ہوا بچہ تھا جمع کرتا رہا ( بھلاتا رہا) لوگ اس کے آس پاس چکر لگاتے رہتے لیکن کوئی چھوتا نہیں تھا کیونکہ حاکم کی کنجوی ہے سب واقف تھے۔اشعب بھی لوگوں کے ساتھ آتا اور بکری کے بچہ کود کھتا تھا، جب تیسرادن ہوگیا تو اشعب نے کہا: حاکم کی بیوی پرطلاق اگراس کی عمر ذرج کے بعداس ہے زیادہ نہ ہوجو ذرج سے پیشتر تھی۔ ( نفحۃ العرب: ۲۳)

## اياس كى زېانت

حضرت ایاس کی زیر کی کا ایک قصہ بیہ ہے کہ آپ کے پاس دو مخفس سرخ اور سبز دوجیا دروں کے سلسلہ

میں ایک جھگڑا لے گرآئے ان میں سے ایک نے کہا ہیں عنسل کرنے کے لیے دوش میں داخل ہوا ،اور میں نے اپنی چاور ہوشی کے گنارے رکھادی ،اس کے بعد پیخف آیا اور اپنی چا در میری چا در کے پاس دکھار حوش میں داخل ہوا ،اور میری چا در اٹھا کر چلنے لگا میں نے اس کا پیچھا گیا تو میں داخل ہوا ،اور میری ہے در میری ہے در میری ہے در میری ہے کہا ہی جھا گیا تو کہا تا ہے کہا ہی ہے گیا گیا تو کہا ہی ہے کہا ہے کہا ہی ہے کہا ہے کہا ہی ہے کہا ہی ہے کہا ہے کہا ہی ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں اور کے مرمی کے مرمیل سے سرخ اور دوسرے کے مرمیل ایک کے مرمیل سے سرخ اور دوسرے کے مرمیل ایک کے مرمیل سے سرخ اور دوسرے کے مرمیل اور کے حق میں اور دوسرے کے مرمیل دوسرے کے مرمیل دوسرے کے مرمیل دوسرے کے دوسرے کے مرمیل دوسرے کے دوسرے کے مرمیل دوسرے کے دوسرے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے دوسرے کے دوسرے دوسرے کے دوسرے دوسرے کے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے کے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے کے دوسرے دوسرے

## حضرت علی ڈائٹڑ کے عجیب وغریب فیصلے

ا) .....حضرت زربن مبیش ہے مروی ہے آپ نے فرمایا دوآ دمی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ان
میں ہے ایک کے پاس پانچ اور دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھیں جب انہوں نے ناشتہ سامنے رکھا تو
ایک شخص نے ان کے پاس آ کرسلام کیا انہوں نے کہا: تشریف لایئے ناشتہ کیجیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ان سب
نے مل کرآ ٹھوں روٹیاں کھالیس (ناشتہ سے فراغت کے بعد ) وہ خض (جو بعد میں آیا تھا) اٹھا اور ان کوآ ٹھے
درہم ویکر بولا: میں نے جوتمہارے ناشتہ سے فائدہ اٹھایا اس کے قض میں (اپنے اپنے حق کے مطابق) یہ
تھد درہم لے لو۔

ان دونوں میں جھڑا ہوگیا۔ پانچ روٹیوں والے نے کہا: پانچ درہم میرے ہیں اور تین تمہارے،
تمین روٹیوں والا بولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوسکتا جب تک آٹھوں درہم ہمارے درمیان برابرنہ
ہوں (جب آپس میں فیصلہ نہ ہواتو) حضرت علی بڑاتھ کے پاس آئے اور پورا قصہ کہرسایا۔ آپ نے تمین
روٹیوں والے سے کہا: تیرے ساتھی نے تجھ پر (جو کچھ) چیش کیاوہ (تیرے علم میں ہے) جواس نے پیش
کیا حالا نکہ اس کی روٹیاں زائد تھیں۔ پس تو تمین درہم پر راضی ہوجا۔ اس نے کہا بخدا میں ازروئے حق
زیادہ لیے بغیرراضی نہ ہوتگا۔ آپ نے فرمایا حق کی روسے تو تیراصرف ایک درہم ہواوراس کے سات۔
اس نے کہا: بہت خوب وہ تو بچھے تین درہم و سے رہا تھا اور آپ نے بھی لینے کی طرف اشارہ تب بھی میں
راضی نہ ہوا اور آپ فرماتے ہیں کہ حق کی روسے تیراصرف ایک درہم ہے آپ نے فرمایا: وہ تجھ کو تمین د
مرہم ہے: اس نے کہا فرما تی ہیں کہ حق کی روسے تیراصرف ایک درہم ہے آپ نے فرمایا: وہ تجھ کو تمین د
مرہم ہے: اس نے کہا فرما تی جیں کہ حق کی روسے تیراصرف ایک درہم ہے آپ نے فرمایا: وہ تجھ کو تمین د
مرہم ہے: اس نے کہا فرما تی جین کہ تھیں تبول کر سکوں۔ آپ نے فرمایا: آٹھ روٹیاں تیکی تمین تبائی

آپ نے فرمایا تیرے کل نوٹاث تھے جس میں سے آٹھ تو خود کھا گیااور پندرہ ثلث تیرے ساتھی

کے تھے جس میں سے اس نے آٹھ تکٹ کھائے ہیں اور سات باتی ہیں تیسر سے ساتھی نے تمہار نے وُٹکٹ میں سے صرف ایک ثلث کھایالبذا تیرے ایک تکث کے عوض میں ایک درجم ہے اور تیسر سے ساتھی کے لیے سات کے عوض میں سات درجم ہیں اس نے کہا۔ اب راضی ہوں۔ ( مجے العرب ۲۲)

علامة رطبی بینیة تحریر فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خطأ قتل ہوئے تھے اور گڑھا کھود نے والا انکی دیت کا ذمہ دار تھالیکن پبلا شخص مقتول ہوئے کیساتھ ساتھ تین آ دمیوں کو تھینچنے کیوجہ ہے انکا قاتل بھی تھالہذا جو دیت اسکو ملتی اسکے تین حقے ہر مقتول پر تقسیم ہوکرا سکے لیے صرف چوتھائی حقہ بچا اس طرح دوسر انتحض دوآ دمیوں کا قاتل ہے اسلئے اسکی دیت کے دو تہائی حقے اسکے دومقتولوں کو اور ایک حقہ خوداس کو سطے گا تیسر المحض ایک آ دمی کی تیت نے آ دھی دیت اسکے مقتول اور آ دھی دیت خوداسکی ہوگئی اور چوتھے نے کسی کو بیس کھینچا ،اس لئے اسے پوری دیت سلے گی۔ (تفییر قرطبی: ۱۹۳۸)

۳) ۔ جہش بن المعتمر ہے روایت ہے کہ دو شخص قریش کی ایک عورت کے پاس آئے اور دونوں نے باس ایک پاس آئے اور دونوں نے بیا کہ یہ ہم میں ہے کسی ایک کومت و بنا، جب تک ہم میں کا دوسرا بھی ساتھ نہ ہو، ایک سال گزر جانے کے بعدان میں کا ایک شخص آیا، اوراس عورت ہے کہا کہ میرے ساتھی کا انقال ہو گیا، وہ دینار والی وے دیجئے ،اس نے انگار کیا اور کہا کہ تم دونوں نے بیکہا تھا کہ ہم میں ہے کسی ایک کوند دینا جب تک دوسرا ساتھی نہ ہو۔ اس لیے تجھے تنباتو نہ دوں گ۔ نے بیکہا تھا کہ ہم میں ہے کسی ایک کوند دینا جب تک دوسرا ساتھی نہ ہو۔ اس لیے تجھے تنباتو نہ دوں گ۔ اب اس شخص نے اس عورت سے کہا تی کرتے اب اس میں سے کہا تی کرتے ہوئی کردیا اور وہ اس عورت سے کہا تی کرتے ہوئی کردیا اور وہ اس عورت سے کہا تی کرتے ہوئی کرتے ہوئی ہوئی ہے۔

رہے و بہاں تک کداس نے دیناراس کو دیدئے۔اب ایک سال گذراتھا کہ دوسر افتض آیا اوراس نے دیناروں کا مطالبہ کیا۔ عورت نے کہا کہ تیرے ساتھی نے میرے پاس آکرید بیان کیا کہ تو مرچکاہ، وہ سب وینار مجھے سے گیا۔ اب بید وقول بیمقد مرحضرت عمر جائٹن کی خدمت میں لائے۔آپ نے اس کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عورت نے کہا میں آپ کوخدا کی ضم دیتی ہوں کہ آپ خود فیصلہ نہ کریں اور ہم کو حضرت علی جائٹن نے فوراً بیجان لیا کہ وونول نے کہا میں۔ چٹانچہ حضرت علی جائٹن کے پاس دونول کو تھے ویا گیا۔ حضرت علی جائٹن نے فوراً بیجان لیا کہ دونول نے لی کراس عورت کے ساتھ فریب کیا ہے۔ آپ نے اس مختص سے فرمایا کہ کہا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کومت وینا، جب تک دوسرا ساتھی موجود نہ ہواس نے کہا ، ب شک کہا تھا، فرمایا کہ تمہارا مال ہمارے پاس ہے، جاؤ دوسرے ساتھی موجود نہ ہواس نے کہا ، ب شک کہا تھا، فرمایا کہ تمہارا مال ہمارے پاس ہے، جاؤ دوسرے ساتھی کو لے آؤتا کہ دے دیا جائے۔(الطائف علیہ اردو کتاب الاذکیا ، ۱۹۲)

# علماء کااختلا ف بھی رحمت ہے

ایک دوز خلیفه متوکل نے اپنے ہم نشینوں ہے کہا: جانے ہو حضرت عثمان ہو ہو نے پر سلمانوں کوسب سے پہلے کس چیز نے غضبنا ک کیا؟ ان میں ہے ایک شخص نے کہا: ہاں اے امیر الموشین ( میں جانتا ہوں وہ واقعہ سیہ ہے کہ ) جب حضور منا ہو ہو کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق ہو ہو تا ہو ہو کہ ہے ایک میڑھی نیچ کھڑے ہیں جب کہ گرے ہوئے اس کے بعد حضرت عمر ہوائی خضرت ابو بکر صدیق ہوائی ڈائٹو کی جگہ ہے ایک میڑھی نیچ کھڑے ہوئے اور جب حضرت عثمان ہی ہوئے تو آپ سب سے پہلے او پر ( والی میڑھی پر ) چڑھ گئے۔

مسلمانوں نے اس پرنگیر کی اور جاہا کہ آپ حضرت عمر ڈٹائٹ کی جگہ ہے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوں حضرت عبادہ نے متوکل ہے کہا: اے امیر المومنین آپ پر حضرت عثمان ڈٹائٹ سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں خلیفہ، نے کہا: یہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ حضرت عثمان ڈٹاٹٹ منبر کے اوپر چڑھ گئے۔ اگر ہر خلیفہ سابق خلیفہ کی جگہ ہے ایک سیڑھی نیچ ہی کھڑا ہوا کرتا تو (آج) آپ ہم کو کنویں میں (کھڑے ہوئے) خطبہ دیتے ہوتے۔

#### گلہائے رنگ رنگ ہے ہے رونق چمن م

اے ذوق اس جہال کو ہے زیب اختلاف سے (می العرب:٢٥)

ن: اختلاف کی دوستمیں ہیں مذموم اور مستحسن ، ندموم وہ ہے جوعقا کداوراصول دین کی بابت ہو جیے یہودونصاری کا اختلاف اور مستحسن وہ ہے جوا تلال اور فروع دین میں ہو "کھا قال علیہ السلام: الحت لاف الامة رحمة" ایک مرتبا یک یہودی نے از راہ طعن حضرت علی ہی تا ہے کہا کہم لوگ اپنے نبی کو ابھی فن بھی نہ کریائے تھے کہا ختلاف میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہم نے اپنے نبی کے کئی اصول میں اختلاف میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہم نے اپنے نبی کے کئی اصول میں اختلاف میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہم نے اپنے نبی کے کئی اصول میں اختلاف میں کیا ہے کہ بائی کہو کہ دریا کے پانی سے میں اختلاف کیا ہے ،تم اپنی کہو کہ دریا کے پانی سے میں اختلاف کیا ہے ،تم اپنی کہو کہ دریا کے پانی سے

تمبار عياول مو كفي على نه يائ تفي كرائي في سركم لله ها جعل لنا الها كما لهم الهة ، وهذا من الا جوبة المسكة.

#### ز ہانت

حضرت عربن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاۃ کے پاس کھا کہ ایا سی بن معاہ بیاہ ورتوں میں دیوہ جرخی کو جمع کرکے امور قضاء میں جو نافذ تر ہو، اس کوعہدہ قضاء پر مامور کر دو۔ عدی بن ارطاۃ نے دونوں کو جمع کیا۔ ایا س نے کہا کہ آپ میرے اور قاسم دونوں کے متعلق فقیہ بھری حضرات حسن بھری اور محد بن سیرین سے دریافت کر لیجے ( کہ ہم میں عہدہ قضاء کے لائق کون ہے؟ ) ان دونوں حضرات کے ہاں قاسم بن ربیعہ کی آمدورفت بھی اور ایا س ان کے پاس آتے جاتے نہ تھے اس لیے قاسم بن ربیعہ نے کہا کہ آپ میرے متعلق دریافت کریں نہ ایا س کے متعلق قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے سواکوئی معبود نہیں بے میں بھی ہے۔ نہ ایاس کے دافقے کار ہیں۔

اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تب تو مجھے قاضی بنانا کسی طرح زیبا بی نہیں اورا گرسچا ہوں تو تسلیم
کر لینا چاہے ایاس نے عدی ہے کہا۔ آپ نے ایک شخص کوجہنم کے کنارہ پر کھڑا کیا اِس نے
جھوٹی فتم کھا کرخود کو بچالیا جھوٹی فتم ہے استغفار کر لے گا اور جس چیز کا خوف تھا اس سے نجات
ہوجائے گی۔عدی نے ایاس سے کہا۔ جب آپ اس مضمرارا دے کو بھی سمجھ گئے تو آپ قاسم سے
کہیں زیادہ عہدہ قضاء کے لائق ہیں چنانچے عدی نے ایاس بی کو قاضی بنادیا۔ (نجے العرب ۴۸)

## محقق کون ہے؟

ابوالكلام آزاد بهيئة نے فرمايا: "علم ،أستدلال بيدا كرتا ہاور فراست كوجلاديتا ہے، مگر فقر واستغناء سے وجدان كوبال و پر ملتے اور زندگی پر رونق ہوتی ہے كيكن محض فقر واستغناء بغير علم ونظرا يك ايسادر خت ہے جس ميں بھول اور پھل نہيں لگتے۔امام مالک مينية فرماتے تھے: جو محض صوفی ہوا اور فقيد نه ہوا، وہ مگراہ ہوا، اور جو فقيد ہوا، اور موالا ابواد كلام آزاد، از شورش كاغيرى: ٩٥)

### ايك دلجيب لطيفه

ایک مرتبہ ایک افغانی طالب علم نے حضرت مفتی کفایت اللّذُ بَرَیّت سے دریافت کیا کہ اگر کسی کو پیشاب کا قطرہ آ جائے تو کیا کہ اگر کسی کو پیشاب کا قطرہ آ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا: وُصِلے سے خشک کر لے، اس نے کہا اگر پھر آ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا: پانی سے دھولے ، اس نے کہا اگر پھر آ جائے ، فرمایا: پانی سے دھولے ، اس نے کہا اگر پھر آ جائے ، فرمایا: پانی سے دھولے ، اس نے کہا اگر پھر آ جائے ، فرمایا: انگیٹھی میں رکھ کرسکھالے۔ (سراغ زندگی: ۱۲۹)

## رافضی نے تو ہہ کی اور شنیع حرکات سے باز آیا

گوفہ کا ایک رافضی حضرت عثمان ذوالنورین بڑھڑ کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، پھی انہیں کافر کہتا اور کبھی یہودی ،امام اعظم ابوصنیفہ کوخبر ہموئی تو صحابہ کے دفاع کے لیے تڑپ اٹھے جب تک اس رافضی سے ملاقات نہ کرلی ہے چین رہے آخراس رافضی کے پاس تشریف لے گئے ، بزے ادب محبت اور ترمی سے کہا: اے بھائی مصر میں میری لخت جگر (بکی ) کے لیے فلاں صاحب کی طرف سے منگئی کا پیغام لا یا ہوں اللہ نے اس صاحب کو حفظ قرآن کی دولت سے نواز اہے اس کی تمام رات نوافل اور قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہے خدا کا خوف ہمیشہ ہمہ وقت عالب رہتا ہے تقوی میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔

رافضی نے کہابہت اچھاریو صرف میری لڑکی کے لینہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے سعادت ہے۔ امام ابوحنیفہ بیشنیٹ نے فرمایا، ہاں! مگر اسمیس ایک عیب ہے ند ہب یہودی ہے رافضی کا رنگ بدلا اور جھلا کر بولا کیا میں اپنی لڑکی کی شادی یہودی ہے کردوں؟

تب امام ابوصنیفہ بُرِینید نے فرمایا: بھائی آپ تو اپنے لخت جگرایک یہودی کے نکاح میں دیے کو تیار نہیں تو کب حضور اقدیں مُناقِقِلِ نے صرف ایک نہیں اپنے نور دل کے دونکڑے ( دو بیٹیاں ) حضرت عثان (جو برعم آپ کے یہودی تھے ) کے نکاح میں کیوں دے دیں۔

ابوطنیفہ میں کے لیے ارشادرافضی کے لیے تنبیداور ہدایت کا باعث ہوا،اپنے کیے پر نادم اورخلوص سے تائب ہوا،اور ہمیشہ کے لیے ایسی حرکتوں سے بازآیا۔(عقودالجمان)

# امام ابوصنيف مينيليك في امام عمش كي مشكل حل كردي

امام آخمش مشہور تابعی ہیں اور اکابر محدثین میں ان کا شار ہوتا ہے سلیمان نام تھا۔ الا ھیل بیدا ہوا، اور ۱۹ ھیل مشہور تابعی ہیں اور اکابر محدثین میں ان کا شار ہوتا ہے سلیمان نام تھا۔ ہوا، اور ۱۹۵ ھیل ہوا ہوں ہوتا ہے ان کے باس کتاب نہیں ہوتی تھی ظاہری شکل وصورت کے لحاظ ہے البحظ نہیں تھے۔ آخمش کہلانے کی وجہ بہی ہے۔ کہ ان کی آنکھوں میں خموشت (چندھیا ہیں) آگئ تھی دو سری جانب ان کی رفیقۂ حیات نہایت سین اور جمیل تھی۔ ایک میں جھڑ نے کی بات بیدا کر لیتی تھی۔ وجمال پراے غرورتھا بات بات براغمش ہے جھڑ تی تھی اور ہر کام میں جھڑ نے کی بات بیدا کر لیتی تھی۔ مختلف حیلوں اور بہانوں سے امام آخمش کو تنگ کر کے آپ ہے ہمیشہ کے لیے نجات کی خواہش مندر ہتی۔ ایک روزعشاء کے بعد کی مسئلہ پر تنازعہ ہوا دونوں طرف سے بات بڑھ گئی بالآخر بیوی نے امام آخمش سے بولنا بند کردیا، امام آخمش نے ہزارجتن کے یعنگف ترکیبیں سوجھیں گر بیوی ان ہے ہولئے پر کی طرح رضا مند نہ ہوئی۔ آخر غصہ میں آکر امام آخمش نے تشم کھائی کہ آگر آج کی رات تو میر ہے ساتھ نہ ہوئی طرح رضا مند نہ ہوئی۔ آخر غصہ میں آکر امام آخمش نے تشم کھائی کہ آگر آج کی رات تو میر ہے ساتھ نہ ہوئی قوتم پر طلاق بائد۔

عصدادر جذبات میں امام اعمش کے منہ سے میدالفاظ نکل تو گئے مگر گھریلو حالات جھوٹے بچوں کی

نگہداشت، امورخانہ داری اور زوجہ کی رفاقت میں فطری تسکین خاطر اور دیگرمہم مسائل جب سامنے آئے تو حدد رجہ نادم اور پشیمان ہوئے مگراب کیا ہوسکتا تھا ایک کے پاس گئے، دوسرے سے مطرکرکوئی تدبیر نہ وجھی بالآخرا مام عظم ابوصنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا، امام ابوصنیفہ نے تسلی دی اور فرمایا کہوئی فکر کی بات نہیں اظمینان خاطر رکھے آئے ہیں کی اذائ آپ کے محلے میں صبح صادق سے پہلے پڑھوا دونگا۔

چنانچامام آبوصیف میسینتود بنش نفیس مسجد کے مؤذن سے ملے اور انہیں صبح صادق سے قبل اذان کنے پر رضامند کیا۔ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی کہ مؤذن نے اذان دے دی۔

ادھرامام آمش کی بیوی نے جو پہلے ہی بوریابستر سمیٹے سی اذان کی منتظر بیٹھی تھی اذان کی تو خوش ہوئی اور جوش سرت میں بول آتھی ''خدا کاشکر ہے آج بوڑھے بداخلاق سے میرادامن یاک ہوا''۔امام آمش نے کہا:''خدا کاشکر ہے کہ مؤذن نے امام ابوصنیفہ ٹیسٹیر کی مہر بانی سے مبح صادق سے قبل اذان دے 'گرآپ کے تو شنے والے رشتہ کومیر ہے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا''۔(عقودالجمان)

جاہل بے علم کی حکایت

ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک ٹانگ ایک طرف کو اٹھا رکھی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بیٹانگ الگ کیے کررکھی تھی۔ کہا کہ اس پاؤں پر پچھ چھینٹ وغیرہ پڑگئی تھیں۔اس لئے ناپاک تھی اور دھونے کی فرصت نتھی اس لئے میں نے اس کونمازے خارج کرویا۔اس طرح ایک جاہل امام کی حکایت ہے کہ امام نے بحدہ سبوکیا اور ظاہرا کوئی سبونہ تھا۔لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہوگئی تھی۔ کہتا ہے کہ پھسکی نگل گئی تھی بعنی خفیف می ہوا خارج ہوگئی تھی اس لئے بحدہ سہوکیا۔ (امثال مبرت ۳۳۳)

# عورتول سے پردہ نہ کرانیوا لے پیر کی خباشت

معنی میں سنا ہے ایک پیرصاحب ایسے تھے جوٹورتوں گوز بردی اپنے سامنے بلاتے اور کہتے تھے کہ دیکھو جی تم ہم ہے اس لئے مرید ہوئی ہو۔ تا کہ قیامت میں تم کو بخشوا میں ۔ سوجب ہم تمکو دیکھیں گے نہیں تو ہم قیامت میں کیے بچپا نیں گے اور کیسے بخشوا کمیں گے۔ ایک شخص نے اس کے جواب میں شخوب کہا کہ قیامت میں تھے بچپا نیں گے اور کیسے بخشوا کمیں گے۔ ایک شخص نے اس کے جواب میں خوب کہا کہ قیامت میں تو نظر انسی کے اور تم نے یہاں اپنی مرید نیوں کو کیٹرے بہنو دیکھا ہے تو وہاں نگوں کو کیٹرے بہنو دیکھا ہے تو وہاں نگوں کو کیسے بہچپانو گے ۔ لہذا ان کو بالکل نگا کر کے دیکھنا چاہیئے ۔ بس بیرصاحب کو اس کا جواب بچھ نہ آیا اور اپنا مذہبیکررہ گئے۔

ت ان کل پیروں کے بیاں ہیآفت ہے کہ خود عورتوں کو بردہ نہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ساخبوا یہ بیری مریدی ہے بیاں ہیآفت ہے کہ خود عورتوں کو بردہ نہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ساخبوا یہ بیری مریدی ہے یا راہز کی اور ڈاک ہے۔ پیرتو خدا کا مقرب بنانے کے لئے ہے، مقرب بنا میں گے۔ آن کل کے بیروں کو خداوند کے حقوق کی پرواوہ نہ بال بچوں کی مجب ای گانام فقیری رکھا ہا ہے۔ کہ تمام اہل حقوق کے حقوق بنائع کرتے ہیں صاحب کے حقوق ادا کئے جا کمیں۔ یہ

سب با تیں اللہ کے ارسول کے خلاف ہیں۔ یا در کھوا جوشر بعت کے خلاف کر ریگاوہ پیرنہیں ہوسکتا۔ پیرتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے کہ جوتعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو بصیرت اور تجربہ کیساتھ مریدوں تک پہنچا تا ہے۔ تو جوشحص منیب کے خلاف عمل وتعلیم کرتا ہے۔ تو اس کو منیب کا نائب کہنا کہاں درست و جائز ہے۔ یہ مجیب بات ہے کہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل۔ (شماء انساء ۲۳٫۲۳)

ساس کوحلال کر نیوالےمولوی کی جہالت

حکایت ہے کہ کی تحص نے ایک عورت ہے شادی کی تھی چرساس پردل آگیاتو ایک غیر مقلد عالم کے پاس گیا۔ اور کہامولوی صاحب کوئی صورت ایسی بھی ہے کہ ساس ہے نکاح ہوجائے۔ کہاہاں۔ بتلا کیا دے گا۔ اس نے کچھ ہو، دوسور و بے دینا چاہے۔ کہا استے میں بیفتو کی نہیں لکھ سکتا۔ کچھ تو ہو۔ واقعی ایمان فردقی بھی کرے تو دنیا کچھ تو ہو۔ غرض ہزار پر معاملہ طے ہوا ، اور فتو کی لکھا گیا۔ وہ فتو کی میں نے بھی دیکھا ہے ، اس میں لکھا تھا کہ ساس کہتے ہیں منکوحہ ہوا ، اور فتو کی لکھا گیا۔ وہ فتو کی میں نے بھی دیکھا ہے ، اس میں لکھا تھا کہ ساس بیشکہ حرام ہے گرد کھنا ہے ہے کہ ساس کے کہتے ہیں۔ ساس کہتے ہیں منکوحہ کی مال کو، اور منکوحہ وہ ہے جس ہے نکاح صحیح منعقد ہوا ہو، اور اس شخص کی عورت چونکہ جابل ہے۔ اور جابل کورت پونک کی زبان ہے اکثر کلمات کفریہ نکل جاتے ہیں اس لئے میر قدہ ہا ور مرقد کیسا تھا کا جے نہیں ہوتا۔ ہوگا اور نکاح کے وقت اسکو کلے پڑھا نے نہیں گئاس لئے بیم تدہ ہا ورمرقد کیسا تھا نکاح ہو ہیں ہوتا۔ لہذا یہ عورت منکوحہ نہیں ہوتا۔ منکوحہ کی مال نہیں تو ماتی مال ساس بھی نہیں ہیں اسکی مال کیسا تھو نکاح درست ہے۔ رہا ہے کہ وہ منہوجاتی ہے۔ اسکا جو اس ہو جہ ہم ہر جے نہیں۔ اسکی مال نہیں تو مزید کی مال تو ہے جس ہے حرمت مصابرت ثابت ہوجاتی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ متم ہر جے نہیں۔

ن: حرمت مصاہرت کواس نے غیر مقلدوں کی مدمیں اڑا دیا اور ساس کومنکوحہ کی تکفیر ہے اڑا دیا اور پیسب ترکیبیں ہزارروپے نے سکھائیں۔

جب علماء میں بھی ایسے ایسے موجود میں تو بچارے دنیا دار ، وکلاء کا ،تو کام بی چٹے ہے لڑا نا ،ان سے تو کوئی بات بھی بعید نہیں۔ (اصلاح ذات البین ۴۰)

آ جکل کے محققین کے اجتہا دکرنے کی مزاحیہ حکایت

آئے کل کے محققین اور مرققین کا حال ایسا ہے جیسے ایک شخص گلستان دیکھ کراس کا محقق ہوگیا۔ اتفاق ہے دو شخصوں میں گڑائی ہوگئی۔ ایک ان میں سے ان حضرت کے دوست تھے۔ وہ بٹ بھی رہے تھے اور بہیں بھی رہے تھے اور بہیں بھی رہے تھے آپ نے بید مکھ کرووست سے دونوں ہاتھ کھڑ گئے۔ انجام بیہوا کہ ان کے دوست صاحب خوب ہے اور آپ اپنی اس ترکت پر بڑے خوش ہیں اور جمھ رہے ہیں گہم نے گلستان میں جو پڑھا تھا۔ ہے اور آپ اپنی اس ترکت پر بڑے خوش ہیں اور جمھ رہے ہیں گہم نے گلستان میں جو پڑھا تھا۔ وست آل ہاشد کہ گیر دوست دوست ہے۔ ور پریشال حالی و در ماندگی

آج اسپر عمل کرنے کا احجهام وقع ملااورا پنے نز دیک دوست کا پوراحق ادا کردیا۔

ت : ﴿ وَجِيهِ وَهُكُلْمَانِ كَ مُحْقِقَ عَصِ السِّي بِي بِيلُوكَ أَنْ كِلْ قَرْ أَن وحديث مُحْقَقَ مِيلٍ ـ

ان بی میں سے ایک شخص کی دکایت ہے کہ انہوں نے امام تیم کیساتھ نماز پڑھی جب امام دورکعت پڑھ چکا ، آپ دونوں طرف سلام پھیر کر بیٹھ گئے۔ امام نماز میں ہے اور مقتدی پہلے بی فارغ بوگیا۔ میں دکھے کر تماز پڑھ رہے گئے۔ امام نماز میں ہے اور مقتدی پہلے بی فارغ بوگیا۔ میں دکھے کہ تعمل کے ہر کن میں بوگیا۔ میں دکھے کہ تازی بارکن میں بیٹھے بی نظر آتے ہیں۔ اب میں سمجھا کہ آپ نے امام تیم کیساتھ بھی قصر کیا ہے۔ نماز سے فارغ ہوکر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پوری نماز کیوں نہیں پڑھی آو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں۔ نے ان سے کہا کہ آپ نے پوری نماز کیوں نہیں پڑھی آو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں۔ ن آ جکل کے ایسے محقق ہیں جنہیں اتن بھی خبر نہیں گداگر امام تیم ہو، تو مقتدی مسافر کو بھی چاررکعت پڑھنی چاہیئے۔ (امثال عبر سے بھی اس کے ایسے محقق ہیں جنہیں اتن بھی خبر نہیں گداگر امام تیم ہو، تو مقتدی مسافر کو بھی چاررکعت پڑھنی چاہیئے۔ (امثال عبر سے بھی

#### جاند کے مہینے

علامہ محمد مغربی نے لکھا ہے کہ قمری کیلنڈ رمیں جارمہینوں تک مسلسل تمیں کا جاند ہوسکتا ہے۔ مگراس کے بعد نہیں ،اورانتیس کا جاند مسلسل تین ماہ تک ہوسکتا ہے اس کے بعد نہیں۔

اور حضرت جعفرصادق بہیں ہے مروی ہے کہ سی رمضان کی پانچ تاریخ جس دن ہو،ا گلے رمضان کا پہلاروز ولاز مااسی دن ہوتا ہے،علامہ مغربی کہتے ہیں کہ اس قاعدے کو پچاس سال آزمایا گیا ہمیشہ صحیح نکلا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام حسابات کی حیثیت لطائف سے زیادہ نہیں ،احکام شریعت میں اعتبار رؤیت ہلال بی کا ہے۔ (الیواقیت العصریہ بحوالہ تراشے)

# باب بینے کوکس طرح حکم دے؟

علامه طاہر بن عبدالرشید بخاری بہتا نے لکھا ہے کہ ہر باپ کو بیرچا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کوکوئی حکم دے تو صرح حکم کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے یوں کہے: بیٹے !اگرتم فلال کام کرلوتو اچھا ہے۔
کیونکہ اگر صراحة حکم دیا اور مثلا میکہا کہ: ایسا کرو۔اور پھر بیٹا کسی وجہ سے نہ کر سکا تو وہ نا فرمانی کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا۔ پہلی صورت میں بیاندیشنہیں۔ (خلاصة الفتادی ۴۴۰/۳)

## چور پکڑا گیااورطلاق دا قعنہیں ہوئی

منامه ابن جوزی نمیشید نظل کیا ہے 'کہ ایک شخص کے گھر میں رات کو چور گھس آئے ، مالک مکان کو گرفتار کر لیااوراس کا ساراسامان سمیت کر یوجانے گئے جانے پہلے انہوں نے مالک مگان کوئل کرنے کا ارادہ کیا گئے ہوئے انہوں نے مالک مگان کوئل کرنے کا ارادہ کیا لیکن ایکے ہم دو کہ ہمر دار نے کہا کہ اسکا سامان تو سارا لیجاؤ گھرا سے زندہ چھوڑ دو،اور قرآن اسکے ہاتھ پر کھ کرا ہے فتم دو کہ میں کسی شخص کو پنہیں بتاؤں گا کہ چور کون تھے؟ اورا گر میں نے کسی کو بتایا تو میری ہوی کو تین طلاق ۔''

مالک مکان نے جان بچانے کی خاطر یہ سم کھالی لیکن بعد میں بڑا پریشان ہوا صبح کو بازار میں گیا تو دیکھا کہ وہی چور چوری کا مال بڑے دھڑ لے سے فروخت کرر ہے ہیں اور یہ بیوی پرطلاق کے خوف سے زبان بھی نہیں کھول سکتا، عاجز آ کر بیامام ابو صنیفہ ہیں ہے پاس پہنچااوران سے بتایا کہ رات اس طرح کچھ چور میر ہے گھر میں گھس آئے تھے اورانہوں نے مجھے الی صنم دی اب میں انکانام ظاہر نہیں کر سکتا کیا کروں؟ معزز افراد کوجمع کر میں اس سے کہا کہتم اپنے محلّہ کے معزز افراد کوجمع کرومیں ان سے ایک بات کہوں گا اس شخص نے لوگوں کوجمع کر ایا امام صاحب ہیں ہے و ہاں پہنچ کر ان سے کہا کہ یے 'دکیا آپ چاہے ہیں کہ اس شخص کواس کا مال واپس مل جائے ؟''

"بال جائة بيل"ان سب في كبار

امام صاحب بہت نے فرمایا: پھراہیا کیجئے کہ اپنے ہاں کے سارے فنڈوں کو جامع مسجد میں جمع کیے اور پھرایک ایک کر کے انہیں ہاہر نکا لئے جب کوئی ہاہر نکلے تو آپ اس شخص سے پوچھئے کہ: '' کیا بہی وہ چورہ ہوتو خاموش رہے نہ ہاں کیے نہ نال ،اس موقع پر وہ چورہ ہوتو خاموش رہے نہ ہاں کیے نہ نال ،اس موقع پر آپ بھی جا گے گا اور اسکی بیوی پرطلاق بھی نہ ہوگ' آپ مجھ جائے کہ بھی وہ چورہ اسطرح چور کا پہتے بھی لگ جائے گا اور اسکی بیوی پرطلاق بھی نہ ہوگ' سب نے اس تجویز برخمل کیا چور پکڑا گیا اور اس بچارے کو اپنا مال بھی واپس مل گیا۔ (تقی الدین حوی بیسٹے بھر ات الاور ان علی استظر ف)

## امام صاحب بيهيية كى ذبانت كاايك واقعه

ایک شخص امام ابوصنیفہ بھیلتے کے پاس آیا او کہنے لگا کہ بہت عرصہ ہوا میں نے اپنا کچھ مال کسی جگہ دفن کیا تھااب وہ جگہ یا ذہیں آر ہی کوئی تدبیر بتا ہے؟

امام صاحب مُیسَنید نے فرمایا کہ بیکوئی فقہ کی بات تو ہے نہیں البتدا یک تدبیر بتا تا ہوں گھر جاؤاور آج ساری راہت (نقل )نماز پڑھو،امید ہے کہ انشاءالڈ تنہیں وہ جگہ یاد آجائے گی۔

وہ خض چلا گیا ابھی چوتھائی رات ہی گزری تھی کہ اے وہ جگہ یاد آگئی ،اس نے جاکرامام ابوطنیفہ بیستیے کو بتایا تو انہوں نے کہا مجھے خیال یہی تھا کہ شیطان تمہیں ساری رات نماز نہیں پڑھنے دے گالیکن مہمیں چاہئے تھا کہ جگہ یاد آنے کے بعد بھی پوری رات نماز پڑھتے رہتے اور اس طرح اللہ تعالی کاشکرادا تے۔ (ثمرات الاوراق کی استظرف)

#### الا الوحنيفه ممينة كاليك خواب

عیار رکعت کی نماز میں جب دوسری رکعت پر بینطے ہیں تو صرف التحیات پڑھی جاتی ہے، درودنہیں پڑھا جاتا امام ابوطنیف میں بیات کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خلطی ہے دوسری رکعت کے قعدہ میں التحیات کے بعد "السلھ مصل علی محمد " تک پڑھ لے تواس پر تجدہ سبودا جب ہوجا تا ہے اس کے متعلق امام صاحب بیست کا ایک لطیفه منقول ہے اور وہ میر کدا یک مرتبدا مام صاحب نے خواب میں آنخضرت اللیجائم کی زیارت کی جضور الائیجیز نے بوج چھا کہ:

"جو تحق مجھ پردرود پڑھے تم ال پر بجدہ مہوکو کیے واجب کرتے ہو؟"

امام صاحب نے جواب دیا:''اسلئے کہاس نے آپ اٹیٹیٹم پردوردشریف ففلت میں پڑھا ہے۔'' آنخضرت اٹائیٹڑنے نے امام صاحب میں کہاس جواب کو پسندفر مایا۔(البحرالرائق ۱۰۵/۱)

عورتين بهي مفتى تحيي

شخ علاؤالدین سمرقندی نیستان نیاب تخشالفقها بالعی ہائی کتاب کی شرن ان کے شاگرد رشیداما مابو بکرا بن مسعود کاسانی نیستان کا تھی ہے جس کا نام' بدائع الصنائع' ہے بقول علامہ شامی نیستا کے بہت کہ بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کی خدمت میں پیش کی وہ شرح کود کھے بہت بر ہے حد خوش ہوئے اورا پی گخت جگر مساۃ فاظمہ کا نکاح ان سے کردیا بیوبی خاتون میں کہ باوشاہوں نے انکے نکاح کے لئے پیغام دیا تھا لیکن شخ نے انکی پیش کش کو محکرادیا تھا ان خاتون کو فقداورا فقا میں اس فقد رمہارت تھی کہ فتو گا تو ہی کہا کہ جواب کا بچھ حصہ اس خاتون کا لکھا ہوا ہوتا تھا اور پچھ حصہ انکے والد کا اور پچھ حصہ انکے والد کا اور پچھ حصہ انکے خاوند کا در شامی الامنان الامنان کا تون کو کھو تھے انکے والد کا اور پچھ حصہ انکے خاوند کا در شامی الامنان کا تون کا لکھا ہوا ہوتا تھا اور پچھ حصہ انکے والد کا اور پچھ حصہ انکے خاوند کا در شامی الامنان کا در شامی الامنان کا تون کو کھو کے در شامی الامنان کا تون کا کھو حصہ ان خاتون کا لکھا ہوا ہوتا تھا اور پچھ حصہ انکے والد کا اور پچھ حصہ انکے خاوند کا در شامی الامنان کا تون کا لکھا ہوا ہوتا تھا اور پکھ حصہ ان خاتون کا لکھا ہوا ہوتا تھا اور پکھ حصہ ان خاتون کا لکھا تھا دور کی خات کے خاتون کا لکھا تھا دیا کہ خاتون کا لکھا تھا در پکھ حصہ انکی خاتون کا لکھا تھا در پکھ حصہ انکی خاتون کا لکھا تھا در پکھی حصہ ان خاتون کا لکھا تھا در پکھ حصہ ان خاتون کا لکھا تھا در پکھی کیا کہ کا کھا تھا تون کا در شامی الامنان کا تون کا لکھا تھا تون کا کہ خاتون کا کیا تھا تھا تھا تھا تھا تھیں کے در شامی الامنان کا تون کا تون کا تون کا تون کا تون کا تون کا کہ خاتون کیا کہ کو تون کا تون

# پانی کی قیمت

یکی بن جعفر رئینے کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ یکھیے پناایک واقعہ سنایا ، فرمایا کہ ایک مرتبہ بیابان
میں مجھے پانی کی شدید ضرورت لاحق ہوئی میرے پاس ایک اعرابی آیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا
میں نے اس سے پانی مانگا اس نے انکار کیا اور کہا کہ پانچ درجم میں دول گامیں نے پانچ درجم دیکر وہ مشکیزہ
لے لیا گچر میں نے اس سے کہا کہ ''ستو کی طرف بچھ رغبت ہے '''اس نے کہا کہ 'لاؤ''میں نے اسکوستو
دیدیا جور وغن زیتون سے چرب کیا گیا تھا وہ خوب بیٹ بھر کر کھا گیا اب اسکو بیاس گی تو اس نے کہا کہا کہ ایک
بیالہ پانی دید بچئے ، میں نے کہا کہ پانچ درجم میں ملے گا ،اس سے کم میں نہیں اور اس طرح اسکو وہ پانچ درجم
دینے بڑھے۔ (اطائف علمیہ اردو کتاب الاذکیاء)

### قاضی ایاس کی ذبانت

قاضی ایاس نیسی این و بانت و زریک میں ضرب المثل بیں ، انکی ذبانت کے بہت سے واقعات مشہور میں ، انگی ذبانت کے بہت سے واقعات مشہور میں ، ایک مرتبه ایک خص نے آگران سے کہا ، میں نے کچھ مال فلال کے پاس امانت رکھوایا تھا اب مانگتا ہوں تو وہ مکر جا تا ہے۔ قاضی ایاس نیسیا نے مدعا علیہ کو بلوا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مدی نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی اب قاضی صاحب نے مدی سے کہا تم نے بید مال اسے کہا میں سے کہا تم نے بید مال اسے

س جگه سیروکیا تھا۔

جنگل میں ایک جگد! مدمی نے کہا۔

''اس جگه کی کوئی علامت ہے قاضی صاحب نے یو چھا۔''

" بی بان! ایک درخت ہے اسکے نیچے میں نے بیامانت سپر دکی تھی۔ "مدی نے کہا۔

''احچھاتوتم اس درخت کے نیچے جا کردیکھو'' قاضی صاحب نے کہا۔

"بوسكتا ہے كہتم نے وہاں امانت ركھوانے كے بجائے مال فن كيا ہو۔ اور بھول گئے ہو۔"

مدعی چلا گیااور قاضی صاحب نے مدعاعلیہ سے کہا!''اس کے آنے تک تم بیٹھے رہو۔''

اسکے بعد قاضی صاحب دوسرے مقد مات کے فیصلوں میں مصروف ہو گئے پھرتھوڑی دیر کے بعد اچا نک ای مدعا علیہ ہے یو چھا'' کیا خیال ہے؟ وہ مخض اس درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا؟ نہیں ابھی نہیں'' مدعا علیہ نے ہیںاختہ کہا۔

ہیں! قاضی صاحب نے وہی چور پکڑلیا ظاہر ہے کہ اس تحض کا درخت کو پہچا نااورا سکے فاصلے کا اندازہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے واقعۃ اس درخت کے نیچے مدی ہے کوئی معاملہ کیا تھا اسکی خیانت کاراز فاش ہو گیا اور پھرا سے خود جرم کا اعتراف کرتے ہی بن پڑی، ای طرح ایک اور شخص نے آپ ہے آکر یہی شکایت کی کہ فلال شخص میری امانت و باکر بیٹھ گیا ہے قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ ابتم چلے جاؤ اور مدعاعلیہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دو کہتم نے میر سے پاس اسکی شکایت کی ہے پھرد وروز میر سے پاس آتا وہ شخص جولا گیا گیا تو قاضی ایا ہی ہونے نے اس شخص کو بلاکراس سے کہا میر سے پاس بہت سامال آگیا ہو تو تو تو تمہار اگھر محفوظ ہوتو تمہاں رکھوا و یا جائے اس نے کہا ہی بہت سامال آگیا ہو تا ہو تھی ہوتو تمہاں کے لئے جگہ و غیرہ بنا کررکھو، قاضی صاحب نے اس بنا کررکھو، قاضی صاحب نے اس بہنچا اور اس سے کہد و میرامال واپس کردہ ورنہ میں قاضی کوخر کرتا ہوں مدعی میں کرد عاعلیہ کے پاس پہنچا اور اس سے آئیس الفاظ میں تقاضا کیا تو اس نے مال حوالے کردیا اسکے بعد مدعاعلیہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اس سے آئیس الفاظ میں تقاضا کیا تو اس نے مال حوالے کردیا اسکے بعد مدعاعلیہ قاضی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب نے میں تفاضا کیا تو اس نے مال حوالے کردیا اسکے بعد مدعاعلیہ قاضی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب نے میں تفاضا کیا تو اس نے مال حوالے کردیا اسکے بعد مدعاعلیہ قاضی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب نے میں تفاضا کیا تو اس نے مال حوالے کردیا اسکے بعد مدعاعلیہ قاضی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب نے میں تفاضا کیا تو تا تو تا تھا کہ تو تا تو تا تھی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب نے میں تعرف میں سات کہ کررخصت کردیا ۔ (ابن الفیم پر سیان المل والیس کی بیا تو تا تا تو تا تا تو تا تو تا تو تا تو تا تو تا تو تا

متعة النساء كى تر ديد پروجدانى دليل

ہر شریف الطبع بھلامانس شریف قوم گاامیر آدمی اپنی جگد سوچے کہ اگر شرعاً متعقۃ النساء جائز بلکہ کار ثواب ہے تو پھر زگاح میں اور اس میں بیفرق کیوں ہے؟ کہ نکاح کی نسبت کرنے میں اپنی بٹی بہن کی طرف تو عارضیں آتی ہگر آبیا بڑے شریف مجالس میں بیا کہ سکتے ہیں کہ بماری ماں اور بیٹیوں اور بہنوں نے استے مصعے کئے ہیں وجدانی رنگ میں بیالا جواب دلیل ہے اور یقین تو یہ ہے کہ جیسے از دوائی ویزوی میں صریح مبارک باد قبول کرتے ہیں اس طرت اپنی اقارب مورتوں کے متعدے متعلق اس مبار کیاد کو برداشت نے کر سکیس ۔ یہ توعقلی دلیل تھی اورتفکی دلیل بھی کامھی جاتی ہیں :

''عن علی بڑئیز بن ابی طالب ان النبی ٹڑئیڈ نھی عن متعۃ النساء'' ترجمہ: یعنی حضرت علی مرتضٰی بڑئیز ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹڑئیڈ نے منع فرمایاعورتوں ہے متعہ کرنا۔ ترندی وغیرہ نے اس حدیث کی تھیج کی اور حرمت متعہ پرصحابہ کرام بھڈٹی کا اتفاق تھا البتہ حضرت ابن عباس بڑائیز قدیم ملکی روایات اور عادت کے باعث چندروز مجوزر ہے مگر جب انکوشری تھم کی اطلاع پینجی

تو تجويز متعه سے رجوع كيا اور متعه كى حرمت تمام حنفيداور شافعيداور مالكيد اور حنابلداورا بلحديث اور صوفياء

كرام مين متفق عليه ب-(احكام اسلام عقل كي نظر مين)

بهبتتي عمامه

سن نے بہنتی زیور کے تعریف میں عرض کی کہ اسکی عبارت بھی آ سان ہے تو حضرت تھا نوی ہے۔ نے فر مایا:''اگر عبارت مشکل ہوتی تو بہنتی ممامہ ہوتا چے در چے۔''(اشرف اللطائف)

لواطت كى اقسام

حضرت تصانوی میند نے فر مایا: فقہاء نے لکھا ہے کہ لوطی کی تین قسمیں ہیں:

۱) قسم بنظرون ۲) وقسم یفعلون ۳) وقسم یلمسون یعنی ایک شم تووه ہے جوصرف دیکھتے ہیں۔اوردوسری شم وہ جو بوس و کنار کرتے ہیں۔ تیسری شم جو پی

فعل کرتے ہیں اور میں عرض کرتا ہوں کہ چوتھی تئم ایک اور ہا اور وہ یہ ہے "منصورون ویت حیلون" ، یعنی تضور اور خیل میں مبتلاء ہیں۔ یقلب کی لواطت ہا اور "والمقلب یؤنی و ذناہ ان یشھی "یعنی قلب بھی نام کرتا ہواں ہونے کا تو المقلب یؤنی و ذناہ ان یشھی "یعنی قلب بھی زنا کرتا ہا اور اس کی زناخواہش کرنا ہوار یفعل زیادہ مخت اس لیے ہے کہ عورت کسی وقت حلال ہونے کا تو محل ہا اور یفعل خبیث (لواطت) میں تو حلت کا وسوسہ بھی نہیں۔ اور یفعل فطرت سلیمہ کے بالکل مبائن

اور مخالف ہے اور اس فعل سے عقوبہ بھی ہخت بلائمیں نازل ہوتی ہیں۔ (رفع الموافع: ۵۱)

ف ؛ لواطت ایک خبیث فعل ہے جوزنا ہے بھی بدتر ہے۔ شریعت کے علاوہ عقلا اور طبعاً بھی ہے فعل بہت ہی خبیث ۔ بہ خبیث فعل کی ابتداء حضرت لوط علیا کی قوم نے کی تھی اس لئے لوگ اس خباثت کولواطت اوراس ہے فاعل خبیث کولوطی کہتے ہیں۔ ایسانہیں کہنا چاہئے ایسے خبیث فعل اور خبیث فعل اور خبیث فاعل کواللہ تعالی کے نبی حضرت لوط علیا کے نام کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہے۔ (بلکہ سدومیت '' فاعل کواللہ تعالی کے نبی حضرت لوط علیا کے نام کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہے۔ (بلکہ سدومیت '' عدد پر پہل ''،اغلام بازی، بدفعلی وغیرہ کے نام دیئے جا تمیں) (احسن الفتاوی ۵۰۹۱۵ خلاصة الانوار) ہے نممازی کس کے مثل ہے ؟

حضرت تفانوي مُنِينَةٍ فَرْمَايا: جب علمائ حديث من قرك الصلوة متعمدا فقد كفر "

یعن جس نے عمد انماز کوچھوڑ اتو وہ کا فرہوگیا'' کا مضمون بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بس مواویوں کوتو کا فر بنانا آتا ہے، حالانکہ بیمولویوں کے گھر کی بات نہیں ،خو در سول اللہ سائق کا نتوی ہے بعوذ باللہ اگر کسی کے نزدیک ججت نہیں تو قرآن پاک نے تارک بنماز کومشرک کہاہے، چنا نچے ارشادہے، وافیا خوا الصّلوة و الا تشکونوا من الممشر کین کا نماز قائم کرواور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ (العاقلات الغافلات ۱۸)

### جمعيت قلب كامفهوم

حضرت تقانوی بیت نے فرمایا: فقها ، فرمات بین که کسی کوتیز بھوک لگ رہی ہواور کھانا سامنے رکھا ہو،ادھر جماعت شروع ہوگئی ہوتو پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے، بیمئلدتو حدیث میں صراحة مذکور ہے۔ "اذا حضر العشآء و العشآء فابدؤ ابالعشآء"

یعنی جب عشاء کا کھانا اور عشاء کی نماز آجا کمیں تو کھانے ہے شروع کرو، نماز عشاء کھانے کے بعد پڑھو۔
جس ہے معلوم ہوا کہ کم کھانا مطلوب نہیں بلکہ جمعیت قلب مطلوب ہاس لیے تو حضور سڑھڑم
نے اس حالت میں کھانے کونماز ہے مقدم فر مایا۔ پھر فقہاء نے اس پرایک دوسر ہے مسئلہ کی تصریح کی کہا گر کسی کو بھوک زیادہ نہ ہو مگر کھانا مختدا ہوجانے کا اندیشہ ہاور ٹھنڈا ہوجانے ہاں کی لذت جاتی رہے گی۔ جب بھی اجازت ہے کہ کھانا پہلے کھالے اور نماز کومؤخر کردے کیونکہ بعض کھانے ایسے ہیں جن کی لذت گرم ہی اچھا ہوتا لذت گرم ہی اچھی گئی ہے اور اہل ذوق کہتے ہیں کہ پلاؤ گرم ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور زردہ ٹھنڈا اچھا ہوتا ہے۔ ( ہمال الجلیل )

هیقتِ علم ، فقه ہی ہے

حضرت تقانوی بینیا نے فرمایا: هیقت علم جوتقوی سے حاصل ہوتی ہے اور یہی ہے وہ فقہ جس کے متعلق رسول اللہ مناقبیا کا ارشاد ہے: "فیقیہ و احمد اشد علی الشیطان من الف عابد" یعنی ایک فقیہ، شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ گراں ہے۔

اس سے دری فقہ مراز نہیں کیونکہ محض کتابیں پڑھنے سے شیطان کی چالیں سمجھ میں نہیں آتیں بلکہ وہ معرفت ہے جو تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے جس سے عارف کو دین کی سمجھ او جھ ایس کامل ہو جاتی ہے کہ شیطان کے تمام تارو یودگوتوڑ دیتا ہے۔ (گوڑ العلوم)

#### احياءسنت كامفهوم

حضرت تھانوی بیستانے فرمایا: مولا نااساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ نے جب دبلی میں آمین بالحجر اور رفع یدین بیمل شروع کیا تولوگوں کی شکایت کی وجہ ہے ان کو حضرت شاہ عبدالقاور صاحب بیستانے بلاکر کہا گداییا گیوں کرتے ہو؟ مولا نا اسامیل شہیدئیت نے عرض کیا کہ میں سنت مردہ کوزندہ کرتا ہوں اور ایک سنت کےاحیا ، سے سوشہیدوں کا اُواب ملتا ہے۔

فرمایا: اساعیل! تم سمجھے نہیں بیرتواب اس سنت میں ہے جس کے مقابل بدعت ہو،اور جس کے مقابل دوسری سنت ہوہ ہاں احیا پسنت ہبرصورت بدستور قائم رہتا ہے۔مولا ناشہید بیسیہ بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت والا بیسیہ نے فرمایا: جیب غامض تحقیق ہے۔ (خیرالا فادات)

گرانفذر مدید کے واپس کرنے میں مضا نقتہیں

حضرت تقانوی بیسی نے فرمایا: ہدیدا گراس قدر ہو کہ طبیعت پراس سے زیادہ بار معلوم ہونے گئے تو اس کا واپس کردینا کچھ برانہیں۔ حدیث شریف سے اس کی تائید معلوم ہوتی ہے۔ "لا تسف و السطیب فانه حفیف المصحصل" (خوشبوکوردند کرو کیونکہ وہ معمولی چیز ہے) خفیف انجمل کی قیدلگا نااس پر دلالت کرتا ہے کہ ہدییا گرفتیل انجمل (گرانقدر) ہوتو روکرو ہے میں مضا نقد نہیں۔ (مقالات تحکمت)

فتویٰ دینے میں ایک احتیاط کا بیان اور اس ہے متعلق ایک واقعہ

فرمایا: کہ علامہ شامی ہوئیہ نے لکھا ہے کہ تنقیق کے ساتھ جواب نددینا چاہیے کہ سائل ہے اول واقعہ کی تعیین کرانا جاہیے، پھراس شق کا جواب دے دے۔ اس گی خرابی کا ایک قصہ سنا تا ہوں کہ ہمارے قریب ایک قصبہ بین منطلی ہے رضا تی بہن بھائی کا نکاح ہو گیا اور یہ بے خبری میں ہوا، کسی کو پید نہیں تھا (اس لیے فقہا ، نے لکھا ہے کہ دودھ پلایا ہے ) غرضیکہ بعد نکاح کے پید چلاعا ہا ، ہے استفتاء گیا مب نے حرام بتلایا ، مجھ ہے کہا گیا کہ ابتی اس میں تو بدنا می ہوگی ۔ بہن بھائی ایک جگہ جمع ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ دودھ تو رہا بھی نہیں میں نے کہا اوراس میں بدنا می ند ہوگی کہ بہن بھائی ایک جگہ جمع ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ دودھ تو رہا بھی نہیں میں ہوئی ہوں ۔ اس نے کہا کہ وہ دودھ تو رہا بھی نہیں بین گئی وہ تو اس کے پیٹ میں بینے گئی ، بین وہ غیر مقلد کے بال دبلی بہنچا ، کسی کے بہد دیا کہ پانچ گھونٹ ہے کم ہے ہوں تو حلال ہے ورنہ حرام ہوئی ہوں ہوں کہ ہوں تو حلال ہے ورنہ حرام ہوئی ہوں ہوں کہ ہوں تو حلال ہورنہ جس بینے گئی ، بین سائل نے من کر فورا ایک سوال قائم کرلیا کہ گیا فریات میں حلال ہے یا نہیں ۔ بینواوتو جروا۔ بس کیا تھا ، انہوں نے گھورت کا دودھ بیا ہے تو یہ بندہ اس تو یہ مسالل ہے یا نہیں ۔ بینواوتو جروا۔ بس کیا تھا ، انہوں نے گھورت کا دودھ بیا ہے تو یہ بندہ اس تو یہ مساحب نے بھی فتو گا وہ کے کہ کہ اس مساحب نے بھی فتو گا وہ کے کہ ہوں اس مینے کہ کہ خواب میں کرتر اشا گیا۔ یا دیا کہ کہ کیا حرج ہے یہ بھی تو ایک ترج ہے ۔ بیس مائل ہوں نے گھورٹ شار کے تھے۔ (انہونات بھی الامت کہ ا

حقوق طبع کی رجسٹری کرانا جائز ہے کہ ہیں؟

فرمایا: که مولوی احمد ملی صاحب نیسیه محدث سهار نپوری نے ایک مرتبکی کتاب کی رجستری کرائی تھی جب مولانا کا نپورتشریف کے ایک میے تقوایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ مولانا کتاب کی رجستری کرانا

جائز ہے؟ اس سوال پرمولانا شرمندہ ہو گئے اور عبدالر تمان صاحب ہولے ہاں جائز ہے، جیسے ایک شخص کا نہایت عمدہ ہاغ ہے اور مخافین کے ہاتھوں اس کے اجز نے کا اندیشے ہوتا اس کی حفاظت کے لیے کتابال لے لہذا یہ بھی ایک ویٹی ہاغ ہے اگر اس کو بھی و نیاداروں ہے بچالیا جائے تو کیا حرج ہے جمکن ہے کہ کوئی خراب جیماپ کر کم داموں کوفروخت کرنے لگے لیکن اس کے جواب پرمولانا کچھ خوش نہ ہوئے و لیے ہی بنس دیے۔ جواب کچھ ندویا۔ ( ملفوظات تقیم الامت الالے)

# حقوق طبع کی رجسٹری کے بابت فتو وُں کا واقعہ

فرمایا کہ ایک بارعبدالرجمان خان صاحب کو کتاب کی رجسٹری کے جواز کی فکر ہوئی، اس کی ضرور تیں اور مصلحتیں دکھلاتے ، میں جواب دیتا۔ انہوں نے متعدد جگہ فتو ہے بھیجے۔ مولانا گنگوری بہین کے پاس بھی ، آگرہ بھی ، مسلحتیں دکھلاتے ، میں جواب دیتا۔ انہوں نے متعدد جگہ فتو ہے بھیجے۔ مولانا گنگوری بہین کے کا مجمی ، سب جگہ سے ناجواز کا فتو کی آیا۔ ہاں صرف آگرہ سے ایک صاحب نے جواز لکھا تو وہ مجھ کو دکھلا یا میں نے کہا، خان صاحب! جواز تو ہر بات کا ہوسکتا ہے مگرتم ہی کہو کہ بیفتو کی تمہارے ہی کولگتا ہے ہیں ہننے لگے ، میں نے کہا کہ جب تمہارے جی کو بھی نہیں لگتا تو میرے جی کو کیا گئے گا۔ پھر مولانا گنگو ہی بیس کے فتوے دکھلائے میں نے کہا کہ جب تمہارے ہی کو بھیا ہی طرف و محت زیادہ میں نے کہا کہ اس کی و بھیا ہی رکھا تھا ہاں طبع اول میں کچھ صورت ہو سکتی ہے کونکہ اس میں صرف و محت زیادہ پڑتی ہے اوراس رجسٹری میں وقع مصرت نہیں بلکہ جلب منفعت ہے۔ (ملفوظات کیم الامت ۱۱۱/۱۵)

## پڑ وسیوں کی رعایت

دِ مَیصے والے کَی بھی جرات نہ ہوگی اور گھر والے بھی اصیتاط ہے رہیں گے۔ فاقیم ( ملفوظات علیم الامت اے ا ) خطب نجمعہ کے احکام

حضرت موالانا شاه ابرار الحق صاحب رحمة القدعلية في ارشاد فرمايا : كه خطبه شروع بوف كه بعد بوانا ، نماز بره صناو غيره سب منع ب- جب خطيب اس آيت پر پہنچ هات الله و ملائد كته و يُصلُون على النّبي هو تواس وقت دل ميں درود شريف پر هي زبان بيس اور يه حكم خود حضور سائية و فرمايا به "اذا حرج الاحام فلا صلوة و لا كلام" (جب امام خطب كه ليه فكانة نه كوئى نماز پر هي نكام كرس) در مفوظات ابرار بحواليم قات ٢٦٩/٣)

مطالبه جهيز كاشرعي حكم

ارشاد فرمایا: کہ جس کے پائ ایک دن کا سامان خوردونوش ہو،اور کسی جانی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہ ہوتو سوال کرنا حرام ہے، حدیث پاک میں ایسے مخص کے لیے سخت وعید آتی ہے حضور ساتی ہوئے ارشاد فرمایا 'فائما یستکثر من النار ''(مشکوۃ ۱۲۳/۱) یعنی وہ مخص دوزخ کی آگ جمع کرتا ہے۔

لیکن آج کل ایک عام رواج ہے کہ لڑکے کی شادی میں رشتہ طے کرنے سے قبل لڑکی والوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنادیں گے؟ کیا کیادیں گے؟ بیسوال ہے یا نہیں تو پھر بیس طرح جائز ہوگا؟ لوگ رسافت کرتے ہیں کہ کتنادی کے وقت بیر معاملہ کیا جارہا رشوت دینے اور لینے کونا جائز ہم کھ کراس ہے بینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شادی کے وقت بیر معاملہ کیا جارہا ہے۔"ولا یسال من لله قوت یو مه" ( کنزالد قائق ، ۲۵)

شادی کی حیثیت اوراس کا طریقه

ارشادفرمایا: کدلوگوں نے شادی کوصرف ایک تقریب سمجھ رکھا ہے حالانکہ بیا یک عبادت بھی ہے کیونکہ بیسنت ہے۔

واقعہ:ایک صاحب نے سوال کیا کہ شادی میں پھول کاہار ڈالنا کیسا ہے؟ اس پر مزاحاً فرمایا کہ یہاں تو جیت ہور ہی ہے ہار کا کیا سوال۔ پھر فرمایا کہ عید بقر ،عید کی نماز میں بھی پھول کا ہار ڈالتے ہو، جب اس میں نہیں ڈالتے ہوتو پھر شادی میں اس کا اہتمام کیوں؟ جس طرح وہ عبادت ہے اس طرح یہ بھی عبادت ہے۔(ملفوظات ابرار:۱۸)

شریعت میں بڑی آ سانیاں ہیں

نمازعید سے قبل ارشاد فرمایا: کہ شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔موقع وحالات کے مناسب سہولتیں دی ہیں، موقع وحالات کے مناسب سہولتیں دی ہیں، چنانچے عید کی نماز میں لوگوں کا جوم ہوتا ہے،اگراس میں غلطی پر مجدہ سہوواجب ہوتا تو بڑی وشواری ہوتی ،اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آسانی ویدی کہ اگر نماز میں کوئی ایس صورت پیش آجائے

جس سے تجدہ دا جب ہوتا ہوتو وہ معاف ہے بحدہ سہونہ کرے، بغیراس کے نماز پوری ہوجائے گی۔اور قبول کرلی جائے گی۔(عفوظات ایرار ۲۹)

کسی گوایذ انه پہنچائے

ارشادفر مایا؛ کرخفرت حکیم الاست مولانا تفانوی نورالله مرقده کی خدمت میں ایک دیباتی آیا مجلس کا وقت تفاسب لوگ بیٹے تھے بیٹے سے میٹے میٹے سے کی جاندتے ہوئے حضرت کے پاس آیا، حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ہے مصافحہ کے لئے آیا ہوں، اس پر حضرت نے فر مایا کیا مصافحہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے، بیتو سنت ہے اور تم نے استے لوگوں کو ایذادی جو کہ حرام ہے تو ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے حرام کام کیا جبروار! آئندہ پھرائی حرکت نہ کرنا۔ (مفوظات ابرار ۴۳)

عجيب واقعها ورعجيب ترين استدلال

خنتی مشکل کے بارے میں ایک واقعہ مذکور ہے کے حضرت علی المرتضی بڑتی کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے اس زمانہ کے تمام علماء کرام کو ورط میرت میں ڈال دیا کہ ایک شخص نے ایک خنتی سے بیش ہوا جس نے اس زمانہ کے تمام علماء کرام کو ورط میرت میں ڈال دیا کہ ایک شخص نے ایک خنتی سے شاوی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی (خنتی کی وایک لونڈی دی، وہ خنتی اس شم کا تھا کہ اس کا فرح مردوں اور عورتوں دونوں قتم کا تھا اس شخص نے اپنی بیوی (خنتی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے ایک لڑکا اور جب اس خنتی نے اپنی لونڈی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔

یہ بات مشہور ہوگئ اور معاملہ امیر المونین سید نا حضرت علی المرتضی جھٹڑ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خنتی مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے ماہواری بھی آتی ہے اور مردوں والا بھی ہے خروج منی بھی ہوتا ہے تو حضرت علی جھٹڑ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور قنبر کو بلایا اور انکو تھم دیا کہ وہ خنٹی مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شار کریں اگر بائیں جانب کی ایک پسلی وائیں جانب ہے ایک چھٹ خاتیں جانب ہے اور انکو تھی ہوتا ہے گا ورنہ عورت وہ اس طرح ثابت ہوا تو حضرت علی جھٹڑ فائیں جانب ہے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فر مایا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کردی۔

اوراسکی دلیل بیہ بے کہ اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کواکیلا پیدا فر مایا اور جب اللہ تعالی نے آ دم علیا الر احسان کا ارادہ فر مایا کہ اس کا جوڑ پیدا فرما ہے تا کہ ان میں سے ہرایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے جب حضرت آ دم علیا اس گئے تو اللہ تعالی نے انکی بائیں جانب سے امال حوا کو پیدا فر مایا جب بیدار ہوئے تو انکی بائیں جانب ایک حسین وجمیل تورت بیٹھی ہوئی تھی۔

تواس کیے مردی بائمیں جانب کی آیک پہلی عورت سے کم ہوتی ہے اورعورت کی دونوں جانب کی پہلیاں برابر ہوتی ہیں کا پہلیوں کی تعداد چوہیں (۲۴) ہے، بارہ دائمیں جانب ہوتی ہیں جانب ہوتی ہیں جبکہ مرد کی دائمیں جانب بارہ اور بائمیں جانب گیارہ ہوتی ہیں، تو مرد کی کل پہلیاں چوہیں کی بجائے تھیس

ہوتی میں اس حالت کے اعتبارے مورت کو'ضلع اعون'' کہاجا تا ہے اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت نیز ھی ہیں تصریح ہے کہ عورت نیز ھی ہیلی سے بیدا کی گئی ہے اگر تو اسکوسیدھا کرنا چاہے تو بیٹوٹ جا کیگی سیدھی نہیں ہوگی اس لیے اس کو اپنی حالت پرچھوڑ کراس سے نفع اٹھا۔''واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم'' (الا شاہ والنظائر ۵۵۰/۲)

ن: لیلی کا ٹیڑھا ہونا عیب کی بات نہیں بلکہ پہلی کی خوبی ہے۔ (مؤلف)

## اینے کپڑوں کی طرف

بعض فقہا، کے بارے میں مذکورہ، کدان کے پاس ایک خض آیا اوراس نے مسئلہ دریافت کیا کہ جب میں نہر میں نہانے کے لئے کیڑے اتار کرنہر میں گھسوں تو اپنا منہ قبلے کی طرف رکھوں یا کسی اور طرف ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ افضل ہے ہے کہتم اپنا منہ اس طرف رکھو جس طرف تجہارے کیڑے ہیں، تا کہ کوئی چور یہ کیڑے نہ لے جائے۔ (جواہریارے واطائف ملیہ: ۱۳۹)

#### آ وهي رات كاسورج

طاہرالزھری کہتے ہیں کہ ایک مخص امام ابو یوسف ہیں ہے کمجلس میں بہت دیر سے خاموش ہیٹا ہوا تھا، امام صاحب نے اسے کہا کہتم کیوں نہیں بولتے تو دہ بول پڑا، اور اس نے سوال کیا کہ روزے دار کب افطار کرے گا؟ امام صاحب نے کہا غروب آفتاب کے وقت اس نے کہااگر سورج آدھی رات تک غروب نہ ہوتو کیا کریگا؟ امام صاحب نہس پڑے اور فر مایا کہ تیرا خاموش رہنا اچھا تھا اور میر اید مطالبہ کرنا کہتم کچھ کہوغلط تھا۔ (امام ابوضیفہ ہے اور انتے ناقدین)

#### ایک نصرانی کا قصہ

ضحاک بن مزاحم نے ایک نصرانی ہے کہا تو کیوں مسلمان نہیں ہوتااس نے کہا شراب کی محبت کی وجہ ہے۔ ضحاک نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا پھر شراب کے بارے میں سوچنا ، جب وہ مسلمان ہو جا پھر شراب کے بارے میں سوچنا ، جب وہ مسلمان ہو گیا تو ضحاک نے اس سے کہا اگرتم نے شراب پی تو ہم تم پر حد جاری کریں گے اورا گرتو مرتد ہو گیا تو تھجے تل کردیں گے تو وہ آ دمی اسلام پر ثابت قدم رہا۔ (جواہر پارے)

## حالت نزع میں تعلیم مسائل

ابراہیم بن الجراح کی روایت ہے کہ'' امام ابو یوسف بھیلیہ بیار ہوئے ،مرض بڑھ گیا تو میں عیادت کے لئے حاضر ہوا میں نے ویکھا کہ بیہوثی طاری ہے جب ذراافاقہ ہوا آ تکھ کھولی تو جھے نے مانے گئے۔ اے ابراہیم ارمی جمار میں افضل صورت کیا ہے؟ آیاری جمار پیدل کرنا جاہیے یا سوار ہوکر' میں نے جواب دیا'' پیدل کرنا جاہے گا سوار ہوکر' میں نے جواب دیا'' پیدل' امام ابو یوسف جیلیہ فرمانے گئے'' غلط' میں نے عرض کیا'' سوار ہوکر' ارشاد ہوا'' یہ جھی

غلط ہے'ا کے بعدازخودارشادفر مایا جو مخص دعا کے بعد وہاں رکنا جا ہتا ہوائ کے لئے افضل ہے ہے کہ پا پیادہ رمی جمار کرے اور جوندر کنا جا ہے اس کے لئے افضل ہیہ ہے کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے رمی جمار کر لے اور آگے بڑھ جائے۔''

ذراد ریفتر کرمیں قاضی ابو یوسف بہت ہے رخصت ہوا ہشکل ہے دروازے تک پہنچا ہوں گا کہ کان میں رونے وصونے کی آ واز آئی میں فوراً پلٹا معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف نہیں اس جہان فانی سے رخصت ہوگئے میں خدااُن پراپی رحمتیں نازل کرے۔(دفاع امام ابوطنیفہ نہیں :۱۶۳) مبودی کا طنز اور اللہ تعالیٰ کا جلال

امام ابو یوسف بیستا کے زبانہ فقر وعمرت اور تنگدی کا قصہ ہے کہ آپ کے مکان کی گلی میں ایک یہودی نے اپنی دیوار کچھاس طرح ہے بڑھا کر بنائی کہاس ہے عام گلی تنگ ہوگئی، امام ابو یوسف بیستانے یہودی کے اس نا جائز فعل پراعتراض کیا تو یہودی نے بطور طعنہ اور طنز آ کہا کہ 'جناب! جب آپ کی سواری نکلے گی اور راستہ تنگ ہوگا تو میں دیوار گرادوں گا' خدا تعالیٰ کو اس یہود کا بیہ طعنہ اور طنز پہند نہ آیا اور امام ابو یوسف بیستانے کو منصب قضا اور عدل وانصاف کی بااختیار وزارت کا جاہ وجلال عطافر مادیا اور جب آپ کی سواری شان وشوکت تزک واحد شام اور جلال کے ساتھ اس گلی سے گذری تو قاضی ابو یوسف بیستانے نے مہودی کو اسکاوعدہ یا دولایا جس پراسے دیوارگرانا پڑی۔ (علاء احناف کے جرت آگیز واقعات: ۸۵/۲)

عدل وانصاف کی عدالت میں شاہ وگداسب برابر ہیں

امام ابو یوسف نیسید کے سوائے نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشیداور ایک یہودی کا مقدمہ امام ابو یوسف نیسید کی عدالت میں پیش ہوا، اور اس سلسلہ میں دونوں آپ کے پاس عدالت میں عاضر ہوئے تاہم یہودی کوایک عام رعیت کی حیثیت ہونے کے پیش نظر احساس کمتری بھی تھا۔ اس لیے دہ خلیفہ سے ذرا پیچھے ہے کر قاضی ابو یوسف نیسید کے سامنے بعیثہ گیا مگر قاضی صاحب سے بیتفاوت بھی نہ برداشت کیا گیا اور تھلی عدالت میں یہودی کو مخاطب کر کے فرمایا: '' ذرا آگے اور قریب آکر خلیفہ کے برابر بین عدالت سے اس میں ایک کودوسر سے پر کوئی تقدم اور تفوق نہیں ، عدل دانصاف کی عدالت میں شاہ وگداسب برابر ہیں۔'' (حدائق الحقیہ ، تذکرہ امام ابو یوسف نیسید)

ہارون رشید کے در بار میں زندیق کے تل کا فیصلہ

' قاضی ابو یوسف بینید کے سوانح نگاروں نے عثمان ابن حکیم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک زندیق خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں پیش کیا گیا ہارون رشید نے امام صاحب بینیہ کوطلب کیا جب وہ تشریف لے آئے تو کہا آپ اس زندیق ہے بحث ومناظرہ سیجے امام ابو یوسف بینیہ نے فرمایا: 'اے امیر المونین! جلاد کوطلب سیجے چڑے کا نطع بچھوائے پھراس شخص پراسلام پیش سیجے، اگر قبول کر کے تو بہت اچھاورنہ گردن اڑا دیجے۔ یہ اس قابل نہیں کہ اس سے مناظر ہ کیا جائے یہ تو اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہو چکا ہے۔ (مناقب موفق ۱۹۵ وتاریخ بغداد)

امام کسائی کانحوی اعتراض اورامام ابو پوسف بیشید کافقهی جواب

ایک دفعہ ہارون رشید کے زیرنگرانی امام ابو یوسف بیستا اورامام کسائی کے درمیان خوب مناظرہ ہوا جونحوی انداز کا تھاسب سے پہلے خود خلیفہ نے امام ابو یوسف بیسیسی پر چندسوالات کیے پھرامام ابو یوسف بیستا کے جواب یرامام کسائی نے نحوی اصول کے تحت جرح کی۔

سوال تُمبرا: ہارون رشید! انست طسالتی. تین بار کہنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ شریعت کے مطابق اس کاواضح جواب دیجیے۔

جواب: امام ابولوسف يهيداس كلام ساك طلاق واقع مولى ؟

سوال نمبرا: "انت طالق، اوطالق، اوطالق" كتنى طلاقين بول گى؟اس كاجوابرمت فرمائيس-

جواب:اس صورت میں بھی ایک طلاق ہوگی۔

سوال نمبر" " انت طالق ثم طالق ثم طالق" عكتنى طلاقيس موسكى؟

جواب:اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی۔

سوال نمبره: "انت طالق و طالق و طالق" كتني طلاقيس بول گي؟

جواب:ان الفاظ ہے بھی ایک طلاق واقع ہوگی۔

تنقیدکسائی میشد: جبام آبویوسف میشد نیان چارون سوالون کاجواب دے دیاتوامام کسائی میشد نیات نیارون سوالون کاجواب دے دیاتوامام کسائی میشد نیات نیارون سوالی کاجواب دے دیاتوامام کسائی میشد نیات نیارون کا المام ابویوسف میشد کے دوجواب تھیک ہیں اور دوغلط ہیں بعنی (صورت اول) تھیک ہاس لیے کہ انت طالق "سے ایک طلاق ہوئی۔ طالق طالق بطورتا کیدکہااس کی صحت میں شک نہیں۔ میسائی کے کہ انت طالق "سے بصیغة تیقن ایک طلاق ہوگی ورست ہے اس لیے کہ انت طالق "سے بصیغة تیقن ایک طلاق ہوگی

اس کے بعداوطالق اوطالق میں شک کی وجہ ہے کوئی طلاق نہیں پڑے گ۔

(صورت موم) کاجواب غلط ہے کہ " انت طالق ٹم طالق ٹم طالق" میں بجائے ایک کے تین طلاقیں واقع ہوں گی اس عبارت میں لفظ تم سے بالتر تیب طلاق دی گئی ہے۔

(صورت چہارم) کا جواب بھی ٹھیک نہیں ،اس لیے کہ'' انت طالق و طالق و طالق و طالق'' میں بھی بجائے ایک کے تین طلاقیں ہوں گی اس صورت میں واوعاطفہ ترتیب پر دلالت کرتی ہے بیاصول نحو سے غلطہ۔۔

جواب اوراس کاحل: امام ابو یوسف میسیسے ایس غلطی کا صادر ہونا نہایت تعجب خیز امر ہے۔

وراصل حقیقت بیہ کے خلیفہ عباس نے طلاق غیر مدخولہ کے متعلق سوال کیا تھا اس قتم کے سوال کے مطابق جارصورتوں میں صرف ایک طلاق ہائن پڑے گی ، کیوں کہ فقتہا ، نے مدخولہ اور غیر مدخولہ کی خوب وضاحت کی ہے۔

تفصیل یہ ہے کہ صورت اول وٹانی میں تو بحث نہیں، صورت ٹالٹ وصورت رابع میں جب غیر مدخولہ کوا کیک طلاق پڑگئی تو کل طلاق نہ رہالہذا تمام صورتوں میں ایک طلاق واقع میں جوگ ۔ بیتا ویل ہے جا نہیں، ظاہر ہے کہ علامہ کسائی میں ہیا۔ اول نے عالم تو تھے گرفقہ ہے نا آشنا، پھر غلطیوں کا علاقہ ہے، ہر فریق کرسکتا ہے جیسا کہ علامہ کسائی میں ہو تھا گھی کا اعتراف خود کرتے ہیں کیونکہ اپنی غلطی ماننا عیب نہیں۔ ( تاریخ علم الحویہ)

بإجماعت نمازنه پڑھنے کی وجہ ہے کیا ہے کیا ہو گیا؟

قاضی ابو یوسف بیشتہ نے خلیفہ کے ایک چہتے وزیرکوم دودالشھادۃ قرار پایا یعنی کی مقدمہ میں وزیر نے قاضی ابو یوسف کی عدالت میں گواہی دی تھی خلیفہ کے بعد جوسب سے بڑا وزیر تھا قاضی ابو یوسف بیشتہ کی عدالت میں اسے سنایا جارہا ہے کہ تمہاری شہادت قابل قبول نہیں قرار دی جاسکتی وزیر نے اسے اپنی سبکی اور تو ہیں خیال کرتے ہوئے قاضی ابو یوسف بھیلتہ کی عدالت سے سیدھا خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور قاضی ابو یوسف بھیلتہ کی عدالت سے سیدھا خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور قاضی ابو یوسف بھیلتہ کے اس برتاؤ کی خلیفہ سے شکایت کردی وزیر کی اس شکایت پر ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف بھیلتہ کو بلاکر دریا فت کیا کہ اس بے چارے کوآ پ نے کیوں مردودالشہا دے قرار دیا؟

روايتي مختلف بين مثلاً:

(الف) بعض کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں تو خلیفہ کا عبد، بندہ یا غلام ہوں۔ اس زمانہ کے خوشامدی امیروں میں پچھ بیدستور چل پڑا تھا کہ اپنے آپ کوخلیفہ کا عبد اور غلام کہتے تھے۔ در حقیقت یہ لوگ خلیفہ کے نہیں درہم اور دینار کے بندے تھے۔ایہا کہنے والے تمام امراء کوقاضی ابو یوسف نہیں نے مردودالشہادة قراردے دیا تھا۔

(ب)اوربعض روایتوں میں ہے کہ قاضی صاحب بھیتائے وزیر مذکور پر جرح کی کہ یہ جماعت کے ساتھ نمازنہیں پڑھتااور میں ایسے آ دمی کی شہادت قبول نہیں کرسکتا۔

خلیفہ ہارون رشید خاموش رہااور حنی قاضی کی عظمت اورعوای و ہاؤ کے بیش نظرا سے حکومت کے وقار کا مسکلہ نہ بنا سکا۔ بعض دوسری روایات سے پت چلتا ہے کہ بالآخراس وزیرنے اپنی ڈیوڑھی میں مسجد بنائی اور جماعت کے ساتھ نمازیڑھنے کا یابند ہوگیا۔ ( دفاع امام ابوطنیفہ بیسے ۱۶۵۰)

ا ما م ابو یوسف مجیلیہ کا ایک جواب نصف سلطنت کے برابر ہے۔ امام ابو یوسف میسی نہایت ذکی ذہبین اور حاضر جواب تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ یا ہم بات سامنے آئی تواس کوفورا حل فی مائے اور سلجھا ہوا جواب دیے ، ایک دفعہ فلیف ہارون رشید کے ساتھ نُ کے لیے تشریف لیے گئے ظہر یا مصرکے وقت انہوں نے نماز کی امامت کی ، چونکہ بیمسافر تھے اس لیے نماز کا قصر کیا یعنی دورگعت کے بعد سلام چھے کرنمازیوں سے کہا کہ اپنی نمازیوری کرلومیں مسافر ہوں۔ تواہل مکہ میں سے ایک شخص نے نمازی میں گہا!" ہم لوگ بیمسئلة تم سے اور جس نے تم کو سکھلایا ہے اس سے بہتہ جائے تیں ' ایک شخص نے نمازی میں گہا!" بہت و تھیک ہے لیکن اگر تم کو بیمسئلة معلوم ہوتا تو نماز میں بات چیت نہ شروع کر دیے اس جواب پر ہارون دشید بہت خوش ہوا ، اور اس نے کہا کہ اگر نصف سلطنت کے بدلے مجھے بیہ جواب کی جارون دشید بہت خوش ہوا ، اور اس نے کہا کہ اگر نصف سلطنت کے بدلے مجھے بیہ جواب کی جات ہو تھے اس جواب کی جات کہ بدلے ایک ہوت کے بدلے مجھے بیہ جواب کی جات تو بھی میں پہند کرتا۔ (حسن انتا منی کا، ومنا قب کردری تذکرہ امام اور وسف نہیں ہے)

امام ابو پوسف جیسی کی دانائی کام آئی

طیفہ ہارون رشیداور ملکہ زبیدہ کے درمیان کسی بات پرنزاع ہوگیا۔ بات بڑھ گئی اور ملکہ نے شاہی مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جس پر خلیفہ بگڑ گیا اور جذباتی طور پر بیوی سے بیہ کہہ دیا' اگر آج ہی تو میری مملکت سے نہ نکل جائے تو بچھ پر طلاق ہے' جب غصہ کا فور ہوا، حواس ٹھکا نے بگے تو دونوں نادم ہوئے مگراس کا اب کیا تدارگ ہو، بڑے شیشائے بالآخر قاضی ابو یوسف بھی کی دانائی کام آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ: خلیفہ کی حکومت شرقا غربا پھیلی ہوئی ہے اس سے باہر جانا تو ممکن نہیں ، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ملکہ زبیدہ خدا (مسجد ) میں جلی جائے کہ ود (خلیفہ کی ) سلطنت میں نہیں آتا۔''

قانغی صاحب بینیدگی اس تدبیر پرقمل کیا گیا،الجھا ہوا مسئلہ سلجھا گیا۔اس جواب سے خلیفہ اور ملکہ دونوں نہال ہو گئے اور قاضی ابو یوسف بینید کومیش بہا تھا نف سے مالا مال کیا گیا۔

امام ابو یوسف جینی کی سوانح اور حالت زندگی اور طرز سیاست وانقلاب کا بغور مطالعه کرنے کے بعد یہ نتیجہ نگھر کر سامنے آتا ہے کہ ان گارویہ اور اصول عام علماء ہے مختلف گر معتدل تھا۔ عام طور پر سلاطین و خلفاء کے در بار میں علماء کارویہ یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی بال میں بال ملائے چلے جاتے ہیں یا "اعداد م سلامہ الحق" اس ذور وشور ہے کرتے ہیں کہ اصلاح کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ امام ابو یوسف بھی نے بین بین الحق" اس ذور وشور ہے کرتے ہیں کہ اصلاح کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ امام ابو یوسف بھی نے بین بین کاراستہ اختیار کیا انہوں نے خلفاء کی مجالست کی اور انہیں راہ ثواب پر بروی حد تک گامزن رکھا۔ (علم احداد نے جے ہے آگیز واقعات ۱۹۲/۳)

# قاضى الولوسف ميهة اورربيعة الرائح كورميان ايك دلجيب مباحثه

ا یک مرتبہ قاضی ابو یوسف نیسی اور امام ما لک جیسا کا ستادر بیعۃ الرائے کے درمیان مشتر کے خلام کا مسئلہ ذریر بجث آیا ، قاضی ابو یوسف نیسی نے ان سے کہا '' آپ اس خلام کے بات میں کیا گہتے تیں جو بیک وقت دوآ دمیوں کا خلام اور ان دو میں سے آید نے اسے آزاد کردیا یا ہو' رہید بیسی نے جواب دیا کہ ایسے خلام کا عمق (ایعنی آزادی) جائز نہیں ابو یوسٹ بیسی نے و جہا کہ یواں جائز بیس آخراس کی کیا ہے ے؟ ربیعة مُنِينَة نَا كَبَاس لِي كماس مَنِس ضرركا يبلو باور حديث مِن آيا ہے۔"لا خسورو لا ضواد" ایک آقا کے آزاد کردیتے سے دوسرے کو ضرر کا اندیشہ ہے بلکہ یقین ہے۔

ابویوسف بھی اے آزاد کردے تو پھر آپ کیا اگر دوسرا مالک بھی اے آزاد کردے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ربیعہ بھی نے کہا یہ حتل جائز ہا ور غلام آزاد ہوجائے گا، تب ابویوسف بھی نے بڑے احترام ہے وض کیا، حضرت! آپ ہی کے اصول کے پیش نظر میں آپ کی بات نہیں مان سکتا وجہ یہ ہے کہ آتر ام ہے وض کیا، حضرت! آپ ہی کے اصول کے پیش نظر میں آپ کی بات نہیں مان سکتا وجہ یہ ہو آتا وی کے درمیان مشترک ہے اور پہلے آتا کی آزاد کی ہے اثر ہوا اور غلامی بدستور قائم ہے تو دوسرے مالک کے آزاد کرنے کے بعدوہ کس طرح آزاد ہوجائے گا جبکہ ابھی تک وہ بدستور غلام ہے۔ ربیعہ بہت یہ شکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب ندوے سکے۔ (من النقاضی ۱۶۱)

م عيسائي باپ اورمسلمان بيڻا

بشرین ولید کندئ آین سے روایت ہے کہ ایک روز انہوں نے امام ابو یوسف آین سے عرض کیا حضرت! میراوالد عیسائی ہے اور بہت لاغر بوڑھا اور کمزور،اکٹر ایسا ہوتا ہے اسے کہیں آتے جاتے و کھتا ہوں اور راستے میں آمنا سامتا ہوجائے تو کیااس کا ہاتھ پکڑ کرسہارا دیا کروں؟امام ابو یوسف آسٹینے نے فرمایا ہاں! جب کلیسا سے واپس آرہا ہولیکن جب جارہا ہوتہ نہیں۔(حسن انتقاضی ۵۳)

اعتراف سرقہ کے باوجود چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

ابن کیر پوسٹے کھتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ پیسٹے کی مجلس علم میں بڑے بڑے علاء شریک ہوتے ہے حق کہ امام احمد بن خبل کھتے ہی شریک ہوتے تھا مام رازی پیسٹے نے قسیر کبیر میں آپی فرہانت وفقا ہت کا یہ قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک مجلس میں امام ابو یوسف پیسٹے کے پاس بہت سے علاء بیٹھے تھے کہ ایک چور کو لا یا گیا اس چورنے اخذ مال کا اعتراف کیا تو سارے علاء نے کہا کہ اب چوری کی وجہ سے اسکا ہاتھ کا شالازی ہوگیا، ابو یوسف پیسٹے نے فرمایا نہیں ہاتھ کا شالاز منہیں، تمام علاء جیران ہوگئے کہ چور کے اعتراف سرقہ کے باوجود ہاتھ کا شاکیوں لازم نہیں ہے لہذا چور سے دوبارہ استفسار کرنا چاہیئے چنانچے علاء نے اس شخص سے دوسری مرتبدد ریافت فرمایا کہ ''ھل سرفت ''کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے جواب میں کہا''نعم!' ہاں میں نے چوری کی ہے، علاء نے کہا اب تو ہاتھ کا شاواجب ہے قاضی ابو یوسف پیسٹے اب بھی مصر سے کہ ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

علاء نے جیرت کے ساتھ امام ابو یوسف پہنیا ہے اس کی وجد دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ جو اقرار اول اخذ مال غیر'' کا تھااوروہ موجب صان مالی ہے لہذا اس شخص کے ذمہ مال واجب ہو گیا،اس کے بعد اعتراف بالسرقہ انکار ہے اس صان مالی ہے اور رجوع ہے سابقہ اعتراف سے کیونکہ قطع پداور صان مالی دونوں جع نہیں ہوتے اورا یسے موقع پر رجوع عن الاقرار السابق جائز نہیں لہذا اس شخص پر صان مالی واجب ہے نہ کہ قطع میر۔ علماء کا مجمع آپ کی فقاہت وذہانت پر دنگ رہ گیا اور سب نے اپنی تلطی شلیم کر لی۔ (اثمارالکمیل:۳۱ ۳۲)

# تشتى خريدلوطلاق واقع نبيس ہوگی

علامہ زاہد الگوٹری ہے۔ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ امام مالک ہے۔ کے ایک مرتبہ فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص ابو یوسف ہوں کے پاس آیا اور اس نے کہا'' میں نے تئم کھائی ہے کہ اگر میں ایک جاریہ (باندی) نہ فریدوں تو میری ہوی پر طلاق مگر اب میں سوچتا ہوں کہ ایسا کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے کیونکہ میں اپنی ہوی ہے بہت محبت اور الفت کرتا ہوں اور میری نظر میں اس کی بڑی وقعت اور عظمت ہے۔'' یہ شکر قاضی ابو یوسف ہو ہے کہا '' ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک شتی فریداوو و بھی تو '' جاریہ' ہی ہے۔ ( حسن التقاضی ۴۵ بحوالہ ملا واحناف کے جیرت انگیز واقعات ۱۰۲/۲)

# ابلِ بدعت اور دروغ گوئی کا جواب

ایک دفعہ دشمنوں ،حاسدوں اور مخالفین نے مشہور کردیا کہ امام ابو یوسف نہیں ہے خود 'السقسر آن منحسلوق ''(یعنی قرآن مخلوق ہے) کے قائل ہیں چنانچا مام صاحب نہیں کے خاص تعلق والے تلافد ہیا معتقدین وخلصین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حضرت! آپ جمیس تو ایسے عقیدہ اور اقوال ہے روکتے ہیں گرخوددوسروں کوای کی تعلیم دیتے ہیں ،امام ابو یوسف نہیں کو چرت ہوئی تو انہوں نے سارا قصہ ذکر کیا اور جایا کہ باہراس کی ای طرح کی شہرت ہے۔

امام ابو یوسف مُیسَدُ نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی بڑے سادہ لوح ہیں کہ حاسد لوگوں اور مخالفین کی باتوں میں آگئے وہ پاگل دیوائے تو خدا پر بھی جھوٹ بولتے ہیں ( کرقر آن کوخدا کی مخلوق بتاتے ہیں ) تو مجھ پر جھوٹ لگاناان کے لئے کیامشکل ہے؟ پھرارشاد فرمایا کہ اہل بدعت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کی ہاتیں دوسروں پررکھ کر جلاتے ہیں حالانکہ وہ لوگ ایکے جھوٹ سے بری ہوتے ہیں۔ (مقدمہ انوارالیاری، ۱۵۸)

# امام ابو یوسف مجیلی کے علم فقہ ہے تعلق کی ایک مثال

حسن بن ابی مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبدا مام ابو یوسف ٹریستے نے فرمایا 'میں بیار پڑا اداوراس بیاری نے میر سے حافظ پہ چھاپا مارا ، بیاری کی شدت کی وجہ ہے جھی یا د تھا سب بھول گیا سوائے علم فقد کے ۔''سوال گیا گیا ، حضرت! یہ کیونکر؟ حضرت امام ابو یوسف پرستائے نے فرمایا علم فقد کے سواجو دوسرے علوم میرے پاس تھا تکی بنیاد صرف تو ت حافظ پر تھی اور وہ شدت مرض کی وجہ ہے جواب دے گئی تو وہ علوم بھی جاتے رہاور علم فقد تو میرا جانا بہچا ناعلم تھا۔ ابتدائے شعور ہے آج تک اس کے ساتھ تلبس رہا ہم فقد میں میری مثال ایس ہے جیسے کوئی تحض کی سمال تک اپ وطن ہے غیر حاضر رہے ، پھراس کے بعد آئے تو کیا وہ ایسے گھر کا راستہ بھول جائے ؟ بلکہ قدم خود بخو واس طرف بڑھیں گے۔ (حس النقاض کے بعد آئے تو کیا وہ ایسے گھر کا راستہ بھول جائے ؟ بلکہ قدم خود بخو واس طرف بڑھیں گے۔ (حس النقاض کے د

### محدث أعمش بيسة اورفقيه ابويوسف بيسة

بیان کیا جا تا ہے کہ ایک مرتبہ مشہور محدث حضرت آعمش بھی (جوامام ابو یوسف بھی ہے استاد بھی ہیں) نے امام ابو یوسف بھی ہے کوئی مسئلہ دریافت کیا توامام ابو یوسف بھی نے اس کا جواب دیا جواب من کر محدث آعمش بھی ہے نے امام ابو یوسف بھی ہے کہا تم نے اس مسئلے کا بیول کہاں ہے ڈھونڈ ا ہے اور تمہارے اس جواب کی بنیاد کیا ہے؟ ابو یوسف بھی ہے خوش کیا، حضرت! فلال حدیث جوآپ نے ہم تمہارے اس جواب کی بنیاد کیا ہے؟ ابو یوسف بھی ہے خوش کیا، حضرت! فلال حدیث جوآپ نے ہم میں کھی اس سے مسئلے کا میہ جواب میں نے اخذ کر کے آپ کی خدمت میں بیش کیا ، محدث آعمش میں تان کی تھی اس سے مسئلے کا میہ جواب میں نے اخذ کر کے آپ کی خدمت میں بیش کیا ، محدث آعمش میں تان کی تھی اس مولی جو الکل تھے جو ایک شادی بھی نہیں ہوئی تھی ۔ مگر اس کی جو تا ویل تم نے اس وقت بیان کی وہ آئے معلوم ہوئی جو بالکل تھے اس طرف تو بھی ہماراذ بمن منتقل ہی نہیں ہوا تھا۔ (تاریخ بغداد وحن المقاضی ۱۲۳)

#### نكاح نه كرنے يروعيدو تهديد

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ 'عاشق رسول' کے سامنے، آپ سُولِیَّمْ ،عکاف سِحابی بِلِیُّمَّا ہے بوجھتے ہیں: ''کیا تہارے پاس بیوی بھی ہے؟'' عکاف نے کہا: جی نہیں۔ آپ سُلِیَّمْ نے فرمایا: کہا گر بیوی نہیں تو کوئی کنیز اورلونڈی (لیعنی شرعی حرم) بھی ہے؟ ،عکاف نے کہا کہ وہ بھی نہیں آپ سُلِیَّمْ نے فرمایا کہ تم فارخ البال صاحب فراخی نہیں ہو؟ عکاف نے کہا کہ جی میں دنیا کی جانب سے مطمئن اور خوش ہوں۔ (یعنی الدار ہوں)

۔ آٹرایک دن کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوا،اورساری ریاضتوں کو چیوڑ کراس کے پیچھے دلوانہ ہو گیا۔ بہ حال اخیر میں اس کی حالت درست ہوئی''۔اوراللہ تعالیٰ کی طرف پھرمتوجہ ہوا،خدا تعالیٰ نے اس کے تسورے درگز رکیا۔ اس کے بعد سرور کا نئات سرتیہ عکاف کی طرف پھر متوجہ ہوئے اور سمجھانا شروع کیا عکاف تجھ پر افسوس! نکاح کر!ورنہ تو ہمیٹ ند بذب رہے گا، یعنی طمانیت وسکینت تجھے حاصل نہیں ہوسکتی' عکاف نے اس کے بعد درخواست کی کہ حضور سرتیمواتو آپ ہی میراعقد جس سے چاہیں کر دیں۔آپ نے فرمایا کہ '' کریمہ بنت کلثوم تمیری سے میں نے تیرانکاح کر دیا''۔

اس حدیث سے نکاح کا مسئلہ جس قدراہم ہوجاتا ہے اسے گون نہیں سمجھتااور شادی کے بعد دنیاوی المجھنوں کا جوطوفان امنڈتا ہے آج اس ہے گون واقف نہیں گر حضرت ابوذررضی اللہ تعالی عنہ کوان نبوی علوم نے ای طرح عاجز ولا جار بنا دیا تھا کہ انہوں نے بیجھی کیااور وہ بھی کیا، غایت احتیاط کے ساتھ نباہ کرکے ایک مجیب وغریب قوت عملیہ کا ثبوت انہوں نے چش فرمایا۔''( سوانح ابوذرغفاری بیسید ۱۳۵۰) عالم کا سونا عما دت کیوں؟

حضرت مولانا تحکیم اختر صاحب نے فرمایا: وہ عالم دین جس گااور ڈھنا بچھونا دین ہے اور ہمہ وقت وینی خدمت میں مصروف رہتا ہے،اللہ کے نز دیک اس گا ہڑا او نچامقام ہے ایسے عالم کا دیکھنا بھی عبادت ہے اوراس کا سونا بھی عبادت، عالم کے سونے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جے میں نے حضرت پھولپوری ہے۔ سے سنا تھا واقعہ رہے۔

ایک دفعہ ایک مختص نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نہیں ہے۔ سوال کیا حضرت! حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عالم کاسونا بھی عبادت ہے مگراس کا عبادت ہونا سمجھ میں نہیں آتا؟

حضرت گنگوری بیت نے فرمایا: 'ایک بردھئی ایک محض کا درواز و بنا تا ہے اے اپنے کام کے دوران میں بعض اوزاروں کو چھر پر گھنے گی ضروت بھی پیش آئی ہے تا کہ اوزار کے تیز ہوجائے کے بعداس سے صحت اور تیزی کیساتھ کام لے اب بیا بتائے کہ بردھئی جب اوزار کو تیز کر رہاہ و تا ہے اس وقت درواز و تو وہ نہیں بنا تا ہے کیکن اس کواس وقت کی مزدوری ملے گی یانہیں ؟ پوچھنے والے نے جواب و یا، ہال ضرور ملے گی پھر حضرت گنگوری بہیں تیزی نے فر مایا جب ایک بردھئی کواوزار تیز کرنے کے وقت کی مزدوری ملے گی اور بیا وقت مزدوری بی میں شار ہوگا ، منہا نہ کیا جائے گائی بنیاد پر کہ اوزار کو تیزاس لیے کیا جارہا ہے کہ آئندہ اس سے کام لے گا، تو سوچنے کہ ایک عالم بھی تو ای لیے سوتا ہے کہ سونے کے بعداس کی تحکن اور استحال دور ہو اور نشاط بمستعدی اور بریا تی و چو بندی کیساتھ و بن کی خدمت کر سکے اس صورت میں اس کا سونا کیوں نہ عبودت قرار پائے اور اللہ تعالی کے بیبال اسکی مزدوری کیوں کائی جائے جبکہ اللہ کے بندے کے بیبال ایک مزدوری کیوں کائی جائے جبکہ اللہ کے بندے کے بیبال ایک مزدوری کیوں کائی جائے جبکہ اللہ کے بندے کے بیبال ایک مزدوری کیوں کائی جائے جبکہ اللہ کے بندے کے بیبال ایک مزدوری کیوں کائی جائے جبکہ اللہ کے بندے کے بیبال ایک مزدوری کیوں کائی جائے جبکہ اللہ کے بندے کے بیبال ایک بیا کہ تھی کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری کیوں گئی ہے ہے تقریم بھی احتر نے اپنے مرشد پھولپوری نہیں کی تقریم کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری کیوں گئی ہو ہے جبکہ کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری کیوں گئی ہو ہے جبکہ کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری کیوں گئی ہو ہے جبکہ کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری کیوں گئی ہو ہے جبکہ کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری کیوں گئی ہو ہے جبکہ کیا ہو کہ کہ کورہ بالا صورت میں مزدوری کیوں گئی ہو ہو کہ کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری کیوں گئی ہو ہے جبکہ کی احتر نے اپنے مرشد بھولپوری کیسکوری کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری کیسکور

بر جسته جوا ب

جولوگ علماءاورد بنداروں کوائلی وضع قطع برطعنه دیتے میں ،اس سلسلے میں ایک لطیف بیان فرمایا که

پاکستان میں ناظم آبادروڈ پرایک موٹے آدی ،دوڈھائی من کے دوڑ رہے تھے اور انکی داڑھی بھی خوب تھی ماشاء التدایک مشت شرق داڑھی ،ایک مسٹر جارہ بھے اس نے دیکھ کر کہا مولا نااتنی بڑی داڑھی رکھ کر دوڑ رہے ہیں، کہنے گئے بھائی ! ہماراجسم ڈھائی من کا ہے ڈھائی من کا جسم لے کر جب میں دوڑ سکتا ہوں تواگر ایک چھٹا تک کی داڑھی میرے ساتھ دوڑ رہی ہے تو آپ کو کیوں تعجب ہے؟ عجیب بات ہے یعنی داڑھی اوالا ، اپنی صحت نہ بنائے ، مسلح نہ دوڑے ، ورزش نہ کرے ۔ حضرت تھانوی بہت دوسیل روزانہ شہلتے تھے ای دوران یا نچ یارے قرآن یاک پڑھتے تھے۔ (حوالہ نہ کوروں کا)

# شاہی جنگل

مكھى كا ۋ بو نا

حضرت مولا ناانورشاہ تشمیری میں نے فرمایا: بخاری شریف وغیرہ میں صدیث ہے کہ تعلی کی چیز میں گرے تو اس کو ڈبودوہ تا کہ اسکی سمیت ( زبر یلے انٹرات ) جاتی رہے کیونکہ اسکے ایک پر میں زہراور دوسرے میں تریاق ہے اوروہ پہلے زہروالا پر ڈالتی ہے۔

علامہ دمیری مبینہ نے حیوۃ الحیوان میں لکھا کہ کھی ہائمیں پر کوڈ ہوتی ہے (اپنا تجربے افتل کیا ہے) میرے نزدیک گرم میں ندڈ ہوئے مسئلہ یہی ہے اگر چیمل نہیں ہے اور پیھی کدا گرنجاست پر سے اٹھے کرآئی ہوتوائی وقت بھی یہ تھم ندہوگا۔ (ملفوظات محدث تشمیری نہیں ہے اور کا اس

تارك صلوة كاحكم

ایک وکیل قادیانی نے حضرت کشمیری بہتنا ہے۔ سوال کیا کہ نماز چھوڑنے والے کے لئے فہ نہاؤک بال کیا تھم ہے؟ حضرت نے فر مایا کہ تین فقہاءاسکو فاسق قرار دیتے ہیں اور ایک امام کا فرگو یا اسکا اشا، واس طرف تھا کہ صدیث میں تو''فیقید محفر" آیا ہے حضرت نے کہا کہ ابوداؤد میں صدیث ہے کہ خداجا ہے تو بخشد ہے جس سے معلوم ہوا گہ گفرنہیں ہے۔ (حوالہ بالا ۱۵۰)

مسائل میں غلطیوں کے ذیمہ دار؟

فرمایا: جن مسائل کی غلطی دقیق ہے اس میں عوام الناس تو معذور ہوں گے انکو یکھ گناہ نہ ہوگا، اہل فتوی کی گردن نے گ کی گردن نے گی یہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ "هسر افتہی بعیر علم فائما اثمه علی من افتاہ ۴س حصر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو یکھ گناہ نہ ہوگا۔ (تح یا ابعالماء:۱۷۴/۲)

#### چندمفیرنمونے

ا) فرمایا: ایک هجنس کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے،اب اس نے میں دن کے بعدا پنی سالی ہے نکاح کرلیا ہے، بیزنکاح درست ہے یانہیں؟اورشامی میں مردوں کے واسطے میں عدتیں لکھی ہیں اسکا کیا مطلب ہے؟

میں نے لکھا ہے کہ نکاح 'تو ہو گیااور شامی میں جولکہ اسے خودد کمچے لو مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو۔ ۲) فرمایا: لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں ایک صاحب نے کچھ مسائل دریافت کیے ہیں،لکھا ہے کہ انکا جواب حدیث سے تحریر فرمایا جائے ، میں نے 'صوبیا ہے کہ فقہ میں تو اس کا جواب یاد ہے اور حدیث سے اس کا جواب یارنہیں اسلیے معذور ہوں۔

٣) ایک شخص نے خط میں سوال کیا کہ ہیں رکعت تراہ " کا کیا نہوت ہے؟ اس کا جواب تحریر فر مایا کہ کیا مجتبدین پرامتہ رئیس ؟ یہ جواب لکھا کہ 'مجتبدین پرامتہ رئیس ۔ ' مجتبدین پرامتہ رئیس ۔ ' مجتبدین پرامتہ رئیس ۔ ' اور یہ جواب لکھا کہ 'مجتبدین پرامتہ رئیس ۔ ' اور یہ جواب لکھوں گا کہ پھر مجھ پر کیسے اعتبار کر لیا جبکہ امام ابو صنیفہ ہمیں جسے حضرات پراعتا زئیس کیا۔ '' کہا فر مایا '' کہا فر مایا کہ مسئلہ بو جہا کہ میں نے عورت کو لفظ طلاق نہیں کہا بلکہ '' تااک'' کہا فر مایا کہ نگا تے کے وقت بھی تو نہ ب نہ کہا تھا اگر اس سے نگا تے نہ ہوا تھا تو عورت کو نکا تے نہ ہونے کے معب جدا ہونا جا ہے۔

ایک شخص کا خطآ یا ہے انہوں نے قنوت بازلہ کے بارہ میں دریافت کیا ہے گہ آج کل یہ نماز میں پڑھئی جا ہے گئی ہے گہاز میں پڑھئی جا ہے یا نہیں؟
 پڑھنی جا ہیے یانہیں اورا گر پڑھیں تو ہاتھ جھوڑ کر یا ہاتھ باند ہے کر ، اور آسمان کی طرف ہاتھ آٹھا کیں یانہیں؟
 میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے جھلا الیہا جواب کیوں کس ٹو پہند آئے گا مگر اسکی حقیقت تو میں جا نتا ہوں یہ خص ایک کم قوم کا ہے باہر جا کر اہے تا کوسید ظاہ تیا ، نام بھی یہ ل دیا۔

میں نے جواب دیا کہ آپ نے قنوت نازلہ میں تو استفتاء کیا جو چنداں ضروری نہیں اور رذائل نفس کے متعلق کچھند پوچھا جونہایت ضروری ہے، اب بیربات کہ جواب کا سوال سے کیا تعلق ہے تو اس کا ثبوت کلام اللہ میں موجود ہے:

﴿ وِيسْنَلُونِكَ عَنِ الْإَهْلَةَ قُلْ هِي مُواقِيْتُ لِلنَّاسِ ﴿

سوال تو کرے جیا ند کے تعفیے بڑھنے کی علت سے اور جواب ملا ہے آئی حکمت و فائدہ کا ،مطلب میہ ہے کہ علت سے سوال مت کرو فائدہ دیکھوجو جوڑیہاں ہے وہی میرے جواب میں ،حاصل میہ کہ ضرورت ہے سوال کرو۔

آفرمایاایک خط آیا ہے پوچھتے بین کہ تصویر کارکھنا گناہ صغیرہ ہے یا کہیرہ؟ میں نے جواب لکھا کہ کپڑوں کے بکس میں بھی آگ رکھتے ہوئے بھی پیچھیتی کی ہے کہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑاا نگارہ۔
کپڑوں کے بکس میں بھی آگ رکھتے ہوئے بھی پیچھیتی کی ہے کہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑاا نگارہ۔
کے )ایک شخص نے بذریعہ خط دریافت کیا کہ بحری کا وقت کب تک رہتا ہے فرمایا: جواب لکھا ہے کہ سحری کا اور افطار کا وقت ہر روز کا جدا جدا ہے جس دن کا دریافت کرنا ہو،اس دن کا فروب لکھو پھر میں جواب لکھوں گا۔

۸) میں عیدکا مصافحہ ابتداء تو نہیں کرتا لیکن دوسرے کی درخواست پر کربھی لیتنا ہوں، (لیعنی اگر دوسرا کرتا ہے تو کر لیتنا ہوں) مگر مولا نا گنگو ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ بدعت ہے اور میں مغلوب ہوجا تا ہوں۔ 9) فرمایا: ایک موضع میں ایک میاں جی نے مجھ سے ترک جمعہ کے فتو سے کے بارے میں بیے کہا کہتم یوں کہد دو کدا گر جمعہ ترک کرنے پر عذاب ہوتو ہمارے ذمہ ہے پھر ہم جمعہ چھوڑ دیں گے میں نے کہا کہتم یوں کہد دواگر پڑھنے پر عذاب ہوا تو میرے ذمہ پھر ہم اجازت دیدیں گے ، پھر میں نے کہا بھلا مانس! جب کی مولوی نے فتو کی دیدیا تو وہ خود ذمہ دار ہوگیا، زبان سے ذمہ دار سے یانہ ہے۔

۱۰)ایک شخص نے کارڈ میں ایک طویل مسئلہ پوچھا ہے اور دفع دخل کے لئے لکھتے ہیں کہ یہ تکلیف کی بات تو ہے مگررنجیدہ نہ ہونا۔

میں نے لکھدیا ہے کہا ہے جواب کے واسطے لفافہ آنا چاہیے اور پیفیحت کی بات سے رنجیدہ نہ ہونا۔ ۱۱) (رضاعت کے رشتہ گا) نکاح کے بعد پیتہ چلاعلماء سے استفتاء کیا سب نے حرام بتلایا مجھ سے کہا گیا کہا جی اس میں تو بدنا می ہوگی، میں نے کہا وراس میں بدنا می نہ ہوگی کہ بہن بھائی ایک جگہ جمع میں اس نے کہا وہ دودھ تو رہا بھی نہ تھا و ہے بی نکل گیا تھا۔

میں نے کہا دودھ ہی نکل گیا تھا،حرمت نہیں نکلی وہ تو اس کے بیٹ میں بیٹھ گئ۔ (تحفہ انعلمہ ہ) عیسلی بن مریم کی دیت (خون بہا)

عیسیٰ بن عمر نے بیان کیا کہ اک اعرابی کو بحرین کا والی ( گورنر ) بنادیا گیااس نے وہاں کے سب یہودیوں کو جمع کیااور کہا کہتم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے انگولل کر کے سولی پراٹگا دیایی سن کراس نے کہا پھر بیتو ضروری بات ہے کہتم نے اسکی دیت (خون بہا)ادا کی ہوگی؟ان لوگوں نے جواب دیا ''نہیں' اعرابی نے کہا تو واللہ! تم یہاں سے جانہیں کتے جب تک اسکی دیت نددے دوتو جب تک الن سے دیت ندوصول کرلی جانے نیدیا۔(اطالف ملیہ ۱۹۹) شفیق بن تو رکا فیصلہ

#### دوبيويوں ميں انصاف كاعجيب قصّه

حضرت یکی بن سعید بیسیم کہتے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل اڈائٹو کی دو بیویاں تھیں ان میں سے جس کی باری کا دن ہوتا اس دن دو ہری کے گھر سے وضو نہ کرتے پھر دونوں بیویاں حضرت معاذبی تا تا کہ ساتھ ملک شام گئیں اور وہاں دونوں استھی بیار ہوئیں اور اللہ کی شان دونوں کا ایک بی دن میں انتقال ہوا الوگ اس دن بہت مشغول تھے اسلئے دونوں کو آیک ہی قبر میں دفن کیا گیا، حضرت معاذبین جبل بھی تؤنے دونوں میں قرونوں میں قرید کیا گیا، حضرت معاذبین جبل بھی تؤنے دونوں میں قرید میں قبر میں دونوں میں قرید کیا گیا، حضرت معاذبین جبل بھی توزید کیا گیا۔

حضرت یجی میسید کہتے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل طائق کی دو بیویاں تھیں جب ایک پاس ہوتے تو دوسری کے ہاں ہے پانی بھی نہ چیتے۔(حیاۃ انصحابہ: ۱۹/۲ کے)

خطوط میں''بہم اللّٰہ'' لکھنا جائز ہے یا نا جائز؟

خطانویی کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہرخط کے شروع میں بسم المدّلکھی جائے کیکن قرآن وسنت کے نصوص واشارات سے حضرات فقہا ، نے یہ کلیہ قاعد ہ لکھا ہے کہ جس جگہ'' بسم اللہ'' یا'' اللہ تعالیٰ'' کا کوئی نام کھا جائے اگراس جگہاس کا غذگی ہے ادبی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے خطوط اور ایسی چیز میں ''بسم اللہ' یا'' اللہ تعالیٰ'' کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح اس ہے

ادنی کے گناہ کاشریک ہوجائے گا۔

آئ کل عموماً ایک دوسرے کو جو خط لکھے جاتے ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گند گیوں میں پڑنے نظراً تے ہیں اسلئے مناسب سے کہ ادائے سنت کے لئے زبان سے ''بسم اللہ'' کہتم تح سر میں نہ ککھے۔ (معارف القرآن: ۱۹۷۷)

ن: ہمارے ہاں جو ۷۸۷ لکھنے کارواج ہے،اس سے سنت ادائیس ہوتی ،البتہ جب کوئی شخص زبان سے 'بسم اللّه الرحمٰن الرحیم' پڑھ کرخط لکھنا شروع کرے تواس وقت سنت ادا ہوجائے گ چاہے ۷۸۷ لکھے یا کچھ بھی نہ لکھے۔ (مؤلف)

ايك عالمي آفت كاشرعي حكم

ئی وی پرمیج و یکھنا جائز نہیں،اس میں کئی گناہ اور خرابیاں ہیں پہلا گناہ کھیلنے والوں کی تصاویر قصداً دیکھنے کا ہے،جس کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب بہت نے (جواہرالفقہ ۳۳۹/۳)پر لکھا ہے اور ٹی وی میں بے شارلوگوں کی تصاویر ہوتی ہیں اسلیے ہرتصویر کود یکھنے کا الگ الگ گناہ ہوگا۔

دوسرا گناہ کھیل دیکھنے کے دوران وقتا فو قناان عورتوں کی تصاویرد کیھنے کا ہے جو کھیل دیکھنے کے لئے اسٹیڈیم میں ہوتی ہیں۔

تیسرا گناہ ٹی وی خریدنے اور گھر میں رکھنے کا ہے اگر چہ اسکواستعال نہ کیاجائے جیسا کہ ( فقاوئ رہیمیہ ۲۹۸/۱) میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص گانے بجانے کے آلات اور غفلت میں ڈالنے والے سامان اپنے گھر میں رکھے تو بیر کھنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے اگر چہوہ انکواستعال نہ کرے اس لئے کہ ایسے آلات کو رکھنا عام طور پرول لگی کے لئے ہوتا ہے۔ ( خلاصة الفتاویٰ:۳۳۸)

> چوتھا گناہ جماعت کی نماز حجوز نے کا ہے جیسا کہ عام طور پراس کا مشاہرہ کیا جاتا ہے۔ یانچویں خرابی اپنے قیمتی وفت کو ہر باد کرنا ہوتا ہے۔

خچھٹی خرابی لا یعنی (بے فائدہ کام) میں اپنے کومشغول رکھنا ہے جب کہ حدیث میں اسلام کی خوبی بیہ بتلائی گئی ہے کہ بے کار کاموں کوچھوڑ دے۔

ساتویں خرائی میہ ہیکہ اس سے دین ودنیا کے ضروری کاموں سے غفلت پیدا ہوجاتی ہے جبیبا کہ .

۔ آٹھویں خرابی ہیہے کہاس ہے ٹی وی سے انسیت پیدا ہوجاتی ہے پھراس کے بعد بہت ہے گناہ اور خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔

۔ نویں خرابی بیہ ہے کہاس ہے روزی کی ہر کت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہر گناہ کا یہی اثر ہے۔ دسویں خرابی بیہ ہے کہ ٹی وی کے پروگراموں ہے دلچیسی رکھنے دالا بھلائی کے کاموں سے محروم رہتا ہے۔

# کومینٹری ہے دلچینی رکھنے کی خرابیاں اور گناہ

يبلا گناه جماعت كى نماز چھوڑنے كا ہے۔

دوسری خرابی لغو (بے کار کام) میں مشغول ہونا ہے حالانکہ القد تعالیٰ نے قرآن پاک میں کا میابی کے لیے ایک شرط بیان فرمائی ہے کہ لغو کا موں ہے دوررہے۔ (پارد ۱۸، رکون۱)

تیسری خرابی میہ ہے کہ اس میں وقت کی ناقدری ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے '' والعصر'' میں وقت کی قتم کھا کراس کی اہمیت اور قدر دانی کی تعلیم دی ہے۔

چوتھی خرابی میہ کہاس کی وجہ سے القد تعالیٰ کی یا داور آخرت کی فکر سے خفلت پیدا ہوتی ہے۔ یانچویں خرابی میہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے ضروری کا موں کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ ( بکھرے موتی:۵۵۱)

# ناخن كاشنے كا كوئى خاص طريقة منقول نہيں

ناخن کا شنے کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص دن آنخضرت سائیزام سے منقول نہیں ہے۔ صاحب درمختار، جمعہ کے دن خاص طریقہ پرناخن کا شنے کی دوروا پنتی نقل کر کے لکھتے ہیں :

"قبال الحافظ ابن حجو انه يستحب كيفها احتاج اليه، ولم يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه و سلم" (شاى جلد ٢٩٠/٥) اور بذل المجهو دميں ہے: حافظ ابن جمز عسقلانی اور ابن وقیق العيد نے فرمايا كه ناخن تراشنے ميں كوئی خاص كيفيت اوركوئی خاص دن باليقين حضور ساتيج سے منقول نہيں ہے۔ (بذل المجود ٣٣/١)

جار ماہ کے بعدا۔قاط<sup>عمل ق</sup>تل کے علم میں ہے

بچوں گوزندہ فن کردینافتل کردیناسخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے اور چارہاہ کے بعد کسی حمل کو گرانا بھی ای کے علم میں ہے کیونکہ چو تھے مہینے میں حمل میں روح پڑجاتی ہے اور وہ زندہ انسان کے علم میں ہوتا ہے ای طرح جو محص کسی حاملہ عورت کے بیٹ پرضرب لگائے اوراس ہے بچے ساقط ہوجائے تو باجماع امت مار نے والے پراسکی دیت میں غرہ یعنی ایک غلام یااس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔

اوربطن نے باہرآنے کے وقت وہ زندہ تھا پھر مرگیا تو پوری دیت بڑے آدمی کے برابر واجب ہوتی ہاور چار ماہ سے پہلے اسقاط حمل بھی بدون اضطراری حالت کے حرام ہے، مگر پہلی صورت کی نسبت کم ہے کیونکہ اس میں کسی زندہ انسان کافتل صرتے نہیں ہے۔ (مظہری،معارف القرآن: ۱۸۳/۸)

# ننگے مہ کی شہادت قبول نہیں

اسلام بلنداخلاق وکردار کی تعلیم و یتا ہے اور گھٹیا اخلاق اور معاشرت سے منع کرتا ہے نظے سر بازاروں اور گلیوں میں نکلتا اسلام کی نظر میں ایک ایسا عیب ہے جوانسانی مروت وشرافت کے خلاف ہے اسلئے فقہا، کرام فرماتے ہیں کہ اسلامی عدالت ایسے مخص کی شہادت قبول نہیں کرے گی ہسلمانوں میں نظم سرپھرنے کارواج انگریزی تہذیب دمعاشرت کی نقالی سے پیدا ہوا ہے درنداسلامی معاشرت میں نظم پھرنے کوعیب تصور کیا جاتا ہے۔ (فقادی رحمیہ:۳۳/۳۰ تیکے سائل ۲۵/۸) شہاوت کی شرطیں

دوہوں،بالغ،عاقل وحروذ کور۔۔۔ مسلم وغیر متہم بہ فجور (خلاصة التفاسیر:۲۲۴/۱)

مقروض کی نماز جنازہ حضور یاک ساتھی نہیں پڑھتے تھے

حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک سڑھی ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جن پر دوسروں کاحق ہوتا اس لیے نمازے پہلے حضور سڑھی معلوم کرلیا کرتے تھے کہ اس پرکسی کاحق تو نہیں ای وجہ سے ایک دفعہ ایک صحافی اٹاٹٹ کا جنازہ پڑھنے ہے انکار کردیا مگر حصرت ابوقیادہ انصاری اٹاٹٹ نے ایکے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لی ،اس کے بعد آپ سڑھی نے نماز جنازہ ادافر مائی۔

حضرت الوقتادہ بڑتی سے روایت ہے کہ نبی کریم سڑتین کے پاس ایک آ دمی کا جنازہ لا یا گیا تا کہ آب سڑتین کے باس ایک آ دمی کا جنازہ لا یا گیا تا کہ آب سڑتین اسکی نماز جنازہ پڑھا و کیونکدا نکے ذمہ قرض ہے جب حضرت الوقتادہ بڑتین نے کہا کہ اسکی ادا نیگی میرے ذمہ ہے، تو آپ سڑتین نے فرمایا پورا کروگے؟ توانہوں نے کہا جی ہاں میں ادا کردوں گا۔

نوٹ:جب آپ ﷺ برفتوحات ہوئیں تو مقروض کے قرض کا ذمہ خود لے لیتے تھے۔اور جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے۔( آ کیے مسائل اورا نکاحل:۳۱/۳اورحمة للعالمین:۲۶۱/۱)

پھرآپ ساتھ من ناز بنازہ پڑھائی۔(نسائی شریف:۳۱۵)

باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نماز جناز ہنیں

سوال: قاتل کوسزا کے طور پر قبل کیاجائے یا پھانسی دی جائے اسکی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھکم ہے؟ اگر والدین کا قاتل ہوتو اس صورت میں کیا تھکم ہے؟ فاسق ، فاجراور زانی کی موت پراسکی نماز جنازہ کے بارہ میں کیا تھکم ہے؟

جواب نماز جنازہ ہر گنهگار مسلمان کی ہے البتہ ، باغی اور ڈاکواگر مقابلہ میں مارے جا کمیں تواکلی فیل جواب نماز جنازہ ہر گنهگار مسلمان کی ہے البتہ ، باغی اور ڈاکواگر مقابلہ میں مارے جا کمیں تواکلی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ، ندائلونسل دیا جائے ، اس طرح جس شخص نے اپنے ماں باپ میں ہے کسی کوئل کردیا ہو، اور اسے قصاصاً قبل کیا جائے تو اسکی نماز جنازہ بڑھی جائے گی اور اگر وہ اپنی موت مرے تو اسکی نماز جنازہ پڑھی جائے گی تا ہم مربر آور دہ مقتدا ( یعنی دین میں باحیثیت ) لوگ اس میں شرکت ندکریں۔ ( آ کے مسائل اور انکامل ۱۳۳/۳)

#### د وجھگڑنے والوں کودیوار کی نفیحت

سی شاعرنے کیاخوب کہاہے: غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو، کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کابھی پیتہ نہیں

آہ! آہ! ہے۔ نیابڑی فریب دہندہ ہے فانی ہونے کے باوجود بیلوگوں کی محبوب بنی ہوئی ہے، بیا پی ظاہری رنگینی اور رعنائی سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آخرت سے غافل کرتی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں کو حقیقی مسرات کے شوق ہے ہم آغوش فر ما ئیس۔ (گلتان قناعت تالیف علامہ محمرہ ی روحانی بازی ۲۹۲۰)

میاں بیوی ایک دوئرے کاستر نہ دیکھیں

یمضمون ضرور پڑھیں اورنسیان کے مرض سے بجیں۔

اسلامی تعلیم بیہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہوجایا کریں بلکہ حتی الامکان ستر کا خیال رکھیس، چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود بٹی تنڈرسول اکرم سٹی تیام کا بیہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں:

"ا ذااتی احد کم اهله فلیستر و لا یتجردان تجرد العیرین" ترجمہ:جبتم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پیٹی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل نگے نہ وجایا کریں۔

معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا ہے ہے کہ میاں ہوئی بھی ایک دوسرے کے ستر کونہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ بڑھافر ماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے آنخضرت سوھی کا ستر دیکھانہ آپ سوھی نے میرادیکھا۔اس بات کا لحاظ رکھ کرشرم وحیا کا ثبوت دینا چاہیے۔والدین کے اعمال واخلاق کا اولا دیر بہت اثر پڑتا ہے اگر ہم شرم وحیا کے تقاضوں پڑمل پیرا ہوں گے قو ہماری اولا دبھی ان ہی صفات وخصال کی عامل ہوگی،اورا گرہم شرم وحیا کا خیال نہ رکھیں گےتو اولاد میں بھی ای طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج نیلی ویژن کے بردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں اٹکی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے،اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق وما لک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر مناگوارگذرے گا۔اس لیے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے، بیشرم وحیا ہی ہمیں الیے بری باتوں سے بچاسکے گی۔

علاوہ ازیں ستر پوشی میں لا پرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے
آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہوجا تا ہے اور ضروری با تیں بھی اسے یا نہیں رہتی۔علامہ شامی رحمة اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض بیدا کرنے والی چیزوں میں سے می بھی ہے کہ آدمی اپنی شرم گاہ سے کھیل کرے
اوراس کی طرف دیکھے۔ (شامی: ۲۲۵/۱۰ کتاب الطهادة مطلب ست نودٹ النسیان)

بہرحال نظرے صادر ہونے والی نامناسب ہاتوں میں سے اپنے ستر پر بلاضرورت نظر کرنا بھی ہے جس سے نظر کومحفوظ رکھنا جا ہے۔

فقه كى طرح علم تصوف كالجحى ايك حصه فرض عين

جس طرح ہر مرد وعورت پراپنے اپنے حالات ومشاغل کی حد تک ان کے فقہی مسائل جاننا فرض ہے، اور پورے فقہ کے مسائل میں بصیرت ومہارت حاصل کرنا اور مفتی بنتا سب پر فرض نہیں بلکہ فرض کفا ہیہ ہے ای طرح جوا خلاق حمیدہ کسی میں موجو ذہیں آئہیں حاصل کرنا اور جور ذائل اس کے نفس میں چھیے ہوئے ہیں ان سے بچنا، تصوف کے علم پر موقوف ہے، اس کاعلم حاصل کرنا فرض میں ہے اور پورے علم تصوف میں ہیں اس سے بیا ان سے بچنا، تصوف میں کر سکے، یہ فرض کفا ہے ہے۔ (ردائح ارمع الدرائح آر الاح آر الاح الدرائح آر العقار ۱۹۱۱، ۲۹۸۰)

#### امام محرجة اللة

امام شافعی بیشد چونکہ فقیہ انتفس تھے،اس لیے انہوں نے امام محد بیشتہ کی کماحقہ تعریف کی ہے، بھی فرماتے ہیں کہ:امام محمد بیشتہ کی کماحقہ تعریف کی ہے، بھی فرماتے ہیں کہ:امام محمد بیشتہ دل اور نگاہ دونوں گو بحرد ہے ہیں ( کیونکہ خوبصورت اور خوب سیرت تھے اور علم بھی اچھا تھا) بھی فرماتے ہیں کہ جب امام محمد بیشتہ گفتگو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے،ایک بار فرمایا کہ میں نے ان سے دواونٹوں کے بوجھ کے برابرعلم حاصل کیا۔

جہاں تک محد خمین کی بات ہے تو ان میں جولوگ فقیہ نہیں ہیں ان کوامام محمد جمیدہ کی قدر ومنزلت معلوم نہیں اس کے ان لوگوں سے امام محمد جمیدہ کے بارے میں تعریفی کلمات منقول نہیں ہیں۔محد خمین کی معلوم نہیں اس کیے ان اس محمد جمیدہ پہلے تھیں جس نے فقہ کو حدیث سے الگ کیا۔ اس لیے ان ناپسند بدگی کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد جمیدہ پہلے تھیں جس نے فقہ کو حدیث سے الگ کیا۔ اس لیے ان

لوگول نے اس بارے میں ان کومطعون کیا ،حالانکہ آخر کارتمام مذاجب والوں کوان کی انتاع کرنی پڑی اور مب نے انہیں کا طریقہ کارا ختیار کیا۔ ( جمال انورسوانج تشمیری میں ہے 1841 بحوالہ فیض الباری ۵۲/۱)

#### دومسئلے

ایک خص نے اپنا بیٹا معلم کے حوالہ کر کے کہا کہ اس کونحواور فقہ کے علاوہ اور یکھ نہ سکھا ہیں۔ معلم نے اس کو صرف دو مسئلے سکھا ہے ، ایک نحوکا ، اور ایک فقہ کا ۔'' صرب زیدہ عمروا'' زیرفاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور ' عمرو'' عمرو' مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے ، اور دو سرا مسئلہ فقہ کا سکھایا ،'' ایک شخص مرجائے اور اس کے مال باپ رہ جائیں تو اس کے مال میں مال کو ثلث (تہائی) ملے گا اور باقی پورا مال باپ کے لیے اور اس کے مال باپ رہ جائیں تو اس کے مال میں مال کو ثلث (تہائی) ملے گا اور باقی پورا مال باپ کے لیے ہو چھا یہ مسئلہ آپ کی ہم چھیں آگیا؟ بیج نے جواب دیا، ہال جب گھر گیا تو باپ نے پوچھا بیٹا!'' صرب عبد اللہ ذیدا'' میں کیا گھتے ہو؟ یعنی اس کی کیا ترکیب ہے؟ بیٹے نے کہا، میں کہتا ہوں کہ عبداللہ اپنے جواب کے لیے پھڑ ہیں بچا۔ (اخبار آخمتی والمغفلین اردو ، ۱۵۵) عبداللہ اپنی ہوئی

ایک شخص ابو علیم فقیہ کے پاس آیا، میں بھی وہاں حاضر تھا، آ دمی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کا ایک شخص کے ساتھ ذکاح کرار ہاتھا، شخ نے اس سے بوچھا: آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے یا کنواری ؟اس آ دمی نے کہا:اے شخ ! خدا کی قتم بینہ کنواری ہے اور نہ بیا ہی ہوئی بلکہ درمیانی ہے، شخ نے کہا: پھر کیا ہے؟''عوان بین ذالک'' بیس کرحاضرین ہنس پڑے اور بیاحق مجھ نہیں یار ہاتھا۔ (حوالہ ہالا)

سردی کےموسم میں ایک دیہاتی کی نماز

اصمعی کہتے ہیں میں نے ایک دیہاتی کوسر دی کےموسم میں بیٹھ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھاوہ کہہ رہاتھا۔

اليك اعتــذر مـن صلاتي قاعدًا 💝 عــلـي غير طهر موميانحو قبلتي

فمالي برد الماء يارب طاقة 🌣 ورجلاي لا تـقوى طي ركبتي

ولكننى اقضيه يارب جاهدًا 💝 واقضيكه ان عشت في وجه صيفتي

وان انا لم افعل فانت محكم 🦙 الهي في صفعي وفي نتف لحيتي

یعنی''میں تیرےسامنے بغیر وضو کے روبہ قبلہ ہو کراشارہ سے بیٹھ کرنماز پڑھنے کاعذر پیش کرتا ہوں'' ''اے میرے پروردگار! کہ میں ٹھنڈے پانی کواستعال کرنے کی طاقت نہیں رکھتااور میرے پیروں میں گھنے سمیننے کی طاقت نہیں''

اے میرے پروردگار! لیکن میں بڑے بیاراورانہاک سے نمازادا کرتا ہوں اورا گرزندہ رہاتو موسم گرما کی ابتداء میں اس کی قضا کروں گا ( یعنی پھرتیج طریقہ ہے نماز کی قضاء کروں گا ) اورا گرمیں نے قضاء نہیں کی ،تو اے میرے رب میرے گدی اور داڑھی نو چنے کا فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔(احقوں کی دنیا ہے ۱۸)

# بكرى كوحد جاري كرنا

رقہ میں ہارون الرشید کے گورز نصر بن قبل نے بحری کو حد میں کوڑ ہے مار نے کا حکم دیا ، لوگوں نے کہا یہ وجانور ہے (اس پر کیسے صد جاری ہوگی؟) کہنے لگا حدود کس سے لمتی نہیں ہیں اورا گرمیں نے حد معطل کی تو میں بہت بڑا ظالم کہلاؤں گا، یہ خبر ہارون الرشید کو پہنچی تو اس نے اسکوطلب کیا جب بیا اختصاصنے ظاہر ہوا، تو ہارون الرشید نے پوچھاتم کون ہو؟ کہا میں بنی کلب کا سردار ہوں ، ہارون الرشید ہنے پھر پوچھا آپ نے کیے بحری پر حد جاری کرنے کا حکم دیا؟ کہا میرے یہاں حد میں انسان اور چوپائے برابر ہیں اگر کسی چوپائے پر حدواجب ہوجائے تو میں اس پر ضرور حد جاری کروں گا اگر چہوہ میری ماں ، بہن ہی کیوں نہ ہو اللہ کے حق کے معاملہ میں ، میں کسی ملامت کی پر داہ نہیں کرتا۔

چنانچه بارون الرشید نے حکم دیا'' ایسے معاملات میں اسکے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا جائے' (ایفنا)

# جب نماز میں کسی کوحدث ہوجائے تو….؟

حضرت عائشہ ڈیٹٹا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سلٹیٹا نے فرمایا کہ: جب نماز میں کسی کو حدث ہوجائے بعنی گوز (رتح) نکل کروضوٹوٹ جائے تو اپنی ناک پکڑ کر جماعت سے نکل جائے تا کہ مسلمان کا عیب جیپ جائے۔

# رسول الله من في الشراب حرام ہونے سے پہلے مراد خداوندی کو بھانپ لینا

ابوسعیدخدری بڑا تؤئے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سائٹینا ہے (شراب حرام ہونے ہے پہلے) سنا
کہ بیفر ماتے سے کدا ہے لوگوا اللہ تعالی نے شراب ہے بچائے کا ارادہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی ہی اسکے
بارے میں حکم نازل ہونے والا ہے، تو جس کے پاس کچھ شراب موجود ہودہ اسکون کی کرنفع اٹھا لے، کہتے ہیں
کہاس ارشاد پر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضور سائٹینا نے حکم سنایا کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام کردیا ہے جس کو
اس آیت کی اطلاع ہوجائے اور اسکے پاس شراب موجود ہوتو وہ نداسکو ہے اور نداسکو بیچے، تو لوگوں کے پاس
جس قدر بھی شراب موجود تھی اسکو لے کر مرم کوں پر آگئے اور بہادی۔ (لطائف ماریدارد و کتاب الاذکیاء : ۱۳)

# حضرت عباس ڈٹافٹۂ کا ذہانت سے بھر پورایک مشورہ

 ے نہیں شرماتے ، حضرت عباس جانتو نے کہا: یارسول اللہ اہم سب بی اٹھ کر وضو کیوں نہ کرلیں۔ (لطائف علمیداردو کتاب الاذکیا وزامے)

#### جربرين عبدالله كامشوره

ایک روایت میں ایسا ہی قصہ حضرت عمر بھاتی کی مجلس میں پیش آیاتھا کہ حضرت عمر بھاتی اس مکان میں بیٹھے تھے اور ان کیساتھ جریر بن عبداللہ بھی تھے(اور دیگر حاضرین مجلس تھے) تو حضرت عمر بھاتی کو بدیودار ہوا محسوس ہوئی تو آپ نے فر مایا: صاحب رہ کی کوچاہیے کہ اٹھ کر وضو کر لے جریر بن عبداللہ نے عرض کیا اے امیرالمومنین! تمام حاضرین ہی کو وضو کر لینا چاہیئے ، حضرت عمر بھاتی نے جو یز پہند کرتے ہوئے فر مایا:
تم پر خدا کی رحمت ہوتم جاہلیت کے زمانہ میں بہت اچھے سردار تھے اوراسلام میں بھی بہت اچھے سردار ہو۔
سحری کا وقت

حضرت عدى بن حاتم كوجب بيه علوم بمواكد رمضان مين تحرى كھانے كى آخرى حديہ ہے كہ: كُـلُـوْ ا و اللّٰهِ بِهُواحتَّى يَعَبَيَّنَ لَـكُـمُ الْحَيْطُ الْآبِيْضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُو ( مورة البقرة : ١٨٧)

'' کھاؤ پیو،جب تک کہ سفید ڈورا، سیاہ ڈورے ہے جب ہونے تک متاز نہ ہوجائے''

توانہوں نے ایک سفید اور ایک سیاہ ڈورا تکیہ کے پنچے رکھ لیا اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہے تھے، جب تک یہ دونوں ڈورے کھلے طور پرایک دوسری سے الگ نہ نظر آنے لگتے۔اس میں کافی جاندنا ہوجا تا مگرا نگاخور دونوش (کھانا پینا) بندنہ ہوتا اور وہ برعم خود قرآن پڑمل کررہے تھے نبی کریم سی تیج کم کوجب یہ معلوم ہوا تو آپ مناقیم نے مزاح کے لہجہ میں فرمایا: "ان و مساد تلک لعرب سے"

۔ تیرا تکیہ بڑاہی لمباچوڑا ہے( کہاسکے نیچے سیاہ ڈورااور سفید ڈورایعنی افق سارا آ گیا۔)

اشارہ تھا کہ سیاہ وسفید ڈورے سے سوت کا ڈورامراز نہیں، بلکہ رات کا سیاہ خط اور صبح صادق کا سفید خط مرادے۔ (لطائف علمیہ اردوکتاب الاذکیا، ۳۷)

عقلمندآ دمى جب اسكا چېره اورقد سامنے ہوتو حجيب نہيں سكتا

مجلان کتے ہیں کہ مجھ نے زیاد نے کہا کہ میرے پاس کی فلمندا دی کولاؤ، میں نے عض کیا کہ میں منبیل سمجھا کہ آئی مرادکس شخص کو بلانا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ فلمندا وی جب اسکاچپر داور قد سامنے ہو تو جیب نہیں سکتا تو میں اٹکا ہی تھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا جو و جیدا در دراز قد وضیح اللسان تھا میں نے اس کو چلنے کے لئے کہا وہ آ کرزیاد سے ملازیاد نے کہا کہا ہے شخص میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ایک معاملہ میں ، کیا آپ تیار ہیں اس نے جواب دیا کہ میں بیشاب کورہ کے ہوئے ہوں اورا لیے خص کی رائے نا قابل اعتماد ہے زیاد نے مجھ سے کہا کہ اسے جوال ناس کو بیت الخلاء لے جاؤ ( میں نے پہنچادیا ) جب وہ

نکا تواس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے، زیاد نے کہا اے مجلان! اسکو کھانا دو ہتو کھانالا یا گیا پھر جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو کہا اب پوچھے ، آپکوجس امرکی ضرورت ہو، تو ان سے جوسوال بھی کیا گیاان کے یاس اس کا مناسب جواب موجود تھا۔

## عورتوں میں ختنہ کارواج حضرت ابراہیم علیفائے جاری کیا

حضرت ابراہیم علیقہ کی نسبت منقول ہے حضرت ابن عباس بڑتن ہے، کہ جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ حضرت اساعیل علیقہ کی والدہ (ہاجرہ) ہے حضرت ابراہیم علیقہ محبت کرنے گئے، تو اسکے دل میں شدید غیرت پیدا ہوئی، یبہاں تک کہ وہ صم کھا بیٹھیں کہ وہ ہاجرہ کے اعضاء میں کوئی عضوضر ورکات دیں گی، جب بیا طلاع حضرت ہاجرہ کو پینچی تو انہوں نے ذرہ پہننا شروع کردی جس کے دامن طویل رکھے اور بید نیا کی پہلی عورت ہیں جس نے دامن لمبا بنایا اور ایسا اس لیے کیا تھا کہ چلتے ہوئے وامن کی رکڑ سے قدموں کے نشانات زمین پر باقی ندر ہیں کہ سارہ اسکے آنے جائے کونہ پہلیان سکیں۔

حضرت ابرائیم ملینا نے سارہ سے فرمایا کہ کیاتم پی خبر حاصل کر سکتی ہوگداللہ کے فیصلے پراپنے کوراضی
کرلو،اور ہاجرہ کا خیال چھوڑ دوانہوں نے عرض کیا کہ میں نے جوشم کھائی ہے اب اس سے عبدہ برآ ہونا
کیے ممکن ہوگا؟ آپ علینا نے اس کی بیتر کیب بتائی کہتم ہاجرہ کے پوشیدہ جسم کے اوپر کا حصہ گوشت (جو
ایک مستقل عضو ہے) کاٹ دو(اس کا کاٹ دیناعورتوں کے لئے اچھا بھی ہے) اورعورتوں میں سے ایک
سنت جاری ہوجائے گی اورتمہاری شم بھی پوری ہوجائیگی ،تو وہ اس پر رضا مند ہوگئیں اوراسگو کاٹ دیا،اور بیہ
طریقہ عورتوں میں جاری ہوگیا (اس طرح عورتوں کے ختنہ کا رواج عرب میں تھا) اسلام نے اسکو ضروری
نہیں قرار دیا جس طرح مردول کاختنہ خروری ہے۔(اطائف ماساردوکتاب الاذائیا۔ ۵۰)

ف ؛ ختنه کا حکم حضرت ابراہیم علیا کے وقت سے چلا آرہا ہے، خود حضرت ابراہیم علیا آن کی اولا و میں بھی ختند رہا، یہاں تک کہ تورات میں ختنه کا حکم موجود ہے اور مسلمانوں کے لئے ختنہ کیا تھا، ان کی اولا و میں بھی ختند رہا، یہاں تک کہ تورات میں ختنہ کا حکم موجود ہے اور مسلمانوں کے لئے بھی ختنہ کرنا سنت ہے۔ مولا نا سیر سلیمان ندوی بھی ختنہ کا یہ جملہ تاریخی ضرب المثل بن گیا کہ 'جو فد ہب یکا اس کی نشانی چوٹی اس کی نشانی چوٹی اس کی نشانی چوٹی ہے گئا ہے۔ '(مسلمانوں کی نشانی ختنہ اور ہندوؤں کی نشانی چوٹی ہے ) تفصیل کے لئے 'انعام الباری کینے تقی عثانی مد ظلہ جلدا اس ۲۵۲' ملاحظہ سیجئے۔ (مؤلف)

#### حضرت اساعيل مليلا كاايك عجيب واقعه

حضرت ابن عباس جلاف سے مروی ہے کہ جب حضرت اساعیل ملیلہ جوان ہو گئے تو اپنی قوم جرہم کی ایک عورت سے نکاح کرلیا، جب ابراہیم ملیلہ، حضرت اساعیل علیلہ سے ملئے کیلئے (شام سے ) آئے تو اساعیل علیلہ کونہ پایا تو آپ نے انکی دوی سے پوچھا اس نے جواب دیا کہ وہ معاش کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، پھراس سے معاشی حالات وریافت کئے تو اس نے کہا کہ ہم برای تنگی اور مختی سے گزارا کرتے ہیں ہوئے ہیں، پھراس سے معاشی حالات وریافت کئے تو اس نے کہا کہ ہم برای تنگی اور مختی سے گزارا کرتے ہیں

اور شکایتیں کرنا شروع کردیں، آپ میسائے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آجائے تواس سے ہمارا سلام کہدینا اور یہ کہ اپنے گھر کے دروازہ کی دہلیز بدل دے، جب حضرت اسامیل میسائڈ واپس آئے تو انکو پیغام پہنچا دیا۔ آپ ملیسائے فرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم ملیسائٹ) تتھا در مجھے بیسکم دے گئے ہیں کہ مجھے اپنے سے جداکردوں، اب تو اپنے متعلقین کے پاس جلی جا۔ (بخاری شریف جلداول)

#### حضرت سليمان مليئة كاعجيب وغريب فيصله

حضرت سلیمان ملینہ کے بارے میں حضرت ابوہر بریۃ جھٹی حضور ساتینہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ووعور تیں سفر میں تحصیل اور ہرایک گا وہ میں بچے تھا،ان میں سے ایک کے بیچے کو بھیٹر یا لے گیاا ب دوسرے بچہ پر دونوں عورتوں نے جھٹر ناشر وع کر دیا۔ (ہرایک اسکوا پناکہتی تھی )اب دونوں نے بیہ مقدمہ حضرت داؤہ ملینہ کے سامنے چیش کیا، آپ نے دونوں میں سے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہ بچہ پر اسی کا قبضہ تصااور جوت کوئی بھی چیش نہ کر کئی تھی داپھی میں ان عورتوں کا گذر حضرت سلیمان علیا کے سامنے سے ہوا، آپ نے ان سے حال دریافت کیا تو انہوں نے پورا قصہ کہد سنایا۔ آپ نے بین کر تھم دیا کہ جیا تو اقعی میں اس بچہ کے دوئلا نے کرکے دونوں میں تقسیم کردوں گا، چھوٹی نے (آمادگی دیکھر ) پوچھا کہ کیا واقعی میں اس بچہ کے دوئلا نے کرکے دونوں میں تقسیم کردوں گا، چھوٹی نے (آمادگی دیکھر ) پوچھا کہ کیا واقعی آپ اسے گاٹ ڈالیس گے؟ آپ ملینا نے فرمایا نکہ بال! اس نے کہا کہ آپ نہ کافیے؟ میں اپنا حصہ اسکود یے دیتی بھول کہ دیا۔اسکاذ کر بخاری و اسکود یے دیتی بھول کہ اوراسکود یدیا۔اسکاذ کر بخاری و مسلم میں ہے۔(لطائف علمیداردو کئاب الاذ کیاء: ۵)

# عقلمندمر كرتبهي جيتا ہے

حضرت ابو ہریرۃ ڈائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان الیا ہیں جلوں میں چلے آ رہے سے ، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جوائے بیٹے کو''یا لادین' کے لفظ سے پکار رہی تھی ، بین کر حضرت سلیمان علیلا کھیر گئے ، اور گہا کہ اللہ کا دین تو ظاہر ہے (اس لادین کا کیا مطلب؟ )اس عورت کو بلوایا اور پوچھااس نے کہا کہ میراشو ہرایک (تجارتی )سفر میں گیا تھا اوراسکے ہمراہ اسکا ایک ساتھی تھااس نے ظاہر کیا کہ وہ مرگیا اوراس نے بیوصیت کی تھی کہ اگر میری بیوی کے ٹر کا پیدا ہو، تو میں اس کا نام لاوین رکھوں ، بین کہ وہ مرگیا اوراس نے بیوصیت کی تھی کہ اگر میری بیوی کے ٹر کا پیدا ہو، تو میں اس کا نام لاوین رکھوں ، بین تر ایس نے اس شخص کو بکڑ واکر بلایا اور تبقیق کی ، اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے اسے تل کر دیا تھا تو اسکی قصاص میں حضرت سلیمان ملیلا نے اسے قل کر اویا۔ (ایسنا ۵۸)

## نماز میں عبلت کی مذمت

حضرت تعانوی بھیجے نے فرمایا کہ غالبًا حضرت مولانا فتح محمد نہیں فرماتے تھے کہ جلال آباد میں وقونس مسجد میں نماز کوآتے تھے،اور پیشر طاکر کے آتے تھے، کہ پہلے کون نمازختم کر یگا؟ایک شخص نے ایکے نماز پڑھنے کی حالت و کچھ کر کہا،معلوم ہوتا ہے، قرات وتشہد ودرود شریف وتبیحات تو گھر پڑھ آتے ہوں گے، باقی رکوع اور تجدے یہاں آ کر کر لیتے ہوں گے۔ ( ملفوظات تھیم الامت نہیں تا اسم) حضور منابقیظ کا تعریض ہے بھر پور ایک کلام

حضرت حسن ہیں تا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سرجیا کی خدمت میں ایک بدی حاضر ہوا، جوالیک شخص کو پکڑے ہوئے تھا، جس نے اسکے کسی عزیز کوئی کردیا تھا اس سے نبی اکرم سرجی نے فرمایا کہ کیا تم دیت بعنی خون بہالینا چاہتے ہو؟اس نے عرض کیا کہنیں آپ سرجی نے فرمایا تو کیا معاف کرنا چاہتے ہو؟اس نے کہانہیں آپ سرجی نے فرمایا کہا چھالے جاؤ ،اسکوئی کرد د جب وہ آپ سرجی کے پاس سے چلاگیا تو رسول اللہ سرجی نے فرمایا کہ اگراس نے فل کردیا تو وہ ای قاتل کی مثل ہوجائے گا،اب ایک شخص نے اس مدی سے فل کررسول اللہ مراقی کہ اللہ علی گرون کے میں کہ دوائی گرون کے میں کہ میں کہا تھا ہوائے اللہ علی کہ دوائی گرون کے میں کہا تھا ہوائے جار ہاتھا۔

ابن قبید کہتے ہیں کہ حضور سلی آئے مثل کے لفظ سے بیمرادنہیں لیا تھا کہ اگر اس نے اسکونل کردیا تو وہ گنا ہگار اور مستحق نار ہوئے میں اس قاتل کے برابر ہوجائے گا، اور آپ سلی ہم ہمراد کیے لے کتے تھے؟ جبکہ قاتل سے قصاص لینے کو اللہ تعالی نے مباح کیا ہے کین رسول سلی ہم کو یہ پندنہ تھا کہ وہ اس سے قصاص لے اور آپ سلی ہم نے بیاحچھا کہ وہ اسکومعاف کروے، تو آپ سلی ہم نے ایسالفظ استعال کیا جس میں اس مطلب کیطرف اسکی قوت واہمہ دوڑ جائے، کہ اگر میں نے قبل کردیا تو میں بھی گناہ گار ہونے میں اس مطلب کیطرف اسکی قوت واہمہ دوڑ جائے، کہ اگر میں نے قبل کردیا تو میں بھی گناہ گار مونے میں اسکے برابر ہوجاؤں گا، تا کہ وہ اسکومعاف کردے اور مراد آپ سلی ہم کہ نے تھی کہ قبل نفس میں دونوں برابر ہوجاؤں گا، تا کہ وہ اسکومعاف کردے اور مراد آپ سلی ہم کے تو یہ بھی قاتل ہوگا اور دوہم کی قاتل بیا لگ بات ہے کہ بہلا قاتل ظالم تھا اور دوسرا قصاص لینے والا ہوتا۔

حضرت علی ڈائٹو کا ایک شخص کوطلاق سے بچانے کے لیے ایک عجیب حیلہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی ڈاٹٹو کے سامنے حاضر کیا گیا، جس نے بید حلف کرلیا تھا کہ میری بیوی پر تین طلاق آگر میں رمضان میں اس سے دن میں جماع نہ کروں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنی بیوی کوساتھ لے کرسفر میں چلا جااور دورانِ سفرروز وفرض نہیں ( اس لیے روز ہ نہ رکھنا )اور دن میں جماع کر بیٹ۔ (لطائف علمیداردو کتاب الاذکیا ، ۹۶۰)

ت ت حسین بن علی جمانیم کی معرفت خداوندی

حضرت حسین بڑتا کے بارے میں ابراہیم بن رباح موسلی ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان پر پچھ مال کا دعویٰ کیا۔ آپ کو قاضی کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فر مایا کہ سیا ہے دعوے کی سیجائی پر حلف کر لے اور کے لے۔ اس شخص نے ان الفاظ ہے شروع کیا' و اللّٰہ الذی لا الله الا ہو ''بیعنی شم کھا تا ہوں اس اللّٰہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ آپ ٹی تو نے فر مایا ان الفاظ ہے حلف کرو، واللہ ، واللہ ، واللہ جس مال گا دعویٰ کرتا ہوں تو حسین کے ذمہ واجب ہے اس شخص نے حلف کر لیا ، ذرا کھڑ اہوا ہی تھا کہ اس کے پاؤں ڈ گمگا۔ اور مرکر جا پڑا۔ آپ ٹل زے ہو چھا گیا ( کہ آپ نے حلف کے الفاظ کیوں بدلوائے ) آپ ٹل ٹوٹ نے فرمایا بجھے اندیشہ واکہ میالند کی تجمید بیان کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ حکم کا معاملہ ہوجائے گا۔ (ایضا ۵۰)

# عبدالله بن رواحه بهانة كامزاح سے بھر پورايك واقعه

عبدالله بن رواحہ الله بن رواحہ الله بن عبر عکرمه مولی ابن عباس کہتے ہیں که عبدالله بن رواحہ الله الله بیوی کے پبلو میں لیئے ہوئے تھے۔ پھر و بال سے جر سے کی طرف پنچ (جبال اکلی باندی موجود تھی )اس سے مشغول ہوگئے۔ جب ان کی بیوی نے بیدار ہوگران کو ندد یکھا تو جس کے لیے نگل اور دیکھا کہ وہ جار یہ لیمی باندی کے بیٹ پر بیس ہو اس نے واپس ہو گرچھری سنجالی اور جاریہ کے پاس پیٹی ۔ عبدالله نے اس سے کہا کہ کیابات ہے 'اس نے کہا کیابات بیسی مجھلو؟ میں اگراس وقت تم کوای حالت میں پھرویکھتی جس میں تم تھے تو اس چھری سے اس کی خبر لیتی ۔ عبدالله نے کہا اور میں کہاں تھا؟اس نے کہا اس جاریہ کے پیٹ برعبدالله نے کہا کیوں بیس کے ایک ایسالفظ بولاجس سے اس عورت کوانکار مفہوم ہوا) اس نے کہا کیوں نہیں ، کہنے گئی ۔ اچھار سول الله سی تی ایسالفظ بولاجس سے اس عورت کوانکار مفہوم ہوا) اس نے بہا کیوں نہیں ، کہنے گئی ۔ اچھار سول الله سی تی کہا ایک ایسالفظ بولاجس سے اس عورت کوانکار مفہوم ہوا) اس نے بہا کیوں نہیں ، کہنے گئی ۔ اچھار سول الله میں بیابا چھاسٹو ۔ (اور قر آن کے لہد میں بیاشعار پڑھ ڈالے)

"اتیان او سول الله میں فقلو بنا بیا موقنات ان ما قال و اقع یبیت یہا فی جنبه المحدی بعد العملی فقلو بنا بیا موقنات ان ما قال و اقع یبیت یہافی جنبه عن فر اشد اذا استقلت بالکافرین المضاجع"

ر ترجمہ) ہمارے پاس رسول اللہ سالقائم آئے ، وہ ہم کواللہ کا کلام سناتے ہیں جس طرح پھیلی ہوئی درخشاں صبح ظاہر ہوتی ہے، ہم کو جبکہ ہم ہے بصیرت تھے سچاراستہ دکھایا تو ہمارے ول جس چیز کے واقع ہوئے کی انہوں نے خبر دی اس کا پورایقین کرتے ہیں اللہ کے رسول کا بیعال ہے کہ ان کا پہلو بستر ہے جدا ہوتا ہے جس وقت کا فروں کے بوجہ ہے ان کے بستر دہے ہوئے ہوتے ہیں یعنی آپ اللہ کے حضور میں

تمام رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔

اس نے (قرآن مجھ کر) کہا میں اللہ پر ایمان لائی اور میری آنکھیں جھوٹ کہتی ہیں۔اور میں تعبی گو حضور عرقیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجراعرض کیا، آپ تن کر اتنا بھے کہ آپ تا تیج کے دندان مبارک ظام ہوگئے۔(اطالف ماہیارہ وَتماب الله آلیا والد)

حضرت معاویه التی کاظرافت ہے بھر پورایک جواب

مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کومعلوم ہوا، کہ ایک مخص حضرت معاویہ ٹاٹٹو کے حاجب (جوکیدار) کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ معاویہ ٹاٹٹو گواطلاع کردو، آپ گاباپ شریک اور مال شریک جوائی درواز ہ پر ہے، معاویہ بڑاتو نے حاجب سے حال معلوم کر کے فر مایا کہ میں نے تو اس کو پہچا نائیں۔ پھر کہا، اچھا بلاو۔ جب سخص سامنے بہنچا تو معاویہ بڑاتو نے اس سے کہا کہ تو میر ابھائی گس طرح ہے، تو اس نے کہا کہ میں آ دم مائیلا اور حوا کا بیٹا ہوں۔ یہ کن کر انہوں نے غلام گو تکم ویا کہا س کو ایک درجم دے دے۔ اس نے کہا کہا ہے اسے بھائی کو جو کہ ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے ، آپ ایک درجم دے دے ہیں؟ معاویہ ٹرائو کہا کہا کہا کہا کہ اگر میں اپنے ان سب بھائیوں کو جو آ دم وجو آ کی اولا دبیں، دیتے بیٹھوں گا تو تیرے حصہ میں یہ بھی نہیں آ کے کہا کہا گر میں اپنے ان سب بھائیوں کو جو آ دم وجو آ کی اولا دبیں، دیتے بیٹھوں گا تو تیرے حصہ میں یہ بھی نہیں آ کے گا۔ (اطا اف میں اردو کتاب الاؤ کیا دے)

# لقطه كامسئله اورحضرت مغيره بن شعبه جليتن كي موشياري

#### ایک بڑھیا کا واقعہ

مشہور ہے کہا کیہ بڑھیا گی پوٹل گم ہوگئ تھی اور وہ بیٹھی ہوئی بیدعا کرر بی تھی کہ یااللہ! کسی مولوی کونہ ملے ۔لوگوں نے کہا کہ مولوی کو ملنے یانہ ملنے ہے تیرا کیافا ندہ ،کیا نقصان؟ کہنے گئی :کسی اور کول گئی تو دنیا میں نہیں تو کم از کم آخرت میں تو اب وسول کرلونگی لیکن اگر کسی مولوی کولمی تو وہ اس کو کئی نہ کسی طرح حلال کر کے کھائے گا تو اس لئے آخرت میں ملنے کی بھی تو قع نہیں ۔

# حضرت مغیرہ بن شعبہ مٹانٹؤ کی حاضر د ماغی کا ایک عجیب واقعہ

زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر طرق نے مغیرہ بن شعبہ کو بھرین کا عامل ( گورنز ) بنادیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دشمن بن گئے تو عمر فائز نے ان کومعز ول کر دیالیکن بھرین والوں کو بیاندایشہ ہوا کہ حضرت عمر ڈائٹ ، مغیرہ علی تو بحال مرک واٹیس نہ بھیج دیں ، تو امام تعلی میشه کا داؤ داز دی کوتر کی بهتر کی جواب

' شعبیٰ کے بارے میں منقول ہے مجاہد مجینہ ہے ، کہ شعبی حمام میں داخل ہوئے تو داؤ داز دی کو بغیر پاجامہ کے دیکھا تو اپنی دونوں آئکھیں میچ لیس ، داؤونے کہا: اے ابوعمر! کب سے اندھے ہوگئے ہو؟ شعبی نے جواب دیا کہ جب سے خدانے تیرا پر دہ جا کہ کردیا۔ (ایضا: ۱۳۱)

امام شعبی بیشهٔ کاحیله

ابراہیم نخبی کے بارے میں مغیرہ ہے مروی ہے کہ ابراہیم نخبی کو جب کوئی ایسا شخص تلاش کرتا جس سے وہ ملنا نہ جا ہے آتو نیا یہ ہاہم آگریہ کہددیق تھی کہ مجد میں دیکھو۔ (پیٹیس کہا جاتا تھا کہ گھر میں نہیں ہے )(ایسا ۱۳۱۱)

# ابراہیم کخعی بیسی کاحیلہ

علی بن ہاشم نے ایک شخص ہے روایت کیا جس کا نام بھی لیا تھا کہ جب ہم ابرا ہیم نخص میں ہے گا ہی ہے آیا کرتے تو ہم ہے کہا کرتے تھے کہ اگر میرے ہارے میں تم ہے پوچھا جائے تو کہدویٹا کہ ہمیں خبر شبیس کہ وہ کہاں ہے۔(اس میں جھوٹ لازم نبیس آئے گا) کیونکہ جب تم میرے پاس سے چلے گئے تو پھر تم کوکیا خبر ہوسکتی ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں ( نماز کی جگد، کھانے کی جگد، آ رام کی جگد، بیت الخلا، گھر میں بہت ہے جگہبیں ہوتی میں۔ ) (اطانف ملیداردو کتاب الاذ کیا۔ ۱۳۲۰)

# حضرت خزیمہ بٹائیڈ کی شہادت دومردوں کے برابر

خزیمہ بن ثابت کے متعلق زہری ہے روایت ہے کہ رسول الله عزیزہ نے ایک اعرابی ہے کھوڑا خریدا،آپ اسکوساتھ کیکر چلے تا کہ اسکی قیمت اسکوادا کردیں آپکی رفتار تیز بھی اور اعرابی آہت۔ چل رہا تفا(اس لئے آپاس سے بچھ دور آ گے ہو گئے تھے )لوگوں نے (بیدد کمچھ کر کدایک بکاؤ گھوڑا ہے )اس اعرابی کوروک دیااوراس سے قیمت طے کرنا شروع کردی،انگو پیخبرنے تھی کدرسول اللہ تابیجۂ اس سے خبر پد کے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس قیمت ہے جوحضور سینیٹر سے طے ہو چکی تھی زیادہ قیمت لگادی تواس اعرابی نے حضور سی تیج کوآ واز دی اور کہا کہ اگر تمہاراا سکوخریدنے کا ارادہ ہے تو خریدلو نہیں تو میں اسکو بیج دیتا ہوں، یہ بن کر آپ ٹائیل کھڑے ہوگئے اور آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا کہ یہ میں جھھ سے خرید نہیں چکاہوں ،اس نے کہانہیں اب لوگ رسول اللہ سل تا اور اعرابی کے گر دجمع ہو گئے جبکہ دونوں ایک دوسرے ہے سوال وجواب کررہ سے تھے اب اعرابی نے بیکہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤ جوبیشہادت دے کہیں نے آپ کے ہاتھ چے دیا ہےاورمسلمانوں میں سے جوشخص آتار ہاوہ اعرابی سے کہتار ہا۔ کہ مجنت!اللہ کے رسول ہمیشہ بچ ہی فرماتے ہیں بیبال تک کہ خزیمہ آ گئے، انہوں نے نبی کریم سائیڈ اور اعرابی کے ایک دوسرے ہے۔ سوال وجواب سنے اس اعرابی نے پھریمی کہنا شروع کیا کہ گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ میں جی چکا موں بخزیمہ نے کہا کہ میں گوا بی دیتا ہوں کہ تو چھ چکا ہے رسول اللہ سائقی نے خزیمہ سے کہا کہ تم کیسے گوا بی دیتے ہوتم تو ہمارے ساتھ خبیں تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے صادق ہونے کی بنا، پراے رسول الله (الراقاق)!اس وقت ہے نبی کریم سالقاتھ نے تنہا خزیمہ کی شہاوت ، دومر دول کے برابر قر اردی ، اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ سٹائیٹل نے خزیمہ ہے فرمایاتم کیسے گواہی دیتے ہوتم تو ہمارے ساتھ قبیس تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ( طابقیۃ ) جب آ ہے آ سان کی خبر دیتے ہیں ( صرف آ پ ہے س کر ہی ) تو ہم آ کی تصدیق کرتے ہیں تواس قول کی تصدیق کیوں نہ کرے(ای ذہانت کے مشاہرہ پرآپ تابیہ نے خزیمہ کی شہادت کودومردوں کے برابرقر اردیا)۔(لطائف ملیداردوکتابالاذ کیا ۵۸۰)

# خلیفه مهدی کی ذ کاوت

خلیفہ مہدی کے متعلق علی بن صالح کہتے ہیں، کہ میں مہدی کے پاس موجود تھا، جب کہ شریک بن عبداللہ قاضی خلیفہ سے ملئے آگئے تو مہدی نے جا ہا کہ خوشبوجالا ٹی جائے، قاضی صاحب کیلئے تو خادم کو پیجھیے کھڑا تھا تھم دیا کہ قاضی صاحب کے لئے عود لاؤ (عود اس خوشبو دارکٹزی کو کہتے ہیں جس کے جانے سے خوشبودار دھواں بتدرت کے اٹھتار ہتا ہے اورعود ایک باہے کا نام بھی ہے جوسار بگی جیسا ہوتا ہے ) خادم جا کرعود باجا فعالا یا اوراس نے لاکر قاضی شریک صاحب کے گود میں رکھد یا شریک نے کہا کہ اے م المونین! یہ کیا ہے؟ مبدی نے جواب دیا کہ آئ صحاحب نے نوبیس آفیسر نے برآ مد کیا تھا ہم نے جاہا کہ یہ قاضی کے ہاتھ ہے نوبیس آفیسر نے برآ مد کیا تھا ہم نے جاہا کہ یہ قاضی کے ہاتھ ہے نوبی کا اظہار کرتے ہوئے ''جسز اللہ السلہ حیسر ۱، یہا احیسر السم و مسین! ''کہااورا سے تو ژدیا پھر دوسر ہے ہاتوں میں لگ گئے اور وہ واقعہ فراموش ہوگیا پھر مہدی نے شریک سے سوال کیا کہ اس صورت میں آپ کیا تھم دیتے ہیں، کہا کہ شخص نے اپنے وکیا ، وایک شے معین شریک سے سال کیا کہ اس صورت میں آپ کیا تھم دیتے ہیں، کہا کہ شخص نے اپنے وکیا ، وایک شے معین کے لائے کا حکم دیا تھر المونین کے لائے کا میں صاحب کے جانے کے اس پر صاحب کے جانے کے اس پر صاحب کے جانے کے بعد ) منصور نے خادم سے کہا کہ اس حرکت سے جو چیز تلف ہوگی ہے اسکا صان اوا کر وار یہ دوسری ذکا و ت بعد ) منصور نے خادم سے کہا کہ اس حرکت سے جو چیز تلف ہوگی ہے اسکا صان اوا کر وار یہ دوسری ذکا و ت ہے کیے لطیف طور پر دوسر باجہ مہیا کرنے کا خادم کو ایما ہوگی اس الدن کیا ۔ (لطائف علیہ اردو کتاب الدن کیا و و و کیا الیا کہ ایما کھیا کہ الدیک کیا کہ الدیک کیا کہ الدیک کیا ہوگیا ہوگیا کہا کہ الدیک کے کیے لطیف طور پر دوسر باجہ مہیا کرنے کا خادم کو ایما ہوگیا ) ۔ (لطائف علیہ اردو کتاب الدن کیا و و و کین کیا کہ کہ کہ کا خادم کو ایما ہوگیا کہا کہ الیا کہ تاہوں کیا کہ الدیک کیا گھیا کہ کیا کہ کیا گھیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گھیا ہوگیا ہوگیا

سلطان كاايك دائشمندا نه فيصله

ابوائحن بن ہلال نے تکھا ہے کہ ایک شخص نے جو خض دوسرے ترکمانی کا ہاتھ پکڑ کرلا یا اور کہا کہ اس کو میں نے اپنی بیٹی ہے جماع کرتے ہوئے دیکھا ،اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھم حاصل کر کے اس کو میں نے اپنی بیٹی اس کے ساتھ اس کا نکاح کردے اور مبرہم اپنے خزانے سے ادا کردیں گے۔اس نے کہا کہ میں توقیل کے سوااور کوئی صورت قبول نہیں کروں گا۔سلطان نے تھم دیا کہ تلوار کردیں گے۔اس نے کہا کہ بیس توقیل کے سوااور کوئی صورت قبول نہیں کروں گا۔سلطان نے تھم دیا کہ تلوار اور کا تو اس کو تلوار دی اور اپنے ہاتھ میں الاؤتو تلوار حاضر کی گئی تو اس کو میان سے نکالا اور باپ سے کہا کہ آگے آؤتو اس کو تلوار کو داخل نے ہاتھ میں میان سنجال لیا اور اس سے مند میں لاکر تلوار اس خور ہے جو تھے جس سے وہ تلوار کو داخل نہ کر سکا اس نے کہا تھے جس سے وہ تلوار کو داخل نہ کرساناس نے کہا کہ حصور! آپ چھوڑ تے بی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں۔سلطان نے فرمایا کہ بہی معاملہ اپنی بیٹی کا بجھہ صفور! آپ چھوڑ تے بی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں۔سلطان نے فرمایا کہ بہی معاملہ پنی بیٹی کا بجھہ اگروں نے نہیں توقیل بی چاہتا ہے بہتا ہے بہتو دونوں کو آل کروں نے اور مہر اپنے خزانے سے ادا کر دائل کہ تو جو میں آگیا) پھر نکاح پڑھے والے کو بلا کر نکاح کرا دیا اور مہر اپنے خزانے سے ادا کر دیا۔(اس کی توجہ میں آگیا) پھر نکاح پڑھے والے کو بلا کر نکاح کرا دیا اور مہر اپنے خزانے سے ادا کر دیا۔(اس کی توجہ میں آگیا) پھر نکاح پڑھے والے کو بلا کر نکاح کرا دیا اور مہر اپنے خزانے سے ادا کر دیا۔(اطا اُف مایدارو کتاب الاذ کیا۔ ۱۰۰۰)

# امام کی قر اُت ہے اس کی پریشانی کا اندازہ کرنا

ابن طولون علی الصباح اٹھ کر ائمہ مساجد کی قر اُت سنا کرتے تھے ایک دن انہوں نے ایک اپنے مصاحب کو بلاکر فر مایا کہ فلاں مسجد میں جا کر اس کے امام کو بید ینار دے آؤ۔ یہ مصاحب کہتا ہے کہ میں گیا اور امام کے پاس بیٹھ کرسلسلہ گفتگو میں اس کو بے تکلف کر لیا یہاں تک کہ اس نے اپنی پر بیٹانی کا تذکرہ کیا کہ اس کی بیوی کو پیدائش کے درد کی تکایف ہے اور اس کے ضروری سامان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کیے اس کے ایس کے خوبیں کے درد کی تکایف ہے اور اس کے ضروری سامان کے لیے میرے پاس کچھ نیس کے سام کو اون نے اس کیے اس کے اس کے اس کی بیوی کو بیار دے کر ) ابن طولون کے ۔ اس لیے آئ نماز میں بھی کئی مرتبر قر اُت میں خلطی ہوگئی ہے پھر میں (اس کود بنار دے کر ) ابن طولون

کے پاس واپس آیااور حال بیان گیا،انہوں نے کہااس نے بچے کہا میں نے آئی گھڑے ہو کہ ساتو میں نے ویکھا کہ بہت غلط پڑھ رہاہے،ای سے میں سمجھا کہاس کا دل کسی اور چیز میں مشغول ہے۔(ایضا ۱۱۲) وار وغہ جیل کی ظرافت

ایک اندهاایک اندهی کے ساتھ بکڑا گیارمحرر نے دریافت کیا، کدان دونوں کا قصد کس طرح لکھنا چاہیے؟ داروند بیل نے کہالکھو' طلعت بعضہا فوق بعض" (اطائف عیداردو کتاب الاذکیا، ۱۱۳۳) چوری کا اقر ارکرانے کے لیے این النسوی کا ایک نفسیاتی حرید

ابن النهوى كے بارے ميں منقول ہے كدان كے سامنے دوآ دى لائے گئے جن پر چورى كا انتہام تنہت تھا۔ انہوں نے ان كواہن سامنے كھڑا گيا تھر ملازموں ہے ہینے كے لیے پانی مانگا، جب پانی آگيا تو اس كو بينا شروع كيا تجرقصداً اپنے ہاتھ ہے گلاس چھوڑ ديا جوگر كر ٹوٹ گياان ميں كا ايک شخص اس كے اچا تک گرنے اور ٹوٹ نے ہے گھرا گيا اور دوسراا عی طرح كھڑا رہا، اس گھرا جانے والے شخص كو كہد ديا گيا كہ چلا جائے اور دوسرے كو تكم ديا گيا كہ سروق مال واليس كر، ان سے بوچھا گيا كہ آ ب نے كيسے معلوم كيا كہ يہ چور ہے؟ تو انہوں نے كہا كہ چوركا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ نہيں گھرا تا اور يہ گھرانے والا اس ليے برى ہوا كہ اگر گھر ميں ايک چوہا بھی حركت كرتا تو يہ گھرا كر جھا گيا ديا تھے ہوں ہے۔ انہوں نے كہا كہ چوركا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ نہيں گھرا تا اور يہ گھرانے والا اس ليے برى ہوا كہ اگر گھر ميں ايک چوہا بھی حركت كرتا تو يہ گھرا كر جھا گيا ور يہ خيف ہی حركت بھی اس کو چوری ہے دوک دي ۔

بیشاب رو کنے والے کی رائے قابل اعتبار نہیں

ایک عامل امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو پیشاب نے مجبور کیا تو یہ باہر آگئے۔ پھر (فارغ) ہوکر واپس آئے تو امیر نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ" رائے ٹھیک کرنے کیلیے" انہوں نے اس مقولہ شہور کی طرف اشارہ کیا" لار ای لے حافین "(پیشاب رو کنے والے خص کی رائے قابل اعتبار نہیں)۔ (ایضا: ۱۸۱)

اقرارجرم كے لئے ايك حاكم كا ذہنى حرب

بعض شیوخ نے مجھتے بیان کیا کہ ایک شخص کے پانچ سودینار چوری ہوگئے وہ سب مشتہ لوگوں کو حاکم کے پاس لے گیا، حاکم نے کہا میں تم میں ہے کسی کو مار پیٹ نہ کرونگا بلکہ میرے پاس ایک کمبی ڈور ہے جواند ھیرے کمرے میں پیسلی ہوئی ہے تم سب اس میں جاؤ ،اورایک شخص اسکو ہاتھ میں لیکرڈورکو تروی ہے آخر تک ہاتھ لگائے چلاجائے اور ہاتھ کو آستین میں چھیا کر ہا ہم آتا رہ، یہ ڈور چور کے ہاتھ پر لیٹ جا نیکی اوراس نے ڈورکو لیے ہوئے کوئلہ سے کالا کردیا تو ہر خص نے ڈور پر اندھیرے میں اپنے اتھ کو کھینچا مگران میں سے ایک شخص نے (اسکو ہاتھ نہیں لگایا) جب سب لوگ ہا ہم آگئے تو انکے ہاتھوں کو دیکھا سب کے ہاتھ سے ایک ایک اوران میں ہے ایک شخص کے ،ای او بکڑا گیا جو اتر ارب ہوگیا۔ (اطالف ایسارو کا آب الاذ کیا۔ ۱۹۱۹)

#### كعب بن اسود مناتبة كى نكته رى

شعبی سے مروی ہے، کہا یک عورت نے حضرت عمر بن الخطاب جانتھ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں ایک ایسے مخص کی شکایت پیش کرتی ہوں جود نیا کا بہترین مخض ہے بجزائ مخفص کے جوا ممال خیر میں اس سے سبقت لے گیا ہو ،یا اس ہی جیسے انمال پر کار بند ہوں ،وو پخض تمام رات صبح تک نفلین یز هتا ہےاور تمام دن روزے ہے رہتا ہے (اتناع ض کرنے کے بعد ) پھرائں پر حیا کا غلبہ ہو گیااورائل نے عرض کیا، کہا ہے امیر المومنین! میں اپنی شکایت واپس لینا جاہتی ہوں ،آپ نے قر مایا ،اللہ تحقیح جزائے خير عطا فرمائے تو نے بہت انجھی ثنا ماہ رتعریف کی ،اہ رفر مایا بہت انچھا جب وہ چکی گئی تو گعب بن اسود طاہر نے عرض کیا کہا ہے امیرالمومنین!اس تورت نے بلیغ طور پراپنی شکایت آپ کے سامنے پیش کردی آپ نے فرمایا، کیاس نے کیا شکایت کی ہے؟ کعب نے عرض کیا کدا ہے شوہر کی شکایت کی ،حضرت عمر طاہمتہ نے اس عورت اوراس کے شوہر کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا تو دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے گعب سے فرمایا کہتم ان کا فیصلہ کرو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی موجود گی میں فیصلہ کروں؟ آپ جائٹڑنے فرمایا کہتم اپنی فطانت ہے وہ بات سمجھ گئے جو میں نہیں سمجھ سکا (اس لئے اب فیصلہ بھی تم ہی کرو) کعب نے فر مایا کہ اللہ تعالى فرمات بين ﴿ فَانْكُحُوا مَاطَابِ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ مِثْنَى وَثُلْتُ ورُبّاع ﴾ (انهول في حوم كوحكم دیا کہ) تین دن روز ہ رکھواور ایک دن افطار کرواوراس (بیوی) کے ساتھ رہواور تین رات نوافل کے لئے کھڑے رہا کرواورا یک رات اسکے ساتھ رہوحضرت عمر جائتا نے فر مایا واللہ یہ فیصلہ میرے لئے پہلی مکتاری ہے بھی زیادہ عجیب ہے اس واقعہ کے بعد بی آپ نے انکو بصرہ کا قاضی بنایا اور ان کے لئے سواری کا انتظام كركے انكورواندكرديا۔ (اطالف ميداردوكتاب الاذ ليا ، ١١٩)

# حرکات وسکنات ہے حالات و واقعات معلوم کرنا

مروی ہے کہ ایاس بن معاویہ کے پاس تین عورتیں آئیں انہوں نے (ان کو دیکھ کر) کہا کہ انمیں سے ایک ہے کودود دھ پلانیوالی ہے اور دوسری کنواری اورتیسری بیوہ ،اان سے بوجھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے کہا دود ھیلانے والی جب جیٹھی تو اس نے اپنے ہاتھ سے بہتان کو سنجالا اور جب کنواری جیٹھی تو اس نے اپنے ہاتھ سے بہتان کو سنجالا اور جب کنواری جیٹھی تو اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کیااور بیوہ جب آئی تو وہ دائیں بائیں اپنی نگاہ پھر اتی رہی۔ (ایسنا ۱۲۲)

قاضی ایاس بن معاویه کی باریک بنی

ا) ۔ ابوالحسن قیسی ہے معلوم ہوا کہ ایک تھخص نے دوسر شخص کے پاس جو عام لوگوں ہیں سے تھا کچھ مال امائت رکھاا وریشخص ایساامانت دارمضہورتھا، جس کے بارے میں کسی کوشیہ نہ تھا، پھرامانت رکھنے والا شخص مکہ چلا گیا جب یہ واپس آیا تو اپنامال طاب کیا تو پینچنص مکر گیا تو مدعی ایاس کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ

# عبیداللہ بن حسن اور عمر کے مشتر کہ فیصلے

ابوسل نے ہم سے بیان کیا کہ عہد و قضا کہمی دو کے درمیان مشتر کشبیں بنایا گیا۔ مگر عبیداللہ بن الحسن العنبر نی اور عمر بن عامر کے درمیان بید دونوں مشتر کے طور پر بصر و کے قاضی تھے، ہم مجلس میں دونوں جمع رہتے تھے اور او کو جب و کہتے تو ایک ساتھ و کھتے۔ کہتے ہیں کے دونوں کے پاس ایک تو مایک باندی کا معاملہ لیکر آئی جو ہیڑ انہیں پہنی تھی (اسلئے جوخر پرارتھا و واسکوعیب قرار دیکراپ لیے خیار عیب کے ق کا مدی تھا اور اسکو بیچنے والا اسکوعیب نہیں مانیا تھا، ای کے فیصلہ کے لئے عدالت کی طرف ان او گوں نے رچوع کیا تھا ) ایکے بارے ہیں عمر بن عام نے کہا، کہ بیناتھ الخلقت ہے اور عبیداللہ بن انحس نے کہا کہ جو چیز ایسی ہوجو خلقت اور طبیعت عامہ کے خلاف ہو وہ عیب ہے تو دونوں کے جملوں کو ملا کرید فیصلہ بنا کہ باندی معیوب ہے۔ اسمیس تجویز کی تھیل کسی ایک قاضی کے فیصلے سے نہیں ہو تکی جب تک دونوں کو بطور باندی معیوب ہے۔ اسمیس تجویز کی تھیل کسی ایک قاضی کے فیصلے سے نہیں ہو تکی جب تک دونوں کو بطور معنزی اور کبری کے ملایا نہیں گیا اور غالباس حکایت کے اظہار سے یہی مقصد ہے کہ اشتر اک کی حیثیت کو اسطر ح یہ دونوں حضرات باتی رکھتے تھے۔ (اطا نف علمیہ اردو کیاب الاذ کیا و 177)

## قاضى القصناة شامي كى حساسيت

#### وسوسه كأعلاج

ہم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے ابو حازم کے پاس آ کر کہا کہ شیطان میرے پاس آ کر مجھ ہے کہتا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے وہ مجھ کو اس وسوسہ میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا (اور حقیقت کیا ہے؟ ) کیا تو نے کل میرے پاس حقیقت کیا ہے؟ ) کیا تو نے کل میرے پاس آ گرمیرے نزویک اپنے بیوی کو طلاق نہیں دی ؟ اس نے کہا خدا کی قتم امیں آج ہی آ ہے ہی آ ہوں اور میں نے کہا خدا کی قتم امیں آج ہی آ ہے ہی آ ہوں اور میں نے کہا خدا کی تاب کے پاس آ بیا تو اس کے پاس آ بیا تو اس کے باس آ بیا تو اس کے باس آ بیا تو اس کے تو اس وقت بھی اس طری قشم ھالینااور آرام ہے رہنا۔ (اینا ۱۴۷)

## ایک قاضی صاحب کا حیله

یکی بن مجد سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک قابل اعتا و خص نے بیان آیا کہ ایک قاضی پرائی بیوی نے تقاضا کیا کہ مجھے ایک بائدی خرید و ہیجئے۔ وہ اس سلسلہ میں بردہ فروشوں میں گئے جنہوں نے ایک وانہوں نے پند کرلیا اورا پی بیوی کو لا کر جنہوں نے ایک کو انہوں نے پند کرلیا اورا پی بیوی کو لا کر دکھیں اپنے مال سے اس کو تمہارے لئے خرید کرلا بیابوں اس نے کہا جھے آپ کے مال کی حاجت نہیں بید بنار لیجئے اورا سکومیرے واسطے خرید کرلا ہے اورانکوایک سود بنارہ سے دیے (بری مجھدار عورت تھی کہا کہ بیٹ اللہ اللہ کے مال کی حاجت کہا تھی میں سربمبر کرکے ) الگ رکھ دیا اور جا گئی کہد نیار قاضی صاحب نے لئے اگئی آئی گھر میں کہ انکو گھر میں کہ انکو گھر میں اور بیعنامہ بھی اپنے ہی نام کھیایا ورلز کی کو آہت ہے بنادیا اوراس کو پوشیدہ در کھنے کی ہدایت کردی، اب انکی بوٹ ایس سے خدمت لیتی رہتی تھی۔ جب قاضی صاحب کو تنہائی میسر آ جاتی تو بیہ اس سے جمہستر اور بیات کہ کہا اے بدکر وارشی زائی ہے کیا ہوئی ہو تا ہی ہو ہے اس سے جمہستر ہوتے ایک کہ ایک کہا اے بدکر وارشی زائی ہے کیا ہو نے اس سے جمہستر ہوتے ایک و ضاحت کی برا کہ کہا اے بدکر وارشی زائی ہے کیا ہو نام کی بیادی اور اسکو حیا ہے آگاہ ہو رہا ہے؟ کیا تو ضام اور اسکے آگے ڈال دیے اس وقت وہ بھی کہ قاضی صاحب نے کہا کہ نام کو بیک کہا کہ دیا اور اسکو حیا ہے آگاہ کردیا اور سربر مہر دیار نکال کر اسکے ساسنے رکھ دیا اور اسکو حیا ہے آگاہ کردیا اور سربر مہر دیار نکال کر اسکے ساسنے رکھ دیا اور اسکو حیا ہے آگاہ کردیا اور سربر مرم دینار نکال کر اسکے آگے ڈال دیے اس وقت وہ بھی کہ قاضی صاحب نے حرام فعل نہیں کیا اور بربا برخوشامد میں کرتی رہیں بیباں تک کہ قاضی صاحب نے اسکوفر وخت کردیا۔

# ایک قاضی کی عدالت میں فرز دق شاعر کی شہادت

ابن قتیبہ نے کہا کہ ایک قاضی کے یہاں ایک مرتبہ فرز دق شاعر نے شہادت دی تو قاضی نے کہاا ہو الفراس کی شہادت کو ہم نے جائز رکھا ہے گمر مزید شہاد تیں لاؤ ( ابوالفراس فرز دق کی کنیت ہے ) جب فرز دق واپس ہوئے توان سے کہا گیا، واللہ تمہاری شہادت کومعتبر نہیں مانا گیا ( فرز دق مشہور شاعر تھا )۔

## جبیہا دعویٰ ویسے ہی گواہ

دوآ دمی قاضی مضمضم کے پاس آئے ،ان میں سے ایک کا دوسر سے پر بیدو کوئی تھا کہ بیمبر اطنبور انہیں دیا۔ مدعا علیہ انکاری تھا مدگی نے کہا میں شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اس نے دوگواہ پیش کے جنہوں نے مدگی کے جاہونے کی گواہی دی۔ مدگی علیہ نے کہا قاضی صاحب ان گواہوں سے ان کا پیشہ دریافت کیجے (پوچھا گیا) تو ایک نے بتایا کہ وہ نبیذ بیچنے والا ہے اور دوسر سے نے بیان کیا کہ وہ جانور بنکانے والا ہے تو تاضی نے مدعا علیہ سے کہا کہ طنبور سے کے دعوے پر تیر سے نزد یک ان سے بر ھیا گواہوں کی ضرورت ہے؟ (جیسا دعوی ہے ویسے بی گواہ ہیں، اٹھائی کو وہ طنبورا واپس دے۔) (بطائف

علمية اردو تماب الإذ أياء ١٢٩)

# ا یک نزاع ( جھگڑ ہے ) میں حکم کا دلجیپ فیصلہ

دوآ دی ایک بکری کے بارے میں جھگڑر ہے تھے جرایک نے اس کا ایک ایک گان پکڑر کھا تھا ،اس
دوران میں ایک شخص آگیا دونوں نے اس سے کہا کہ جوفیصلہ تم کرو گے وہ ہمیں منظور ہے۔اس نے کہا گرتم میرے فیصلہ پرراضی ہوتو ہرایک بیصلف کرے کہا گردہ میرافیصلہ نہ مانے گا تو اس کی بیوی پرطلاق ہے تو دوسرے نے ایساطف کرلیا پھراس نے کہا اب اس کے کان جھوڑ دو ہتو دونوں نے چھوڑ دیتے اب اس نے اس کا کان پکڑا اور چلتا بنا ( کہاس کا فیصلہ بہی ہے ) دونوں دیکھتے رہ گئے۔اس سے بات کرنے پرقا در بھی خدر ہے ( کہا گرنا راضی کا اظہار کرتے ہیں تو بکری کے ساتھ ہوی بھی جائے گی )۔(ایسنا ۱۳۹۱)

# امام ابوحنيفه ميسية كارزيع كوايك مسكت جواب

# یے خص مجھے باندھنا جا ہتا تھا مگر میں نے اسکو جکڑ دیا

عبدالواحد بن غیات ہے مروی ہے کہ ابوالعباس طوی امام ابوحنیفہ کے متعلق برے خیالات رکھتا تھا اورائے علم انکوبھی تھا ایک مرتبہ ام ابوحثیفہ منصور کے پاس آ گئے اور و ہاں اس وقت کثیر مجمع تھا طوی نے کہا ، آج مجھے ابوحنیفہ کی خبر لینا ہے چنا نچے سامنے آیا اور کہا کہ اے ابوحنیفہ امیر المومنین ہم میں سے کسی شخص کو ہلاکر بیتکم دیے تیں گہ اس شخص کی گردن کاٹ وی جائے اور جس کو تھم دیا جا تا ہے اسکو یہ خبر نہیں کہ گردن کاٹ نے کائی دانے کا اس میں گردن کا ابوحنیفہ کا اور جس کو تھم دیا جا تا ہے اسکو یہ خبر نہیں کہ گردن کا شام کائی جائے تا ہے اسکو یہ خبر نہیں کہ گردن کا شام کا نے کہ خلیفہ نے کیسے گئے اکثر نکالی (ایسی حالت میں گردن کا شاجا نیز نہ وگا یا نہیں ) ابوحنیفہ

بہت نے فرمایا اے ابوالعباس (اسکا جواب دو کہ )امیر المومنین کے احکام حق پرجنی ہوتے ہیں یا باطل پراس نے کہا حق پر،آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتارہ جس صورت ہے بھی (تجھے حکم دیا جارہا ہو)اور تیرے لیے اس کی تحقیق ضروری نہیں۔ابو حنیفہ نے جولوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تنصان ہے فرمایا کہ بیٹھ مجھے باندھنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے جکڑ دیا۔ (ایشا: ۱۳۵)

# امام ابوحنیفه میشد کی ذکاوت

## امام صاحب مجيلية كى بصيرت

ہم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آ یااور شکایت کی کہ اس نے کسی جگہ مال فن کیا تھا۔
اب وہ موقع ( جگہ ) یا نہیں آتا ،امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہی سوال نہیں ہے کہ جس کا میں کوئی حل نکالوں ،اجھااییا کروکہ جا وَاور آت تمام رات نفلیں پڑھتے رہوہ جج تک انشاء اللہ تمہیں یاد آجائے گا ،اس شخص نے ایسا ہی کیوا ایسی چوتھائی رات ہے بھی کم بی گزراتھا ، کہ اسکووہ جگہ یاد آگئی ( تو اسنے نوافل کو ختم کردیا ) بھر اس نے انگی خدمت میں حاضر ہوکراطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جھتا تھا کہ شیطان تجھے نوافل نہیں پڑھنے دیگا اور تجھے یا ددلائیگا ، کیوں نہ تو نے اللہ عزوجل کے شکرانہ کے لئے بقیدرات فل پڑھنے میں گزاری۔

ہارون الرشید کے ایک سوال پرامام ابو یوسف میسی کا دلچیپ جواب

ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف بہت ہے ہو چھا کہ فالودہ اورلوزینہ کے بارے ہیں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ دونوں میں سے گونسا اعلی ہے؟ آپ نے کہا کہ امیر المونین! فریقین جب تک حاضر نہ ہوں، میں فیصلہ نہیں کیا کرتا خلیفہ نے دونوں چیزیں منگا دی اب ابو یوسف ٹیانٹ نے لقمہ پرلقمہ مارنا شروع کردیا بھی فالودہ میں سے کھاتے تھے بھی لوزینہ میں سے جب دونوں پیالے آ دھے کردیئے گئے ، تو بولے کہ اسے امیر المونین! میں نے اب تک کوئی دو حریف ان سے زیادہ لڑنے والے ہیں دیکھے جب میں نے ایک کے تارادہ کیا تو فوراً دوسرے نے اپنی ڈیل ثابت کردی۔ (ایسنا میں)

امام شافعی جیشہ کا ذبانت ہے بھر پورایک حیلیہ

کوملہ بن یکی کہتے ہیں کہ میرے سامنے امام شافعی ہیں ہے۔ ایک شخص نے سوال گیا کہ میری ہوی کے پاس ایک تھجورتھی میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اگر تونے یہ تھجور کھالی تو تجھ پرطلاق ہے اوراس کو پھینک دیا تب بھی طلاق ۔ اب کیا کرنا جا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آدھی کھالے اور آدھی بھینک دے۔ (ایضاً:۱۳۲)

فقہ حنفی میں طلاق ہے بیخے کے حیلہ کے چندا ہم مسائل

مئلہ نمبرا) .....ان میں ہے ایک بیہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیوی ہے کہا جو پانی میں کھڑی تھی ،اگرتواس پانی میں تھبرے تو تبچھ پرطلاق اورنگلی تب طلاق ،تو ہم دیکھیں گے کہ اگر پانی جاری تھا اوراس شخص نے کوئی خاص نیت نہیں کی تھی تو اس پرطلاق واقع نہیں ہوگی ، جا ہے وہ نکل جائے یا کھڑی رہے اوراگر پانی کھڑا تھا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اسے فورا کوئی دوسراز بردتی اٹھا کر باہر لے آئے۔

مئلہ نمبرا) ..... اگرانی صورت واقع ہو کہ عورت سیڑھی پر ہے اور شوہر نے کہاا گرتو سیڑھی پر چڑھی یا اس سے نیچانزی یا تو نے اپنے آپ کو نیچ گرایا ، یا کسی نے نیچا تا را تو تبھھ پرطلاق ہے تو اس کا حیلہ ہے ہے کہ وہ دوسری سیڑھی پرنتقل ہوجائے (جواس سیڑھی کے برابرر کھدی جائے)۔

مئد نمبرہ) .....اگر گھر والوں نے بہت ساری تھجوری کھا تمیں اور پُھرشو ہرنے کہا کہ اگرتو نے میرے سامنے اس کی تعداد ذکرنہ کی جومیں نے کھائی ہے( تو تبھھ پرطلاق) تو اس ہے رہائی گی صورت ہیہے کہ جس قدر تھبوری کھانے کا زیادہ سے زیادہ اختال ہو،ا یک سے لئے مراس عدد تک گنتی چلی جائے (اس تعقی میں بیچے عدد بھی اس کے سامنے ندکور ہوجائے گا)۔

مسئد نمبرہ) اگر (شوہراور بیوی دونوں نے ) تھجوری کھالیں اور ( دونوں کی تخصیاں ایک جگر مخلوط برئی ک بیں ) شوہر نے کہا کہ اگر تو میری کھائی ہوئی تھجوروں کی تخطیوں کواپنی کھائی ہوئی تھجور کی تخصیوں سے الگ نہ کرد ہے تو تجھ پرطلاق ہے۔ تو عورت کوچاہیے کہ ہرا کی شخصی والگ الگ کردے۔

مسند فمبره) أَ الرِّسي في يون ع كَبِها كُه تجه برطلاق بهاً راة انسد يق نه مرد يكي السام في كه و ف

میری چیز چوری کی پنہیں؟ تواگراس نے بیاکہ دیا کہ میں نے چرایا جو کچھ چرایا تو طلاق نہ پڑے گی (اگر چہ چوری ٹابت نہ ہوگی )۔

مسئلہ نمبر ہیں۔ اگر کسی کی تمین ہویاں ہیں اور وہ ان کے لیے بازار سے دو، دو ہے خرید کرلایا۔ ان پرایک جھٹڑ نے لگی، اس پر شوہر نے کہاتم سب پر طلاق آئر اس مبینہ میں تے ہرایک جیس جیس دن نہ اوڑھے، تواس کی بیصورت ہے کہایک دو پٹہ برزی کواورا یک درمیانی کواوڑھنے کے لیے ہے ۔ یا جائے، اور دس نے بعد بردی ہوی سید دو پٹہ سب سے جھوٹی کو دے دے اور درمیانی عمر والی سے مسلس جیس دن پورے کرنے کے بعد بردی ہوی اے کراوڑھ لے آخر ماہ تک۔

پورے رہے ہے بعد ہری ہوں اسے سے سراور ہے۔ میں کوس کا سفر کیا اور اس کے ساتھ دو فچر ہیں۔ مینا نمبر ک) .....( تمین ہویوں والے فخص نے ) تمین کوس کا سفر کیا اور اس کے ساتھ دو فچر ہیں۔ تمینوں سوار ہونے کے لیے جھگڑ نے لگیں۔ اس شوہر نے طلاق کا حلف کیا گئم میں سے ہرا یک کو دو کوس سوار ہوکر چلنا ہوگا تو ایسا کیا جائے کہ سب سے ہوئی اور درمیانی کوسوار کر دیا جائے۔ پھرا یک کوس چل کر درمیان والی اتر جائے اور اس کے فچر پر ہوئی ہیں جائے اور چھوٹی سوار ہوجائے درمیانی والی کے فچر پر اور آخر مسافت سے بیٹھی رہے اور درمیانی عمروالی بڑی کی جگہ دو فرخ کے ختم تک بیٹھی رہے۔ واللہ اُنظم ۔

مسکا نمبر ۸) ....ایک شخص اپنے گھر میں تمیں بوتلیں لایا (جن میں سے ) دس بھری ہوئی اور دس آ دھی آ دھی مسکا نمبر ۸) ....ایک شخص اپنے گھر میں تھیں بوتلیں لایا (جن میں سے ) دس بھری ہوئی اور دس آ دھی آ دھی مسلم نمبر میں سے انگر میں انگر تم میں انگر تھی اسٹھیں دیا تھیں میں سے انگر میں انگر تم میں انگر تھی اسٹھیں دیا تھیں در انگر تھیں۔ دور کو کو کھی تھیں دیا تھیں دیا تھیں در میانگر کی تھیں۔ دور کو کو کھی تھیں میں سے آگر میں انگر تھی انگر تھی انگر تھیں۔ دور کو کھی تھیں میں میں تو کھی تھیں۔ دور کو کھی تھیں میں تھیں کو کہ تھیں۔ دور کو کھی تھیں دور کو کھی تھیں دیا تھی تھیں۔ دور کو کھی تھیں میں تو کھی تھیں کہ تھیں۔ دور کو کھی تھیں دور کو کھی تھیں۔ دور کو کھی تھیں دور کو کھی تھیں کے دور کو کھی تھیں کو کھی تھیں کیا تھیں۔ دور کو کھی تھیں دور کو کھی تھیں کو کھی تھیں۔ دور کو کھی تھیں کو کھی تھیں کھی تھیں کو کھی تھیں کو کھی تھیں کو کھی تھی کے دور کھی تھیں کے دور کھی تھیں کو کھی تھیں کو کھی تھیں کو کھی تھیں کھیں کھیں کھیں کے دور کو کھیں کے دور کی تھیں کو کھی تھیں کی تھیں کو کھی تھی تھیں کو کھی تھی تھیں کو کھی تھی تھیں کو کھی تھیں کو کھی تھیں کو کھی تھی تھیں کو کھی تھیں کو کھی تھیں کو کھی تھیں

سنا نمبروا) ۔۔۔۔ایک شخص نے قتم کھائی (اور بیان کیا کہ )اسکی ہوی نے یہ پیام بھیجا ہے کہ میں تجھ پرحرام مسئلہ نمبروا) ۔۔۔۔ایک شخص نے دوسر نے شخص سے نکاح کرلیا ہے اور میں تیرے لیے ضروری قرار دیتی ہوں کہ تو میرے لیے میراخر چ بھیج اور میرے شوہر کاخر چ بھیج (یشیم اسطرے تھیج ہوسکتی ہے کہ ) یہ ایک ایک عورت ہے جس کو اسکے باپ نے اپنے غلام کے نکاح میں دے دیا تھا پھراس غلام کواموال تجارت دے کر کہیں بھیجا اسکے بعداس (باپ) کا انتقال ہوگیا۔اب اس شخص کے تمام ترکہ کی وارث اس کی بیٹی ہوئی اور غلام سے ( چونکہ وہ اب اس کامملوک ہو گیا) نکات فنخ ہو گیا۔ اور اس نے عدت پوری کی اور دوسر سے مخص ہے نکاح کرلیااب وہ بیہ پیام بھیجتی ہے کہ مال میرے لیے یہاں بھیجو کہاس کی اب میں مالکہ ہوں۔ ( اور مالک کوحق ے کدا ہے مال کے بارے میں کی کوبھی حوالہ کرنے کا حکم نافذ کرے۔اس لئے نئے شو ہر کوبھی داواتی ہے۔) مئله نمبراا) کسی کی دو بیویاں ہیں۔ان میں سے ایک بالا خانہ میں ہاوردوسری نیچ گھر میں ہے۔شوہر نے سٹرھی چڑھناشروع کیا تو دونوں بیویوں نے اپنے اپنے پاس آنے پراصرار شروع کر دیا۔اس مخص نے فتم کھائی کہ نہ میں اوپر چڑھ کرتیرے پاس آؤں گااور نہ نیچے اتر کرتیرے پاس آؤں گا۔اور نہ اس جگہ اس ساعت میں تخبروں گا۔تو جا ہے کہ نیچے کے گھر والی اوپر چڑھ آوے۔اوراوپر والی اتر کر اس کے پاس آ جائے۔اباس کواختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کے ساتھ جا ہے، چلا جائے۔ مئله نمبر۱۱)....اگراپنی زوجہ سے حلف کیا کہ میں تیرے گھر میں بورینہیں لاؤں گااور تجھ ہے جماع بوریہ یر بی کروں گا۔ پھراس نے گھر میں جماع بھی کرلیااور قتم بھی ندٹوٹی۔اس کی صورت بیہ ہے کہ بوریہ کا سامان تھر میں لےآئے اور کار مگر کو بلا کر گھر میں ہی بورید بنوالے اوراس پر جماع کرے۔ مئلهٔ نمبر۱۳).....ا گرکسی نے حلف کیا کہ میں اپنی زوجہ ہے روز روثن ( دن کی ووثنی میں ) جماع کروں گااور باوجود پانی پراستعال کی قدرت ہونے کے دن میں عسل بھی نہ کروں گاورامام کے ساتھ جماعت کی نماز بھی فوت نہ ہونے دوں گا تو اس کو جا ہے کہ وہ امام کے ساتھ فجر اور ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھ لے،اور بعد عصر جماع كرے۔ جب مورج غروب ہوجائے تو فوراغسل كرے اورامام كے ساتھ مغرب يڑھ لے۔ مئلہ نمبر ۱۲) .... ایک شخص نے قتم کھائی کہ میں نے ایک ایسے (روزہ دار) شخص کو دیکھا جو (ایک مىجد میں ) دومقتد یوں کا امام بن کرنماز ادا کرر ہاتھا( نماز کے دوران میں )اس نے اپنے دا ہنی طرف توجہ کی تو ایک قوم کودیکھا جوآپس میں باتیں کررہے تھے (انکی باتیں بھی سنیں) تو اس پراسکی بیوی حرام ہوگئی اور ا سکاروز ہ باطل ہو گیااور دونوں مقتریوں کوکوڑے مارنے واجب ہو گئے اور مسجد کوڈ ھادینا پڑا۔ بیالیا شخص تھا جس نے ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرلیا جس کا شوہر غائب تھااوران دونوں مقتدیوں نے شہادت دی تھی کدا سکے گھر کومسجد بنادیا جائے اور پیخص مقیم اور روزہ سے تھا۔ جب اس نے وا ہنی طرف النفات کیا تو دیکھا کہ وہ غائب شخص جوا سکے بیوی کا شو ہرتھا۔ آگیا اور بیلوگ گفتگو کررہے تھے کہ عید كاجاند ثابت موچكا۔اس لئے آج يوم عيد باسكواطلاع نبيل تھى كه شوال كابلال ديكھاجاچكا ب(اسليے روزہ سے تھا)اوراس نے اپنی ایک جانب سے پانی اور کیڑے پرنایا کی کا نشان بھی دیکھ لیا تو عورت حرام ہوگئی خاوند کے آجانے سے اور روز ہ باطل ہوا عید کے ثبوت سے اور نماز باطل ہوئی کیڑے پر نایا کی کے مشاہدہ ہے،اوران دونوں آ دمیوں کواس لیے کوڑے مارے جا ٹیں گے کہانہوں نے جھوٹی شہادت دی تھی اورمسجد کا تو زنااس لیے ثابت ہوگیا کہ بیوصیت غلط ہوگئی اور مالگ کوا کے گھر ملے گا۔ مسئلہ نمبرہا) ... ایک شخص کے باس چھوارےاورانجیراور کشمش تھی جن کامجموعی وزن ہیں طل تھا۔اس نے قتم

کھائی کہائی نے چھوارے فی رطل تصف درہم اورانجیر فی رطل دودرہم اور کشمش فی رطل تین درہم کے بھاؤے فروخت کئے اس شخص کوکل کی قیمت ہیں درہم وصول ہوئی تو (اسکی قتم نچی ہونے کی بیصورت ہے کہ)اسکے پاس جھوارے چودہ رطل اورانجیر پانچ رطل اور کشمش ایک رطل تھا۔ (اطائف ملیدار دو کتاب الاذکیا ، ۱۳۲۱۔۱۳۲۱) ا بوجعفر محمد بن جر مر الطبر کی کی و اکنش

ابوجعفر محمر بن جریرالطبر ی کے بارے بیں ابن المروق بغدادی کے غلام نے بیان کیا میرا آقا میری بہت بڑت کرتا تھا اس نے ایک کنیز خریدی اوراس سے میرا نکاح کردیا جھے اس سے بہت زیادہ محبت ہوگئی گراس کنیز کو جھ سے ای در جے شدید بغض ہوگیا اوروہ مجھ سے ہمیشہ بدگی تھی اوراس حدتک معاملہ پہنچا کہ الک دن اس نے مجھے تی حجم تی میں نے خصہ میں اس سے یہ کہدیا کہ تچھ پر تمن طلاق اگر تو نے جسے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا میں بجھی ای تتم کے الغاظ کے ساتھ تجھے مخاطب نہ کروں میر نے تحل نے تیرا الفاظ سے مجھے مخاطب کیا میں بھی ای تتم کے الغاظ کے ساتھ تجھے مخاطب نہ کروں میر نے تحل نے تیرا مزاج بگاڑ دیا (وہ عورت بڑی چالاک اور ذین تھی اس نے اپنی خلاصی کی راہ نکال لی ) اس پر اس نے فورا کہا مزاج بھی پر جدا کرنے والی تمن طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر نہیں کہتا تھی اس کے جو جائے گی اور اگر ہیں کہتا تھی اس کے کہاتو اس سے طلاق واقع ہوجائے گی اور اس کی ہوجائے گی اور اس کے کہاتو اس سے طلاق واقع ہوجائے گی اور اس کے کیا جواب دوں اس اندیش میں موایت حاصل کرنے کے لیے ابوجعفر طبری کے پاس پہنچا اوران کوسب قصر سنایا۔ انہوں جائے گی اور اس کی طاب ہو جائے گی اور اس کی طاب ہو جائے گا اور اس کی تھی بڑے گا اور ایک قسموں کو اب مت جائے گا اور تیری قتم پوری ہو جائے گی اور اس پر طلاق تہیں پڑے گی اور ایک قسموں کو اب مت جائے گا اور تیری قسم پوری ہو جائے گی اور اس پر طلاق تہیں پڑے گی اور ایک قسموں کو اب مت وائانا۔ (لطائف علی ادر وکی اور ایک قسموں کو اب مت

وہم جنون (پاگل بن) کی ایک متم ہے

ابوالوفاء ابن عقیل کے بارے میں از بربن عبدالوہاب سے منقول ہے کہ ایک مخص نے ابن عقیل سے

آکرکہا کہ میں جب بھی نہر میں خواہ دوغو طے لگاؤں یا تین مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پائی میرے سرے اوپر

ہوگیا ہے اور میں پاک ہوگیا ہوں۔ اب میں کیا کروں انہوں نے جواب دیا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ آپ

سے بوچھا گیا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ رسول اللہ طاقی ہے نے فرمایا کہ تین

سے کوئی باز پر سنہیں ہے۔ بچ سے جب تک بالغ ندہ وجائے اور سونے والے سے جب تک جاگ نہ

ہ نے۔ اور مجنون سے جب تک ہوش میں ندآ جائے اور جو خص نہر میں غوط لگائے ایک مرتبہ یا دومرتبہ یا تمن

مرتبہاور پھر بھی وہ بھی خیال کرے کہ اس کا عسل نہیں ہوا ہے تو مجنون ہی ہوسکتا ہے۔ (ایشنا ۱۲۸۱)

ابن عقيل كاتوريه

اورہم کوابن عقیل کا پیقصہ پہنچا ہے کہ وہ ایک دن نماز جمعہ سے رہ گئے تو لوگ ان کے پاس بہت متفکر

آئے تو کہا کہ میں نے صندوقوں کے پائ نماز پڑھی ہے اس طرت پھرا یک مرتبہ جمعہ کی نماز سے روگئے ، تو جب لوگوں نے اس پرتو حش کا اظہار کیا تو کہا کہ میں نے منارہ کے قریب نماز پڑھی (اور حقیقت بیھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھی تھی ) صندوقوں سے مرادا پنے گھر کے صندوق تھے اور منارہ سے مراد بھی اپنے گھر کامنارہ تھا۔ (ایضا ۱۳۹)

امام ابويوسف مِيلَة كافقه ودانش.

امام ابو یوسف بھا ہے بارے میں منقول ہے کہ ایک کنیز ہارون رشید کے کنیزوں میں ہے اس کے پاس موجود تھی اور ہارون الرشید کے سامنے ایک جواہرات کی مالار کھی ہوئی تھی ہارون الرشیداس کوا تھا کر الننے بلننے میں مشغول تھے بھروہ مالا کم ہوگئی ہارون نے اس کنیز کو معہم (تہمت لگایا) کیا کہ بیا سکی حرکت ہوگی جب اس سے دریافت کیا تو اس نے انکار کیا ہارون الرشید نے قتم کھالی کہ میں نے اگر اس سے چوری کا قرارنه کرالیا تو میری بیوی پرطلاق اور میرے سب مملوک آزاد،اور مجھ پر حج لازم۔وہ کنیز برابرانکار پر قائم ربی اور وہ اسکومتیم کرتے رہے۔ اب ہارون الرشید کومتم ٹو نے کا اندیشہ لاحق ہوگیا تو امام ابو پوسف مينية كوبلاكر بورا قصد سنايا انبول نے كہا كداس كنيزے مجھے بات كرنے كا موقع عنايت فرماد يجئے اور ہمارے ساتھ ایک خادم ہوتا کہ میں آپ کواس متم ہے باہر کرسکوں ہارون الرشید نے اس کا انتظام کردیا۔ امام ابو بوسف میشد نے ان سے ملکر کہا کہ جب خلیفہ تجھ سے ہار کے بارے میں سوال کریں تو اس سے انکار کردینا پھر جب دوبارہ سوال کیا کریں تو تبدینا کہ میں نے لیا ہے، پھر جب تیسری مرتبہ سوال کریں تو كبددينا كدميں في نبيس لياہ، ية مجما كے واليس آتے وقت خادم كويد بدايت دى كداس تفتكوكى امير الموشین کواطلاع نہ دینا اور ہارون الرشیدے آپ نے کہا کہ اے امیر الموشین! کنیزے آپ ہار کے بارے میں تین مرتبہ بے در بے سوال کریں ، وہ آپ کی تصدیق کریگی خلیفہ نے جا کرمہلی مرتبہ سوال کیا تو اس نے انکار کیا جب دوسری مرتبہ سوال کیا تو اس نے کہا ہاں میں نے لیا ہے، تو خلیفہ نے کہا کہ تو کیا کہد ر بی ہے تو اس نے کہاواللہ میں نے نہیں لیا ہے لیکن مجھے ابو یوسف میں ہے ایساسمجھایا تھا پھر خلیفہ نے امام یوسف سے کہا کہ بیکیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی تشم پوری ہوگئی کیونکہ اس نے آ پکوفبر دی کہ اس نے ہارلیا ہےاور پھرخبروی کنہیں لیا تو دونوں میں ہے ایک جواب میں وہ تجی ہےاوراب آپ حلف کے قید نے نکل کیے ہیں۔خلیفہ بہت خوش ہوئے اور انکوانعام دیا پھر کچھ عرصہ کے بعدوہ ہار بھی ل گیا۔ امام محمد نبيشة كى ذبانت اورا بوحنيفه نبيشة كى تو قعات

امام مجر جیسیہ کی تمر جب چود ہ (۱۴)سال کی ہوئی تو ایک روزامام ابوطنیفہ نمیسیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ ان سے ایک مئلہ کے بارے میں دریافت کرے ،جس نے اینکے دل میں کھٹک پیدا کرر کھی تھی۔ علیک سلیک اورآ داب واکرام کے بعدامام محمد نمیسیہ نے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا۔ ایسے مخص کے بارے میں آپ کی کیارائ ہے جوعشاء کی نماز پڑھ کے سویا تو اے احتلام ہو گیا تو کیا اے نماز عشاءاز سرنو پڑھنی جا ہے۔

امام صاحب نے فرمایا سے نماز دوبارہ پڑھ لینی جا ہے۔

یین کرامام محمدا مخصاور جوتے بغل میں دبائے اور گوشئہ سجد میں جا کرنماز دہرائی ،امام صاحب نے ان کی ذکاوت سوال کا نداز اور قیام صلوٰ ۃ دیکھ کرفر مایا کہ میلڑ کا انشاءاللہ ترقی کریگا۔

یدواقعہ خودامام محمد بیسید کا ہے جوسوال کرنے ہے بل نابالغ تھے،عشاء کی نماز پڑھ کرسوئے تو بالغ ہوگئے چونکہ عشاء باقی تھااس لئے امام صاحب نے اعادہ کا تھم دیاتو آپ نے نماز دوبارہ پڑھ لی۔ (الامانی فی سیرت الامام محمد بن حسن الشیبانی ہوسیہ)

سفرشرعي ميں روز ہ كاحكم

#### فقد قال النبي سُلِيَّتِكُمُ:

"ليس البر الصيام في السفر"

ایک سفر میں حضور ساتھ نے دیکھا کہ ایک بہت سا مجمع ہے۔ لوگ کسی چیز کو گھیرے گھڑے ہیں۔
آپ ساتھ نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا تھا، وہ ہے ہوش ہو گیا ہے،
لوگ جمع ہورہ ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر آپ ساتھ نے ارشاد فر مایا کہ' سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کہ انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے اور ہلاکت کی نوبت آ جائے کوئی نیکی کا کام نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے''
انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے اور ہلاکت کی نوبت آ جائے کوئی نیکی کا کام نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے''
واجب ہے۔ لیکن روزہ کا افطار کرنا جا گڑ ہے لیکن فی نفسہ واجب نہیں جب تک کہ خت ضرر کا اندیشہ نہ ہو،
اگر تھوڑی میں مشقت برداشت کر کے (بشر طیکہ ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو) روزہ رکھ لیا جائے تو ایش ہے۔
﴿ وَ أَنْ تَصُوٰ مُوْ الْ حَیْرٌ لَکُمْ ﴾ (شرا اطاعة )

## نكاح كووصول إلى الله كيلية ما نعسمجصنا

حضرت تفانوی میشد نے فرمایا:

حدیث شریف میں ہے: "من تبتل فلیس منا" یعنی جو مخص نکاح ندگرے(باوجود تقاضائے نفس وقدرت کے )وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے۔ ( کیونکہ بیطریقہ نصاری کا ہے کہ وہ نفس نکاح کووصول الی اللہ سے مانع سمجھ کراس کے ترک کوعبادت سمجھتے ہیں )۔

پھرفر مایا کہ یہاں ہےان صوفیوں کی فلطی ٹابت ہوتی ہے جوای بناء پر بے نکاح رہتے ہیں، باقی سسی کوعذر بدنی یا مالی ہو یادین وہ متنتی ہے۔ بدنی اور مالی تو ظاہر ہے دینی ہے کہ نکاح کے بعد ضعف کے سبب دین کی حفاظت نہ کر سکے گا۔ ( کمالات اشرفیہ ) مساجد میں اپنے جوتوں کی حفاظت کے اہتمام کی ضرورت حضرت تفانوی میسینے نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے:

"تفقدوا نعالكم عند ابواب المسجد"

'' یعنی مساجد کے درواز وں کے پاس پہنچ کرا پی جو تیوں کی و مکھ بال کرلیا کرو۔''( کہ کوئی گندگی وغیرہ تونہیں گلی جس ہے مجدآ لودہ ہوجانے کا اندیشہ ہو)۔

اس سے دوامر مستفاد ہوئے ایک ہے کہ مجد کی حفاظت کی جائے گندگی سے اور ہے مدلول ظاہر ہے۔
دوسر سے ہے کہ جو تیوں کی حفاظت کی جائے کہ اپنے ساتھ لے جائے تا کہ دل پر بیٹان نہ رہے، اس
سے مفہوم ہوا کہ اپنی چیز کی حفاظت کا اہتمام بقدر ضرورت کرنا شغل مع اللہ کے منافی نہیں بلکہ شغل مع اللہ کا
معین ہے، ورنہ قلب اس چیز ہے متعلق رہتا اور شغل مع اللہ میں خلل پڑتا ہے۔ پس مدعیا نِ طریق جوا ہے
اہتمام کو خلاف طریق سمجھتے ہیں جان لیس کہ بیفلوممنوع ہے۔ (کمالات اشرفیہ)

آ فتاب غروب ہونے کامفہوم

سائل نے دریافت کیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے جس وقت آفاب غروب ہوتا ہے اس وقت محدہ کرنا حرام ہے تو آفاب ،غروب ،ی کب ہوتا ہے؟ فرمایا ذرا تو قف کرو،انشاءاللہ نفل پڑھنے کے بعد سمجھا دوں گا، چنانچے بعد فل بلایا اورارشاوفر مایا کہ اس کا ایک جواب میرے ذبن میں پہلے سے تھا وہ چند مقد مات علم ریاضی پرموقوف ہے، شاید وہ تمہاری مجھ میں نہ آئے اوراگر آبھی گیا تب بھی طوالت بہت ہے۔اوراول ای کے بتانے کا ارادہ تھا لیکن ابھی درمیان نماز میں ایک جواب جواس سے عمدہ اور مہل ہے من جانب اللہ ذبن میں آیا جو عقریب بیان کروں گا۔

اس حدیث میں دوسوال ہیں ایک توبیآ فتاب غروب کب ہوتا ہے، دوسرایہ کہ جوسوال اول ہے بھی ادت اور مشکل ہے یہ کہ فرمایا ہے "تسبجد تبعت العوش" تحت العرش کے کیامعنی؟ کیونکہ تمام اشیاء ہر وقت ہی تحت العرش کے کیامعنی؟ کیونکہ تمام اشیاء ہر وقت ہی تحت العرش ہیں ۔عرش تو محیط ہے سوسوال اول کا جواب توبیہ ہے کہ ارض کا مشاہدہ سے کرہ (گول) ہونا ثابت ہے اور زمین کا آبادا کش ی حصہ ہے جوعرفا فوق کہلاتا ہے۔ اور اس کومعظم معمورہ کہتے ہیں۔

اب حدیث سمجھنا جا ہے کہ آپ سکھٹے کے تغرب جوفر مایا اس غروب سے مرادغروب باعتبار معظم معمورہ کہ ہے جس کے اوپر قرائن دال ہیں۔ اول متکلم بعنی جناب، جناب رسول مقبول سکھٹے کا خود معظم معمورہ پرتشریف رکھنا، دوسرے ای حدیث ہیں قیامت کی خبریں فرمانا'' تسطلع من و بھا''جس ہیں یہ بھینا معظم معمورہ کی مغرب مراد ہے۔ یہ بھی قریناس پردال ہے کہ اس سے مراد معظم معمورہ ہے۔ اورسوال ٹائی کا جواب یہ ہے کہ اول یہ بچھنا چا ہے کہ ہرشن کی ایک روح ہوتی ہے تو بس آ فقاب کی بھی ایک روح ہوا وہی مجدہ کرتی ہے اور تحت عرش سے مراد مطلق تحت عرش نہیں بلکہ مع القرب مراد ہے۔ یعنی آ فقاب کی روح ہوا وہی مجدہ کرتی ہے اور تحت عرش سے مراد مطلق تحت عرش نہیں بلکہ مع القرب مراد ہے۔ یعنی آ فقاب کی روح ہوا کی روح ہوتی ہے دور کرتی ہے اور تحت عرش سے مراد مطلق تحت عرش نہیں بلکہ مع القرب مراد ہے۔ یعنی آ فقاب کی روح

عرش کی قریب بجدہ کرتی ہے اور تحت سے مراد تحت مع القرب ہونے کی مثال یہ ہے جیسے ایک ہفت منزلہ مکان ہے کوئی کیے کہ منزل ہفتم کے نیچے فلاں چیز رکھی ہے تو ذہن بھی بھی منزل اول میں نہ جائے گا کہ اس سے مراد منزل اول ہے بلکہ فورا ذہن منزل ششم کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ چونکہ وہی قریب اور متصل ہے۔ (مجادلات معدلات )

### حضور سُ اللهِ کے نماز میں سہو کا سبب

نی کوبھی نماز میں ہموہ و جاتا ہے ، تو اس پر سیخت اشکال واقع ہوتا ہے کہ پیغیبر نماز میں کیوں بھولتے سے انبیاء بیہم السلام کوبھی استحضار کی کی ہے ہموہ و تا تھا مگر فرق ہیہ ہے کہ بمیں جوعدم توجہ الی الصلو ق سے ہوتا ہے اس وقت توجہ نماز سے اسفل چیز وں کی طرف ہوتی ہے۔ اور ان حضرات کے عدم توجہ الی الصلو ق کا سبب بیہوتا ہے کہ نماز سے بھی جو چیز فوق ہے اس وقت ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے۔ غرض ہماری توجہ نماز سے بچی کی طرف ہوتی ہے۔ (اشکال از جامع) صدیث شریف میں حضور سائے تا کہ التباس کا سبب مقتدیوں کا انجھی طرح وضور کے نما تا۔ ارشال از جامع) صدیث شریف میں حضور سائے تا کہ التباس کا سبب مقتدیوں کا انجھی طرح وضور کے نما تا۔ ارشاد فرمایا گیا ہے اس کو تل فرمادیا جائے۔

جواب بحكم مذكورا كثرى ہے اورا سے التباس كا سب ہونا يہ بھى بھى لطافت كى وجہ ہے ہوتا ہے كہ بالاضطرار مختلف اشياء كاحضور طبعًا موجب التباس ہوجا تاہے پس كوئى تعارض نہيں رہا۔ بجرفر ماياس متم كى تدقيقات درسيات ميں كہاں كھى ہوتى ہيں اى واسطے تو ميں كہتا ہوں كرمض اصطلاحات ہے كيا ہوتا ہے؟ كمری مقتی كى جو تياں سيدھى كرنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ (الافاضات اليومية)

### نفسانی خواہش کےغلبہ کاعلاج

حضرت تھانوی بیشند نے فرمایا: ایک ایس تدفیق یادا گی۔ بیبال ایک صاحب آئے تھے، وہ غیر مقلد

تھے، اورا لیے بے باک تھے کہ آئے ہے کیل مجھے لکھا تھا کہ میں جانج کرنے کے لیے آر ہا ہوں۔ میں نے دل میں گبا کہ جانج کرنے کے لیے کیوں آرہ ہیں؟ میں نے دعویٰ کیا ہے کسی کمال کا؟ غرض وہ آئے او رحمل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے پاس ایک خض آیا اس نے بچھے یو چھا کہ مجھ پرنفسانی خواہش کا غلبہ ہے جوان آ دمی تھے لکاح کی وسعت نہیں تھی، مجھے یو چھا کہ ایس حالت میں میں کیا کروں؟ میں نظبہ ہے جوان آ دمی تھے لکاح کی وسعت نہیں تھی، مجھے یو چھا کہ ایس حالت میں میں کیا کروں؟ میں نے ابھی جواب بھی نہیں ویا تھا کہ آپ بولے روزے رکھا کرد۔ حدیث میں اس کا بہی علاج بتایا گیا ہے۔

اس نے کہا کہ میں نے روزے بھی رکھے گران ہے بھی کچھ قائدہ نہیں ہوا، بس وہ تو ختم ہوگئے میں نے دل میں کہا کہ آ بکو کہا کس نے تھا؟ والی دیے گو۔ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تب میں نے اس مخص میں کہا کہ آ بکو کہا کہ حدیث میں نے اس مخص لیے میں نے روزے درکھے تھے؟ اس نے کہا کہ جی بھی دو، تین رکھ لیے بھی چار، پانچ رکھ لیے میں نے کہا کہ حدیث میں نے کہا کہ حدیث میں ہے:

"فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء"

یہ میں نے ان کوسنانے کو کہا کہا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کنٹرت سے روز ہے رکھنا اور مسلسل روز ہے رکھنا ایسے حال میں مفید ہوتا ہے نہ کہ صرف گاہ گاہ دو چار روز ہے رکھنا۔ اب ان کوجیرت تھی کہ حدیث میں تو کئڑت کا کویں ذکر نہیں اس لیے میں نے کہا کہ ''علیہ''لزوم پر دال ہے اور لزوم کے دو در ہے ہوتے ہیں۔ایک اعتقادی، ایک عملی۔

یہاں اعتقادی درجہ تو مراد ہے ہیں کیونکہ بیروز ہ فرض نہیں بلکہ مملی درجہ مراد ہے اور وہ ہوتا ہے تکرار سے جبکہ بار بارممل کیا جائے اور عادۃ لازم کر لیا جائے۔ اور میں نے کہا کہ دیکھواس کی ظاہر تائیہ ہے۔ رمضان شریف میں مسلسل ایک مہینہ تک روزے دکھے جاتے ہیں اور بیتجر بہ ہے کہ شروع رمضان میں تو توت بہیمیہ شکتہ نہیں ہوتی بلکہ رطوبات فصلیہ کے سوخت ہوجانے کی وجہ سے اس قوت میں اور انتعاش ہوتا ہے بھر رفتہ رفتہ ضعف بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اخیر میں پوراضعف ہوتا ہے جس کی وجہ سے قوت بہیمیہ شکتہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت روزوں کی کشرت محقق ہوجاتی ہے۔

پھر میں نے اس شخص ہے کہا کہ جب اتنے روزے رکھو گے تب اثر ظاہر ہوگا۔ جب اتنے روزے رکھ کر بھی فائدہ نہ ہو، تب آ کراشکال کرنا ،میری اس تقریر کوئن کر مولانا کی آٹکھیں کھل گئیں۔ دیکھیے حدیث توانہوں نے پڑھ دی اور اس کا مطلب کچھ نہ سمجھے۔ (الافاضات الیومیہ)

اركان اسلام كى وجه حصر

عبادت دوحال ے خال نہیں ہوگی بقولی ہوگی یافعلی۔ اگرقولی ہوگی تو وہ شہادت ایمانی ہے یعنی " شھادة ان لا اله الا الله و ان محمداً عبدہ ورسوله"

ا گرفعلی ہے تو پھر دوحال سے خالی نہیں۔

یاکسی چیز کاترک ہے یااخذ ہے اگرترک ہے، صوم ہے۔ اور اگر اخذ ہے تو بھی دوحال ہے خالی نہیں یا بدنی ہوگی یامالی ہوگی اگر بدنی ہے توصلو ق ہے اور اگر مالی ہوگی یامالی ہوگی اگر بدنی ہے توصلو ق ہے اور اگر مالی ہوتو وہ بھی دوحال ہے خالی نہیں ہے۔ یا تواس کا تعلق صرف مال ہے ہوگا یامال و بدن دونوں میں مشترک ہوگا اگر صرف مال ہے تعلق ہے تو وہ زکو ق ہے اور اگر دونوں میں مشترک ہے تو وہ جے ہے۔ (نایا ہے خدصفی ۳۳)

حضرت امام شافعي بيهيية كافتوي

ا یک مرتبۂ حضرت امام شافعی میسید حضرت امام ما لک بن انس میسید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیااورامام مالک میسید سے کہنے لگا، میں قمریوں ( فاخیۃ ) کی تجارت کرتا ہوں۔

چنانچہ میں نے ایک دن ایک آ دمی کوایک قمری فروخت کی لیکن اس نے اسکویہ کہد کرواپس کردیا کہ دہ آ واز نہیں کرتی۔

ا سکے بعد میں نے قتم کھائی کہ اگر میری قمری برابرآ واز نہ دے ،تو میری بیوی پر طلاق ہے چنانچامام

ما لک میں نے فتوی دے دیا کہ تمہاری بیوی پرطلاق پڑگئی تمہارے لیےاب کوئی چار دہمیں ہے۔ ما میں میں نے مصدور کا کہ تمہاری بیوی پرطلاق پڑگئی تمہارے لیےاب کوئی چار دہمیں ہے۔

ا مام شافعی میسید تمام گفتگوس رے تھے آپ نے فرمایاس سے کہد کیاتمہاری قمری اکثر وقت آواز

کرتی ہے یاا کثر وفت چپ رہتی ہے؟ اس نے کہا: وہ دن کے اکثر وقت آ واز کرتی ہے۔

اماً مثافعی بیشینی نے فرمایا: اگرتمهاری قمری اکثر وقت آ دار کرتی ہے تو تمہاری بیوی پرطلاق داقع نہیں ہوگی (اس وقت امام شافعی بیسینی کی عمر چودہ سال کی تھی) امام ما لک جیسینی کو جب اس فقے کی خبر ہوئی تو امام شافعی بیسینی کو بلاکر پوچھا: اے لڑے! ایسا فتوی تم نے کس طرح دیا اور بیربات تم کو کہاں ہے معلوم ہوئی ؟ تو امام شافعی جیسینی نے فرمایا: آپ ہی نے تو یہ حدیث مجھ سے بیان کی تھی کہ زہری نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ام سلمہ سے دوایت کی !

فاطمہ بنت قیس نے حضورا کرم ملائی ہے عرض کیا ! یارسول اللہ (سلائی) مجھے ابوجم اور معاویہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے، تو حضورا کرم ملائی ہے فرمایا: معاویہ تو فقیر دستاج شخص ہے اور اس کے پاس مال نہیں اور ابوجم وہ توانی گردن سے لاٹھی نہیں رکھتا یعنی ہروقت مار پہیٹ کرتار ہتا ہے۔

چنانچ حضورا کرم ملکتی کاری ول: "لایہ صبع عصداہ" باوجود یہ کہ حضورا کرم ملکتی گولم تھا کہ ابوجم کھا تا پیتا ہے ، سوتا ہے اور دیگر ضرور بات زندگی پوری کرتا ہے مگر چونکہ اہل عرب دوفعل میں ہے ایک اغلب فعل کو مداومت کی مائند قرار دیتے ہیں، اس لیے میں نے بھی ایبا ہی کہا، اور اس حدیث سے استدلال کیا اس محض کی فاخت اکثر وقت چپ رہنے کے مقابلے آواز کرتی ہے، اس لیے میں نے اس کے دوفعل میں سے اغلب فعل کو دائی قرار دیا۔ امام مالک برسید ، امام شافعی برسید کے اس استدلال پر چیران رہ گے اور امام شافعی برسید نے چودہ سال کی عمر سے نوتو کی دیا ہے۔ (جودہ الحق ان ۱۹۹۲)

حين کي شخفيق

حکایت: ایک شخص نے حضرت ابو بکر جُلامُنُهٔ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: میں نے قتم کھائی ہے کہ ایک حین تک اپنی بیوی ہے بات نہیں کروں گا،لہذا کتنے دنوں تک اس کی مدت ہے؟ حضرت صدیق اکبر جُلامُنُونے فرمایا: قیامت تک راس آ دمی نے عرض کیا: آپ کی دلیل کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر جُلامُنُونے جواب دیا: قرآن پاک کی ایک آیت:

﴿ وَلَكُمْ فِنِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرِّوُ مَتَاعٌ اللّٰي حِينٌ ﴾ (سورة البقره:٣٦) وه آ دمی حضرت عمر جی تنزیک پاس گیا اور یہی سوال کیا حضرت عمر جی تنزیہ جواب دیا اس کی مدت چالیس ہات دمی نے کہا: آئچی دلیل کیا ہے؟

توحضرت عمررضي الله تعالى عند فرمايا بيآيت:

هِ هِلَ اتَّى عَلَى الْإِنْسَالَ حَيْنٌ مِّنَ الدُّهُو ﴿ ورة الدهِ ١)

حضرت آ دم علیلائے چالیس سال تک مکداورطا نف کے درمیان قیام فر مایا تھا۔

پھرائ مخص نے حضرت عثمان والتذ کے پاس جا کر ہو چھا آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟

حضرت عثمان بھاتوئے فرمایا: اس کی مدت ایک سال ہے۔

ال مخص نے کہا آپ کی دلیل گیا ہے؟

حضرت عثان والتنزية فرمايا قرآن پاكى سآيت وتو تى أكلها كلّ حين باذن ربها ﴾

و چھن پھر حضرت بٹائٹڈ کے یاس گیااوران سے یہی سوال کیا۔

حضرت علی رہی تو نے فرمایا: اگر صبح کے وقت قتم کھائی ہے، تورات کو بات کرسکتا ہے اور اگر رات کے وقت قتم کھائی ہے، توضیح بات کرسکتا ہے۔

تواس مخص نے کہا آپ کے پاس اس کی کیادلیل ہے؟

حضرت على الله خَنْ مَا يَا كَامُ الله كَامَ الله كَامَ الله كَامَ الله عَنْ اللهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ ﴾ (الروم: ١١)

تووه آوى خوش بوكر جلا كيا\_ (لطائف اللغات: 24)

ونت مغرب میں تعجیل

سوال: تمام نمازوں کے اوقات میں اذان اور جماعت میں فاصلہ ہوتا ہے کی میں آ دھا گھنٹہ، کی میں ہیں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بندرہ منٹ، کیکن مغرب کی نماز میں بلا فاصلہ جماعت میں کھڑ ہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: دوسری نمازوں کے اوقات شروع ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کئے فاصلے کرتے ہیں۔ کیکن مغرب کا وقت شروع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے بلا فاصلہ جماعت شروع کر دیتے ہیں۔ (نایاب تخذ ۲۱)

امام محمدا ورامام كسائي رحمبما الثدتعالي

ایک روزخلیفه بارون الرشید کی مجلس میں امام محمد بن حسن اور امام کسائی رخمهما الله تعالی حاضر تھے، امام کسائی میسینے نے فرمایا: " من تبحر فی علم اهتدی لجمیع العلوم"

جوابک فن میں ماہر ہو گیا تو اس نے تمام علوم میں کمال حاصل کر آبیا۔اس بات پر امام محرمیت نے سوال کیا: جو محف مجدہ سہوکر سے تو پھراس کو مجدہ سہوکر ناپڑے گا پانہیں؟

امام کسائی میسی نے جواب دیا جہیں۔

امام محر بينية: اس كى وجدكيا ب؟

امام کسائی بیشتہ علم نحو کا قاعدہ ہے اسم مصغر کی دوبارہ تصغیر بیس آسکتی۔

امام محمد رئیسی اگر کوئی شخص عنق ( غلام کی آزادی ) کوملک پرمعلق کرے تواس کا کیا حکم ہے؟ امام کسائی رئیسیہ صحیح نہیں۔

امام محمد بيسية: كيول؟

امام کسائی رئیسیہ سیلاب بارش سے پہلے ہیں آسکتا۔

مسعود ملتانی صاحب نے نغزک میں لکھتے ہیں: یہ واقعہ امام محمد اور امام فراءر حمیۃ اللہ علیما کے درمیان ہواتھا۔ (حلے قالح و ان باب الخاء۔ الخرب: ۹۳/۱۹ نغزک: ۹۳)

اسم" مکه"

مگدمعروف شبر ہے جس میں کعبة اللہ ہے، بدایک عورت کا نام ہائ سے کسی آ دمی نے پوچھا: مااسمكِ تيرانام كياہے؟

توعورت نے کہا: میراتام مکہ ہے۔ آدمی نے کہا"فاقبل حجر الاسود"

ترجمہ: میں جمراسودکو بوسد یناجا ہتا ہول عورت نے بیآیت تلاوت کی ﴿ لَهُم تَكُوْنُوْ ا بَالِغِیْهِ اِلَّا بِشِقَ الْأَنْفُسِ ﴾ (الخل: ۷)

ترجمہ: ہرگز بوسنہیں دے مکتے ہومگر مشقت کے ساتھ۔

یادر ہے کہ بیآیت قرآن کریم میں جج کے بارے میں ہاں کے بعداس آدی نے کہا، اگر میں تھھ سے شادی کرلوں تو ؟عورت نے کہا"ان شنت ادخیل السمسجد الحرام وان شنت فقبل حجو الاسود"

ترجمہ: اس وقت تجھ کو اختیار ہے جاہے محبر حرام میں داخل ہو جاہے ججر اسود کو بوسہ دے۔ (مؤکد الفصل ء:۳۰۷/۲)

#### چور كاماته كاشا

ابوالعلاءالمعری جب بغداد آیا، تواس نے اعتراض کیاا گرکسی کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے تو دیت پانچ سو دلواتے ہیں پھراس ہاتھ کو پاؤدینار کی چوری کے بدلے میں کیوں کٹوادیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ قاضی عبدالو ہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا: جب ہاتھ امانت دارتھا تو تمثین یعنی تیمتی تھا، اور جب یہ خائن ہوگیا، یعنی اس نے چوری کی تواس کی قیمت گھٹ گئی۔ (تفیرابن کثیر)\*

منطقی اورایک مسئله

ایک شخص نے کسی منطق ہے مسئلہ پوچھا: میرے کنویں میں ایک چوہا گر کرمر گیا، شریعت کی روہے اس پانی کا کیا تھم ہے؟

منطقی صاحب نے سوچا: اگر کہوں میں مسئلہ ہیں جانتا تو میرے لیے بےعزتی کی بات ہے۔اس

لیے مئلہ میں سائل کواپیا چکردوں گا کہ بیانہ ہم سکے، کہ میں مئلٹہیں جانتا، چنانچے اس نے اس سائل ہے یو چھامنطقی تمہارے کنویں میں جو چوہا گراہے وہ دوحال سے خالی نہیں ہے، یا چوہا خود بخو دگراہے یا کسی نے پھینکا ہے۔ کسی نے گرایا ہے، تو یہ بھی ووحال ہے خالی نہیں ہے، یا تو کسی جانور نے گرایا ہوگا یا انسان نے گرایا ہوگا۔اگرانسان نے گرایا ہے تو بھی دوحال سے خالی نہیں ہے، یا وہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا۔اگر مرد ہے تو وہ بھی دوحال سے خالی نبیں ہے۔ لڑکا ہوگا یا جوان ہوگا۔ اگر جوان ہے تو وہ بھی دوحال سے خالی نبیس ہے عالم ہوگا یا جابل ہوگا۔اگر عالم ہے تو وہ بھی دوحال سے خالی نبیس ہوگا۔انگریزی تعلیم یافتہ ہوگا یاعلم شریعت کاعالم ہوگا۔اگرعالم شریعت ہےتو وہ بھی دوحال سے خالی نہیں ہے۔وہ محدث ہوگایا مفتی ہوگا۔ اس سائل نے جیران ہوکر کہا:حضرت آپ اپنی بات ختم کریں، میں چلتا ہوں۔ مجھے مسئلہ جانے کی

ضرورت مبیں ہے۔والسلام۔

منطقی این دل میں بہت خوش ہوا کہ میں ایک آ دی کو بے وقوف بنانے میں کا میاب ہوا۔ (نایاب تحف ۹۰) عجيب اندازنفيحت

ایک سوداگر کی بیوی اس زمانے میں حسن و جمال میں یکتائقی اور سوداگر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ عین جوانی میں جب کہ وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا:تم جوان ہو،میرے بعد اگرتم کو شادی کی ضرورت پر جائے ،تو پڑوس میں ایک مولانا صاحب ہیں ان سے مئلہ دریافت کر لینا وہ جیسا فرمادیں ویساہی عمل کرنا۔

سودا گرکاانقال ہوگیا، دوسال تک و عورت صبر کے ساتھ رہی بعد میں اپنی شادی کے متعلق مسئلہ پوچھنے کے لیے پڑوی کے مولانا صاحب کے پاس کئیں تواس وقت مولانا استنجاء کرنے کے لیے بیت الخلاء جارہ تصاور برائے لوٹے میں پانی لیا ہواتھا جس سے پانی گرر ہاتھا، مولا ناصاحب نے ہاتھ کی انگلی سے لوٹے کے سوراخ کو بند کررکھا تھا، وہ عورت میرماجراد کھے کر جلی آئی، چندون کے بعد پھرمسئلہ دریافت کرنے کے لیے گئی تو ديكھاكدوهلوٹاليے ہوئے استنجاء كے ليے جارہے ہيں، جب استنجاء سے فارغ ہوكرآئے توعورت نے ان سے پوچھا:حضرت کیاوجہ ہے؟ کہآ باس سوراخ والے لوٹے کوبد لتے نہیں؟ اگر تھم فرما کیں تو میں آپ کے لئے نیالوٹا خریدول مولاناصاحب نے جواب میں فرمایا: بات سے کہ بیاوٹا بچین سے میراساتھی ہے،اورمیرے مقام مستورے واقف ہے،اس لیےاس کو بدلنانہیں چاہتا کہ دوسرالوٹااے نہ جان سکے۔

مولانا صاحب کے جواب سے عورت کے دل کو سلی مل مگئی،اوروہ واپس آئی اور شادی کے خیال کو ترک کردیا۔(نایابتخد:۹۲)

امام محمد مُمَّالِيَةً نِے مطالعہ میں خلل ڈالنے والے مرغ کوذ کے کرادیا صاحب حدائق الحفیہ نے یہاں پرایک لطیفہ بھی نقل کیا ہے واقعہ میہ ہے کہ ایسی یا تیں ان لوگوں

کے لیے یقینا اچنبھے اور حیرت واستعجاب کا باعث بن سکتی ہیں جنہوں نے بھی کتابوں کی گرد جھاڑنے گی زحمت بھی گوارانہیں کی ،جنہیں مطالعہ کتب کی فرصت ہی نہیں اگر فرصت ہے، تو ڈوق نہیں جولوگ اس وادی محتق ومحبت میں قدم رکھ چکے ہیں انکوتو بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے۔

خلوتے و کتابے وگو شئہ چھنے

وہ مطالعہ میں انہاک اور قبلی شغف میں معمولی خلل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ امام محمد بہت کے گھر میں انہاک اور قبلی شغف میں معمولی خلل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ امام محمد بہت کے گھر میں ایک مرغ تھا، جو وقت ہے وقت با نگ دے دیا کرتا تھا، ایک روز آپ نے اسے بکڑوا کر ذئے کروادیا اور فرمایا کہ یہ مرغا میرے لیے ناحق علم ومطالعہ کے شغل میں حارج بناہوا ہے۔ (حدائق الحقیہ ، ۱۵۳۔ ومن قب کردری ، ۳۳۵)

امام محمد میشد کاامام ما لک میشد ہے ایک علمی مباحثہ

امام محمد مينينة اورامام ابويوسف مينية كاايك علمي مباحثه

محد بن عبدالسلام نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، ایکے والد نے کہا، ایک مرتبہ میں نے امام ابو یوسف بیالیہ سے ایک مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے اپنی صواب دید کے مطابق جواب مرحمت فرمایا، اس کے بعد میں نے وہی مسئلہ امام محد نہیں ہے دریافت کیا، تو انہوں نے جوجواب دیا، وہ امام ابو یوسف نہیں کے جواب سے مخالف تھا، امام محمد نہیں نے اپنے جواب کے بارے میں دلائل بھی بیان فرمائے، تو میں نے اکلی خدمت میں عرض کیا حضرت! امام ابو یوسف نہیں تو اس مسئلہ میں آپ سے مختلف میں کیا بہتر ہو، تا کہ آپ دونوں جمع ہوکراس مسئلہ پرافہام تفہیم سے کام لیتے ، تو اصل حقیقت کی تنقیح بھی ہوجاتی چنانچہ دونوں مسجد میں گئے اور مسئلہ مذکورہ پر گفتگو شروع کردی اور باہمی سوال وجواب اور بحث ومناظرہ شروع ہوا، ابتدا، میں تو قدرے بات مجھ میں آری تھی گئراس کے بعد دونوں حضرات کا باہمی تکلم اور علمی مباحث اس قدر عامض اور دقیق پہلوؤں پر جاری تھا کہ ہم اکی سنتے آواز تو تھے گمر بات نہیں سبجھتے اور علمی مباحث اس قدر عامض اور دقیق پہلوؤں پر جاری تھا کہ ہم اکی سنتے آواز تو تھے گمر بات نہیں سبجھتے سے ۔ ( منا قب کردری ۱۳۳۱ بحوال علاء احداف کے جرے انگیز واقعات ۲۱۲)

## بإرون رشيدكي ايك مشكل اورامام محمد جيسية كاحل

امام محمد بہتات ہے روایت ہے کہ میں اپنے گھر میں سویا ہواتھا۔ کہ اچا تک رات کو کسی نے کنڈی كھنكھٹائى میں نے درواز ہ كھولاتو ایک صاحب كھڑے تھاور كہنے لگے، كدامير المونين آپ كے منتظر ہیں !امام محمر بہتند فرماتے ہیں کہ مجھےرات گئے امیر المومنین کے اس بلاوے پراپنی جان کا خطرہ ہونے لگا ،لہذا میں نے وضو بنایااورامیرالمونتین کے در بار میں حاضر ہو گیا۔امیرالمونتین نے مجھے دیکھا ہو فر مایا! میں نے آپ کوز بیدہ سے ایک مسئلہ میں اختلاف کے پیش نظریہاں آنے کی زحمت دی۔ دراصل واقعہ بیہ ہے کہ آج دوران گفتگو میں نے زبیدہ ہے کہا کہ "خدانے مجھے امام العدل بنایا ہے اور امام العدل کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا''زبیدہ نے ساتو ہے دھڑک کہنے لگی ہتم ظالم ہو، فاجر ہوتم ہارا دعویٰ درست نہیں تمہارا تھ کا نہ جہنم ہوگا،امام محمد میں نے صورت حال کو بھانپ لیا،امیر المومنین سے فرمایا بحتر م! یہ بتاہے کہ جب آپ ہے کوئی معصیت اور گناہ سرز و ہوجاتا ہے،تو کیا آپ ای حالت معصیت میں رہتے ہیں باس کے بعدالله تعالى ے ڈرتے ہیں خدا كے خوف كالبھى خيال آتا ہے؟ خليف نے كہا: حضرت!" جب بھى ايسا واقعه پیش آتا ہے تو مجھ پرخدا کا خوف مستولی ہوجاتا ہے اور میں اس کے تصورے کا نیپار ہتا ہوں' امام محمد مينية نے فرمایا: اگر بيدواقعہ ہے تو پھرآپ كيلئے خداكى طرف سے دوجنتيں ہوں گی ، كيونكدالله ياك نے خود ارشادفرمایا ہے۔ ﴿ وَلِمَ مَنْ حَاف مَقَامُ رَبِّهِ حِنْدَان ﴾ ترجمہ: اور جو خص اے رب کے سامے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو باغ ہیں امام محمد میں ہوئے میں کہ خلیف میں تا ہاں ہے بہت مسرور ہوئے اور مجھے واپسی کاحکم فرمایا جب میں گھر پہنچا تو خلیفہ کے فرستادہ نے دراہم کی ایک تھیلی مجھے پیش کی ،اورخلیفه کی جانب ہے بروی مسرت اورخوشی اورامتنان اورتشکر کا ظہار کیا۔ ( مناقب کروری ۳۳۳) امام اعمش اورآ نے کی تھیلی

الم ابو بكر بن محد زرنج ي ن مناقب ابوحنيفه مين نقل آيا ہے كه امام عمش أواوائل مين امام اعظم

ابوضیفہ ہے میلان اور لگاؤ کم تھا اور ایکے بارے میں کچھاچھی رائے نہ رکھتے تھے، امام آخمش خلقی طور پر خوبصورت نہ تھے اور طبعی طور پر تیز تھے اپنی مزاجی اور طبعی حدت کی وجہ ہے گا ہے مصیبت میں مبتلا ہوجاتے تھے چنانچا کی مرتبہ حلف اٹھا بیٹھے کہ اگر میر کی ہوک نے مجھے آئے کے فتم ہونے کی فہر دی یا اس سلسلے میں کچھلکھ کردیا یا پیغام دیایا کی دوسرے کے سامنے اسکاذکر کیا کہ مجھے آئے کے فتم ہونے کی اطلاع ہو یا اس سلسلہ میں کوئی اشارہ کیا، تو اس پر طلاق ہو، بے چار کی بیوی جیران و پر بیٹان ہوئی وہ اس مصیبت ہو یا اس سلسلہ میں کوئی اشارہ کیا، تو اس پر طلاق ہو، بے چار کی بیوی جیران و پر بیٹان ہوئی وہ اس مصیبت سے خلاصی چاہتی تھی، گھریلو ضرورت اور قوت لا یموت کے لیے آخر آئے کے بغیر کیسے گزارا کیا جا سکتا تھا بوٹ برے برے علاء اور فقہاء سے مسئلہ دریافت کیا گیا مگر کوئی حل سامنے نہ آیا مشورہ و سے والوں نے اہام ابوضیفہ سے مشکل حل کرانے کی بات کی تو فور آ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ماجراسان یا امام ابوضیفہ سے مشکل حل کرانے کی بات کی تو فور آ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ماجراسان یا امام اعظام صاحب نے فرمایا سے فرمایا۔

رات کو جب اہام آمش موجا کیں تو جیکے ہے آئے گی تھیلی ان کی چا در یالنگی ہے یاان کے کہی بھی کپڑے کے ساتھ باندھ دیجئے جب سے آئیس گرتو آئے کی خالی تھیلی کو اپنے کپڑے کے ساتھ بندھا ہوا در کی کرخود بخو دبخو دبخو دبخو دبخو میں آٹاختم ہوگیا ہے، اس طرح تمہارے معاش اور گذران اوقات کی تدبیر ہوتی رہے گی، چنانچیا ہام صاحب کی ہدایت کے مطابق اہام آئمش کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب اہام اعمش خواب سے اٹھے چا در اور لنگی اٹھائی یا کپڑے تمیٹے تو دیکھا کہ آئے کی تھیلی ساتھ بندھی ہوئی ہے کمش خواب سے اٹھے چا در اور لنگی اٹھائی یا کپڑے تمیٹے تو دیکھا کہ آئے کی تھیلی ساتھ بندھی ہوئی ہے کہٹرے کا تھائے کہ گھر میں آٹاختم ہوگیا ہے۔

امام آخمش نے بیمنظرد یکھا تو پس منظر کے مد برکو بھی جان گئے اور کہنے گئے خدا کی قتم یہ حیلہ اور خلاصی کی ایس تخدید ہو جود خلاصی کی ایس تذہبی ہو سکتی ہے اور ہماری بات آ گے چل کب سکتی تھی جب ابوطنیفہ موجود ہول ، اس مخفس نے تو ہماری عورتوں پر ہماری قلت فہم اور بجزرائے ظاہر کر کے ہماری فضیحت کردی۔ (عقود الجمان ۲۰۱۱ء منا قب موفق ۱۳۴۰)

# غسل جنابت بھی ہو گیااور طلاق بھی واقع نہ ہو ئی

ایک صاحب امام ابوصنیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بظاہر ایک لا نیخل مشکل در پیش ہے اگر خسل کرتا ہوں تو بیوی کوطلاق ہوتی ہے اگر جنابت میں رہتا ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وجہ میہ ہے کہ میں نے قتم کھار کھی ہے کہ اگر میں خسل جنابت کروں تو میری بیوی پر تیمن طلاق۔ اب کیا کروں؟ خدار امیری مدد فرمائے۔

امام ابوصنیفہ میسید نے اسکا ہاتھ بکڑا اور ہاتوں ہاتوں میں آئییں وہاں قریب کے ایک نہرے بل پر لائے اور دفعۃ اسے پانی میں دھکاوے دیا۔ ووضحض از سرتاقدم پانی میں ؤوب گیا بھر امام صاحب ئے اسے باہر نگلوا بااور اس سے فرمایا ، جااب تیرانسل بھی ہوگیا اور بیوی کوبھی طلاق نہیں ہوئی۔ ( مناقب موفق ۱۵۱)

#### ابوحنیفہ ہیں ہے قیاس سے مال مسروقہ برآ مدہوگیا

ایک مرتبدامام اعظم کے پڑوں میں کسی صاحب کا مور یعنی طاؤس کم ہوگیا، بے جارے نے بڑی محبت سے پال رکھا تھا۔ بہت تلاش کی کہیں پتانہ چلا بالآخرامام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا،اورا پی پریشانی ظاہر کی کہ میرامور کم ہوگیا ہے اور تلاش بسیار کے باوجود کہیں پتانہ چل سکا۔

امام صاحب نے فر مایا اب خاموش ہوجاؤ ،فکرنہ کرواللہ تعالیٰ تمہاری مدد فر مائیگا جب شیج ہوئی اورامام صاحب معجدتشریف لے گئے تو حاضرین کے مجمع ہے دوسری باتوں کے شمن میں یہ بھی کہا کہ تمہارے اندر کے اس محض کوحیا اور شرم کرنی چاہیے جواہے پڑوی کا مور چرا کر نماز پڑھنے آتا ہے۔ حالانکہ چرائے ہوئے مور کا پراس کے سر پر ہاتھ مار نے لگا۔ ابوطنیفہ مورکا پراس کے سر پر ہاتھ مارنے لگا۔ ابوطنیفہ اے تاڑگے جب لوگ چلے گئے تو خلوت میں اے سمجھا بجھا کر مور اس سے اپنے مالک کو واپس دلوادیا۔ (عقود الجمان ، ۲۵۹)

## وهو بی کامسئلہ، امام ابو بوسف میشنہ کی ندامت

امام ابو یوسف مینونی امام ابوصنیفہ مینی کے تلیدرشیداور قریب ترین اصحاب سے تھے۔ ذبین اخاذ ،
فقید، اور مسائل کے استنباظ واجتباد میں کافی دسترس رکھتے تھے، ابوصنیفہ مینید نے فیض حاصل کیا اور ابوصنیفہ کی اور شدید بیاری سے افاقہ کے بعد اپنی علیحدہ در سگاہ قائم حوصلہ افزائیوں سے خوداعتادی بیدا ہوئی ایک طویل اور شدید بیاری سے افاقہ کے بعد اپنی علیحدہ در سگاہ قائم کرلی مندام ما معظم ابوصنیفہ مینید ہے۔ اس کی اجازت کی اور نہ امام صاحب کو ایک استفتاء سکھلا کر امام ابویوسف کی کرنے کو مناسب شمجھا چنا نچے امام ابوصنیفہ مینید نے ایک صاحب کو ایک استفتاء سکھلا کر امام ابویوسف کی مجلس درس میں بھیجے و یا کہ ایک محفص نے کسی دھو بی کو گیڑ ادھونے کے لیے دیادھو بی نے اس کو واپس لینے کی تاریخ بتادی جب کیڑ ہے کا مالک متعینہ تاریخ کو گیڑ اما نگنے آیا تو دھو بی نے گیڑ اواپس و نے سے انکار کر دیا۔

تاریخ بتادی جب کیڑ ہے کا مالک متعینہ تاریخ کو گیڑ اما نگنے آیا تو دھو بی نے گیڑ اواپس و بی اجرت واجب ہوگی یا گیرے کے مالک پر اس دھو بی کی اجرت واجب ہوگی یا نہیں ؟ اگر ابویوسف مینید کہیں کہ واجب ہوگی تو تم کہد ہے نا کہ غلط ہے اور اگر دہ کہیں کہ واجب نہیں کہ واجب موگی تو تم کہد ہے نا کہ غلط ہے اور اگر دہ کہیں کہ واجب نہیں کہ واجب ہوگی تو تم کہد ہے نا کہ غلط ہے اور اگر دہ کہیں کہ واجب نہیں کہ واجب نے کہیں کہ دینا کہ غلط۔

چنانچیامام ابو صنیفہ میں ہے گافرستاد و شخص امام ابو پوسف میں ہے مجلس درس میں حاضر ہوا، جس طرح اے بتایا گیا تھااس نے وہی کیااور کہا:

امام ابو پوسف میشد و بین اور دوررس تنے بوراسمجھ گئے کہاس کا پس منظر کیا ہے؟

۔ گھیراۓ اپنے فعل پر تنبیہ حاصل ہوا فورا امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو ۓ تو امام ابوحنیفہ نے فر مایا ''جمہیں یہاں دھو بی والامسئلہ لا یا''

امام ابو يوسف جيسة البنائي يرنادم تصامام ابوحنيفدة مسئله سلجهات بوئ فرمايا كرجب دهوني

کپڑا دھونے سے پہلے کپڑا دینے سے انکار کر دیا تھا تب وہ غاصب قرار پایا،اور غاصب کے لیے اجرت نہیں ہوتی ،اور جب کپڑا دھونے کے بعدا نکار کر دیا تھا،تو کپڑا دھونے کی وجہ سے اجرت واجب ہوگئی تھی ،اب جب وہ کپڑا ازخود والیس لے آیا تو غصب کا جرم ساقط ہوگیا تو اس کا حق اجرت بدستور باقی رہا۔( دفیات الامیان:۸/۵،۴، وعقود الجمان:۳۵۳)

## عداوت محبت میں بدل گئی

امام وکیع کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بڑے حافظ الحدیث رہا کرتے تھے، گرانہیں امام اعظم الوصنیفہ بہتنے ہے۔ شمنی تھی۔ ہمیشہان کی مخالفت اور عداوت میں پیش پیش رہتے تھے اچا تک ایک روزاس کے اوراس کی بیوی کے درمیان کچھ بات بڑھ گئ تو بیوی ہے کہا اگر آج رات تونے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا اور میں نے تجھے طلاق نہ دی تو تجھ پر طلاق ہو تورت نے سنا تو جوابا کہا اگر آج رات میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ نہ کیا تو میرے سارے غلام آزاد ہوں۔

بعد جب ہوش ٹھکانے گےتو دونوں کوندامت ہوئی اور دونوں مشہورائمہ وقت سفیان تو ری اور قاضی ابن الی لیلی کے پاس حاضر ہوئے مگر الجھا ہوا مسئلہ نہ سلجھ سکا اور بے چارے میاں بیوی دونوں جب وہاں کوئی مخلص نہ پاسکےتو لا حیار طوعاً وکر ہا امام ابوصنیفہ ٹریٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مندرجہ بالاصورت واقعہ بیان کی۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بیشنی نے ای وقت بغیر کسی تامل کے لا پیل مسئلہ چنگی میں حل کر دیا۔ چنانچہ عورت سے فرمایا تو ابھی ہے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر لے اس نے ابوحنیفہ کی ہدایات کے مطابق اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا مرد سے کہا تو عورت کے مطالبہ کے جواب میں یوں کہنا کہ تجھے طلاق ہے اورعورت سے کہا خاوند کے جواب میں یوں کہنا کہ میں ہر گرز طلاق نہیں جا ہتی چنانچہ طلاق ہے اورعورت سے کہا خاوند کے جواب میں یوں کہنا کہ میں ہر گرز طلاق نہیں جا ہتی چنانچہ دونوں نے ابوحنیفہ بریشنی کے تعلیم کے مطابق عمل کیا تو ابوحنیفہ بریشنی نے دونوں سے فرمایا اس عمل کے بعد اب دونوں بری ہوگئے ہوا ورطلاق واقع نہ ہوگی اور تمہار ہے او پرکوئی حث نہ ہوگا۔

ابوحنیفہ رئیسی کے پڑوی نے اہام اعظم کی میدذ ہانت وبصیرت اور اپنے ساتھ شفقت ومروت دیکھی تو سابقہ عداوت سے تو بہ کی اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی جب بھی نماز پڑھتے تو ابوصنیفہ جیسیہ کی مغفرت، رفع درجات کی وعاکرتے اور اس طرح عداوت ،محبت میں بدل گئی۔ (عقودالجمان:۲۸۲)

## ابوجعفرمنصورا ورامام أعظم كافتوي

اہل موسل نے خلیفہ منصور سے عہد شکنی کی تھی۔اس نے ان سے معاہدہ کررکھا تھا کہ عہد شکنی کی صورت میں وہ مباح الدم ہوجا ئیں گے منصور نے فقہا کو جمع کیا۔امام ابوحنیفہ بھی تشریف فرما تھے،منصور بولا کیا یہ درست نہیں کہ آنخصرت سائی ہے فرمایا"المؤمنون علی مشرو طبعہ" مومن اپنے شرطوں کے پابند ہیں۔ ابل موصل نے عدم خروج کا وعدہ کیا تھا اور اب انہوں نے میرے عامل کے خلاف بغاوت کی ہے لہذاان کا خون حلال ہے۔

ایک شخص بولا آئیکے ہاتھ ان پر کھلے ہیں اور آپکا قول ایکے بارے میں قابل تسلیم ہے اگر معاف کردیں تو آپ معافی کے اہل ہیں اور اگر سزادیں تو وہ ان کے کئے کی پاداش ہوگی۔

منصورامام ابوصنیفہ سے مخاطب ہو کر بولا آپ کی کیارائے ہے؟ کیا ہم خلافت نبوت کے حامل امن پندخاندان نہیں ہیں۔

امام صاحب نے فرمایا کہ اہل موصل نے جوشر ط لگائی وہ ایکے بس کاروگ نہیں اور جوشر ط آپ نے تضمرائی وہ آپ کے حدوداختیار میں نہیں۔

کیونکہ مومن تین صورتوں (ارتداد ، نرنااور آل) میں مباح الدم ہوتا ہے لہذا آپ کا ان پر گرفت کرنا بالکل ناروا ہوگا۔خدانعالیٰ کاارشاد فِرمود وشرط پورا کیے جانے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔

منصور نے فقہاء کو چلے جانے کا حکم دیا پھرخلوت میں امام صاحب سے بہ ہزار منت عرض کیاا ہے مخص! فتوی وہ درست ہوگا جوآپ کا ہوگا اپنے وطن کوتشریف لے جائے اور ایسافتویٰ نہ دیجئے جس بے خلیفہ کی غدمت کا پہلونکا تا ہو کیونکہ اس سے باغیوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔

اور الکامل لابن اثیر کی روایت کے مطابق منصور نے امام اعظم اور ایکے دیگر رفقاء کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔(الکال:۲۱۷/۵)

ابوحنيفه مبينية وقت پرسوچتے ہیں جہاں دوسروں کا خیال بھی نہیں پہنچتا

ایک مرتبہ کی شخص کا اپنی بیوی ہے تناز عد ہوا تو ناراض ہوکر بیوی ہے تتم کھاتے ہوئے مخاطب ہوا، کہ جب تک مجھ سے نہ ہولے گی میں تجھ ہے کہلی نہ بولونگا۔

عورت بھی مزاج کی سخت واقع ہوئی تھی مشتعل ہوئی اور جوابا اس نے بھی تتم کھالی اور وہی الفاظ دہرائے جواسکے خاوند نے کہے تھے ہتم کھاتے وقت غصہ اور اشتعال کی حالت تھی اسکے انجام اور بدترین عواقب پرکسی کی نظر نتھی اسلیے دونوں کو متعقبل کا بچھ نہ سوجھا گر بعد میں جب ہوش ٹھکا نے لگے تو دونوں اپنے کیے پر بچھتائے اور مسکلے کاحل تلاش کرنے کرنے نکلے چنانچ شوہرا مام سفیان ثوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت واقعہ بیان کر کے بیش آمدہ مسکلہ کا تھم دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا تم کا کفارہ ہر حالت میں دینا ہوگا بغیرا سکے ادا کیے چھٹکار انہیں وہ مایوس ہوکر مزید اطمینان کے لئے امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا حضرت خدارا! آپ اس مسکلہ کی حقیقت پرغور فرما کیس اور راہ نمائی فرما گیں۔امام اعظم ابوضیفہ نے فرمایا۔

' تشریف لے جائے! بڑی محبت اور شوق سے اپنے بیوی سے گفتگو کیجئے کسی ایک پر بھی کوئی گفارہ ہیں۔ حضرت سفیان تو ری کوامام اعظم کافتوی معلوم ہوا تو برہم ہو گئے اور حضرت امام اعظم ابوصنیفہ بہت

ے ملاقات کر کے ملامت کرتے ہوئے کہا۔

آپ او گوال کو غلط مسئلے بتاتے ہیں۔

چنانجیاهام اعظم ابوصنیفہ بہت نے فورا شوہ (سائل) کو بلا جیجااور سفیان تو رنی تی موجود گی میں اس سے کہا کہ اب دوبارہ اصل واقعہ اور استفتاء بیان کریں چنانچہ اس سے حسب سابق تفصیلا ساری صورت واقعہ اوراستفتاء بیان کردیا تو امام عظم نے سفیان تو ری ہے کہا۔

جو کچھ میں نے پہلے کہا تھااور جوفتو کی پہلے دیا تھاوہ درست تھااورا بہمی اے کا عادہ کرتا ہوں۔

سفیان توری نے وجد دریافت کی توامام صاحب نے فرمایا کہ

جبعورت نے اپنے شوہر کومخاطب کر کے پچھالفاظ کہتو گو یاعورت کیلمر ف سے بولنے کی ابتداء متحقق ہوگئی پھرفتم کہاں باتی رہ سکتی ہے۔

سفیان تورکی نے جواب بن کرفر مایاحقیقت میں ابوحنیفہ کو جو بات وقت پر سو جھ جاتی ہے ہم لوگوں کا وہاں تک خیال و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ (سیرت انعمان: ۱۸ بحوالہ تفییر کبیر )

امام باقر مینید نے ابوحنیفہ مینید کی پیشانی کو بوسد دیا

امام اعظم ابوحنیفہ بہت کی ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں امام باقر سے ملاقات ہوگئی ،امام باقر کو چونکہ آپ کے بارے میں غلط روایات پنجی تھیں ،اسلیے وہ آپ سے بدگمان رہتے تھے چنانچہ کہنے لگے آپ وہی ابوحنیفہ ہیں جس نے میرے نانا کے دین کو بدل دیا ہے اور قطعی نصوص اور قر آن وحدیث کے مقابلے میں قیاس کوتر جے دینے کا اصول اپنایا ہے۔

امام اعظم ابوصنیفه برسیسی نبیابت احترام دادب کولمحوظ رکھتے ہوئے عرض کیا،حضرت آپ تشریف رکھیں ، تا کہاصل داقعہ ادر سجیح صورت حال آپ کی خدمت میں پیش کرسکوں۔

چنانچدامام باقر بہتیہ تشریف فر ماہو گئے تو امام ابوصنیفہ شاگر دوں کی طرح ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ کرعرض کرنے لگے۔

حضرت!عورت کمزور ہے یامرد، امام باقر بہت نے کہا،عورت۔ پھرامام صاحب نے کہااور میہ بتاہے کہ عورت کا حصہ کتنا ہےاورم دکا۔

امام باقر بیستانے فرمایا مرد کے دوجھے ہیں اور عورت کا ایک حصد۔

تبامام ابوحنیفہ بہت نے بڑے اطمینان اور پراعتاد کہجے میں فرمایا۔

عنرت اگر میں قیاس ہے کام لیتا جیسا کہ آپ تک غلط روایات پینچی ہیں تو عورت کے ضعیف ہو۔ ، بے بیش نظراس کے دو جھے مقرر کرتا۔

اس کے بعدامام ابوحنیفہ جیستانے فرمایا۔

حضرت اليه بتائيئے كه نماز افضل ب ياروزه ؟ امام باقر نے جواب ديا كه نماز افضل ب تب امام

ابوحنيفه نے فرمایا۔

حضرت! الرمين قياس ناه م ايتا توعورت سايام حيض كى نماز وال كى قضاا واكرا تا اورروز ساق قضاندا واكرتا كيونكه نماز روز و سافضل ہے چھ دريافت آبيا كه حضرت به بتا ہے كه نمى كا نطفه زياد ونجس ہے يا پيشا ب؟ امام باقر نے فرمايا بيشاب ؟ امام باقر نے فرمايا بيشاب سے كام ليتا تو پيشاب سے منسل كو واجب قرار ديتا اور منی سے نطف ہے ہم ف وضو وفرض قرار ديتا مگر ميں نے ابيانہيں كيا۔
موفق على اور امام ماقر نے ابو حذیف ن نه زبر وست تحسین كی اور امام صاحب كی پیشانی كو بوسد دیا۔ (من قب موفق علیہ)

امام اعظم میں کا لیک خواب اورا بن سیرین میں ہے گاتعبیر

ابن خاکان نے حضرت عبداللہ بن مبارک کی روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں گدا یک مرتبہ حضرت امام اعظم ہیں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے حضوراقد س تابیہ کے مرقد مبارک کو کھود ڈالا ہے اور آپ کی بڈیال مبارک جمع کررہے ہیں صبح کوا محصاق پریشان اور حیران تھے بعد میں جب علم تعبیرالرویاء کے مشہور عالم علامہ ابن سیرین کی خدمت حاضر ہوئے ، توان ہے بغیر تعارف کے اپنا خواب بیان کیاابن سیرین نے فرمایا:

"صاحب هذه الروياء يثيرعلمالم يسبقه اليه احد قبله"

ہر ہے۔ یہ خواب دیکھنے والاعلم کی خدمت واشاعت اس طریقہ سے کرے گا کہ اس سے قبل کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سے اموگا۔

اس کے بعد فرمایا کہ:

يەخواب ابوھنىفەنے دىكھا بوگا ي

امام اعظم نے عرض کیا ،حضرت میں بی ابوحنیفہ ہے ہوں۔

توابن سيرين نے فرامايا احيماا ين پشت اور باياں پيہلود ڪھاؤ،

حضرت امام اعظم بہت نے حسب الحکم اپنا پہلواور کمر کھول دی ابن سیرین نے امام اعظم کے باز واور پشت پرتل کے نشان د کیچے کرفر مایا واقعۃ آپ ہی ابوضیفہ ہی ہیں اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان فر مائی ک اس سے مراجعکم کا زند د کرنا اور جمع کرنا ہے (اور بیاخد مت اللہ پاک آپ سے لے گا)۔ (امام اعظم ابوضیفہ میں ہے جہت آئیم واقعات 191)

امام ابوحنيفه بيبية كاحكيمانه فيصله

رائے و تدبیر بعقل وفراست اور نکته آفرینی امام ابوطنیف کے مشہور اوصاف میں۔محمد انصاری کہا '' برتے جسے کہ ابوطنیفہ بی ایک آبیہ جسکت بیمال تک کہ بات چیت، چینے پہرٹ میں واشمندی کا اثر پاید جاتا تھی ہیں بن ماسم کا قول کے آبا کہ آجی و نیا کی مقل ایک چید میں اور ابوطنیفہ کی مقل دوسرے پایہ میں رکھی

جائے تو ابو حنیفہ کا بلیہ بھاری ہوگا۔

بو کے آگے۔ گوفہ کے ایک شخص نے ہوئے دھوم دھام ہے اپنے دو بیٹوں کی شادی کردی ولیمدی ہوت میں شہر کے تمام احیان وا کابر کو مدعو کیا۔ مسع بن مدام جسن بن صالح بسفیان تو رئی اورامام انظیم الوحنیف بھی شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھار ہے تھے کہ وفعۃ صاحب خانہ بدواس کھ سے نکلا اور کہا خضب ہوگیا، اوگوں نے کہا خیرتو ہے؟ بولا زفاف کی رات عورتوں کی تلطی ہے شو براور بیبیاں بدل گئیں جولئر کی جس کے باس رہی وہ اس کا شو بربیں تھا۔

. سفیان نے کہاامیرمعاویہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا،اس سے نکاٹ میں کچھوفر ق نبیں آتاالبت دونول کومبرلازم ہوگا۔

مسعر بن کرام، امام ابوصنیفه کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایا: شوہر خود میرے پاس آئے تو جواب دوں گالوگ جا کر دونوں شوہروں کو بلالاٹ ،امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ بو چھا کہ رات جوعورت تمہارے ساتھ دری وہی تمہارے ساتھ نکاح میں رہے تو تم کو پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں تب امام ابوصنیفہ نے فرمایا:

تم دونوں اپنی بیوی کوجن ہے تمہارا نگائے بندھا تھا،طلاق دے دواور برخیض اس عورت سے نگائے پڑھالے جواس کی ساتھ ہم بستر رہ چکل ہے۔ (عنو دالجمان ، ۱۲۵ ،ملا، احناف کے جیرت انگیز واقعات ، ۱۷۳) روشندان بنانے سے دیوارگرانے تک امام ابوحنیفہ جیسیے کی رہنمائی

ابن مبارک راوی میں کہ ایک شخص امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا،اور اپنے و بوار میں روشندان کے کھولنے کا مسئلہ دریافت کیاامام صاحب نے فر مایا جب و بوارتمہاری ہے تو اس میں روشندان کھول کتے ہو( مگراس کی غرض اذان سننے اور تازہ ہوا کے آنے جانے تک محدود رہے ) خبر دار! اس سے بڑوی کے گھر جھانکنا شرعاً ممنوع ہے۔

جب اس کے پڑوی کومکم ہوا، تو وہ قاضی ابن الی لیل کے پاس حاضر ہوا، اور صورت واقعہ بیان گر۔
دی، قاضی صاحب نے اے روشندان کھولنے ہے منع کردیا، وہ دوسری مرتبہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور قاضی صاحب کے امتناعی تکم کی اطلاع عرض کردی امام صاحب نے فرمایا! کیجیے اب کی بارا پنی درواز و کھول و بیجیے۔ چنانچہ جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے دیوار کے پاس آیا ہو قاضی صاحب نے اس کی بارا سے درواز و کھول ہے جے دیوار کے باس آیا ہو قاضی حاحب نے اس کے باراے درواز کی دوازہ کھولنے کے لیے دیوار کے پاس آیا ہو قاضی حاحب نے اس کے باراے درواز کے باراے درواز کھولنے سے بھی روک دیا، وہ صاحب امام صاحب کی خدمت میں حاضہ ہوا اور بتایا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں حاضہ ہوا اور بتایا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں حاضہ ہوا اور بتایا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں حاضہ ہوا اور بتایا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں دو اس ہوا اور بتایا کہ قاضی صاحب نے تو مجھے درواز و کھولنے سے بھی روگ دیا ہو۔

تب اس سے امام صاحب نے کہا تھیا رمی ساری و بوار کی کل قیمت آئی ہے؟ مونس بیا کہ تمین دینار۔ امام صاحب نے فرمایا تعہارے تمین دینا رمیرے و مدوا ہے ہوئے اجادا

ا بني د وارون و بن سهراده .

و و حسب ہدایت دیوارے اے آیا قو پر وی نے حسب سابق اسے منع کیا اور قاضی صاحب کے پال مجم سے شکایت لایا۔ قاضی صاحب اس سے فروائے گئے جھائی تم بھی جیب آ دمی ہو کہ وہ اپنی دیوار مرار ہا ہے، اس کی اپنی چیز ہے اس میں جیسا قصہ جا ہے کرسکتا ہے اور تم ہو کہ مجھے کہتے ہو کہ میں اسے اپنی دیوار مرانے سے روک دواں۔ قاضی صاحب نے دیوار کے مالک سے بھی کہا۔

"اذهب فساهدمه و اصبع ماشئت" جاوًا پن دیوار ًراد و!اور جو بی حیا ہے وہی معامله اپن دیوار ہے کرو۔

اس صاحب نے عرض کیا ، جناب قاضی صاحب! آپ نے مجھے بے جاتعب ومشقت میں ڈالے رکھااتنے بڑے کام سے تومیرے لیے روشندان بنانا آسان تھا۔ قاضی صاحب کہنے لگے۔

جبتم ایسے آ دی کے پاس جاتے رہے جومیری خطاؤں کو ظاہر کرتار ہااب جبکہ میری غلطیاں ظاہر ہوگئیں ہیں،اورستر کی بھی کوئی صورت باتی نہ رہی تو اب میں بات کیسے کرسکتا ہوں جس سے اس کے بعد مجھے مزید نضیحت اٹھانی پڑے۔(اینیا ۲۵۱)ہتو دالجمان ۲۵۱)

دواورايك درجم كااختلاط اورتقسيم

ابن مبارک نے روایت ہے کہ میں نے امام ابوطنیفہ کی خدمت میں ایک مسئلہ کاحل دریافت گیاوہ مسئلہ کاحل دریافت گیاوہ مسئلہ بیتھا کہ ایک شخص کے دودرہم اوردوسرے کا ایک درہم باہم مختلط ہوگئے پھران تینوں کے مجموعے سے دودرہم کم ہوگئے مگریہ معلوم نہ ہوسگا کہ وہ دودرہم کون سے تھے اب اس باتی ایک درہم کا کیا ہے گا؟ امام صاحب نے جواب میں فرمایا:

بقیدایک درہم تین جھے کردیے جائیں گے دوجھے (2/3)اس کولیس گے جس کے دودرہم تھ**الک** حصہ (1/3)اس کو ملے گاجس کا ایک درہم تھا۔

ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ابن شہر مدے ماہ قات کی اور اس ہے بھی میں مئلہ دریافت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی یہ مئلہ دریافت کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ باں! ابوصیفہ سے دریافت کیا ہے اور مسئلہ کی تفصیل ہے ان کوآگا دکر دیا تو کہنے لگے، امام ابوحنیفہ جہتے ہے۔ صحت جواب میں خلطی مول ہے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

دو درہم جو گم ہوئے جی ان میں سے ایک درہم کے متعلق تو یہ بات یقینی ہوگئی ہے کہ وہ اس کا تھا جس کے دو درہم جھے اب گویا کہ ایک درہم دونوں کا ( یعنی جب ایک درہم یقینی طور پرصاحب درہمین کا گم جو گیا ہے اور باقی ایک ایک درہم کے اختلاط میں گویا درہمیں میں ایک نامعلوم درہم گم ہواہے ، لہذااس کے نقصان میں دونوں شریک ہوں گے ) اور باقی ایک درجم دونوں میں نصف نصف تقسیم کردیا جائے گا۔ ابن میارک کتے جی ، میں نے اس جواب کو پسند کیا تجراب کے بعد امام ابوضیفہ ہیں ہے میر گ ملاقات ہوئی، یہ وہی امام اعظم ہیں آ مران کی عقل روئے زمین پر ہے والوں کی نصف آبادی کی عقلوں کے ساتھ تولی جائے تو وہ بھاری نکی تو امام اعظم نے فرمایا، ابن ثبر مدھے تم ملے تتھا ور تمہارے دریافت کرنے پرانہوں نے یہ جواب (جواو پر تفصیل ہے درج آمرہ یا گیا ہے) تمہیں دیا تھا کہ بقید درجم دونوں میں نصف نصف کردیا جائے گامیں نے کہا آپ بی کہتے ہیں، تب امام اعظم نے فرمایا

بھائی!بات ایسے نہیں۔ در حقیقت صورت مسئلہ ہیں ہے کہ جب دونوں نے جانب سے تین دراہم کا آپس میں اختلاط محقق ہوگیا تو ہر ایک درہم میں دونوں کی شرکت اخلا خا( تین متبائیاں) ٹابت ہوگئیں دو درہم والے کے لیے ایک تبائی ،لہذا جو درہم ہم گااس میں درہم والے کے لیے ایک تبائی ،لہذا جو درہم ہم گم ہوگااس میں حصہ شرکت کے موافق ہرائیک کا حصہ گم ہوگا ،لہذا جب ایک درہم باقی ردہ گیا تواس میں بھی حسب شرکت حصہ دو تبائیاں ، اورائیک تبائی دونوں کو دیا جائے گالبذا جس کے دو درہم تھے اس کو دو حصلیں گے اور جس کے دو درہم تھے اس کو دو حصلیں گے اور جس کا ایک درہم تھا اس کو دو حصہ ملے گا۔

امام اعظم ابوصنیفہ جیسے اورا بن شہر مدکا بیاختلاف دراصل اصول کے اختلاف پر بنی ہے امام اعظم ابوصنیفہ جیسے کے نزد یک جب کنی چیزیں عدم امتیاز کے ساتھ وختلط ہوجا کمیں تو ان کی تقسیم مال مشترک کی طرح واجب ہے بیگو یا شرکت ملی الشیوع ہے جس کی تقسیم واجب ہے لبندا ایک درجم بھی اثلاثا تقسیم ہو گا۔ جس کے دودرہم اس کو 2/3اور جس کا ایک درجم ،اسکو 1/3 حصد ملے گا۔

جب کہ ابن شہر مدفر ماتے ہیں اگر مال بغیر تمیز کے مختلط ہو جائے تو اس سے شرکت ہی لازم نہیں آتی ۔لہذادوور ہموں میں ایک جو گم ہواہے وہ تو یقیناای کا ہے جس کے دو بتھاب دونوں کا ایک ایک رہ گیا ہے اور موجود بھی ایک ہے جس میں احتمال ہے کہ وہ دونوں میں سے کس کا ہے ، جب کہ کسی ایک کے لیے بھی مرجج موجود نہیں لہذا باقی ورہم نصف نصف تقشیم کیا جائے گا۔ (عقود الجمان ۲۵۸، وخیرات الحسان ۔امام اعظم ابوطنیفہ نمیسیائے تیجرت انگیز واقعات :۵۵)

ابوحنیفہ ہیں۔ کی تدبیر برائی کامداوابرائی ہے ہوگیا

ایک شخص نے امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی کہ میرے پڑوی نے اپنے گھر میں ایک کنواں کھودر کھا ہےاور مجھے خطرہ ہے کہ ہیں میری ویوارنہ گرجائے۔

امام صاحب نے فرمایا اپنے گھڑای کنوئیں کے برابراور قریب ایک نالی کھودلو۔ اس نے اس طرح کیا اسکا بتیجہ بیہ دوا کہ کنوال خشک ہوگیا چنانچہ مالک نے اسے بند کردیا (ایضا ۱۵۷)

ایام رمضان میں جماع کا حلف اورامام ابوحنیفہ بیسیے کی تدبیر

۔ ایک شخص نے قسم اٹھائی گدرمضان کے ایام میں اپنے بیوی سے جماع کرونگا اب اگر جماع کرمنا ہے تو روز د تو زینے کا کفار دوینا بوگا اور جرم وسزا اور گناہ اس پرمشنز ادامدا کران ایام میں قربت اختیار نہیں آرتا تو ما خف بوتا بهت مول تربیاس بیرمسلدلایا تیا مگر جواب بهی سید بخی نبیس ملا وجب امام اظم ابوحنیف تربیات میدرت مسلدر کمی تل تو تا پ نے ایک بی چنگی سے مسدیل مرد یا ارشاد قر مایا ایسافو بھا فیسطو و ها مهار افعی در مضال "مروسفر پر رواند بوجورت وجمراه کے شرفصت سفر سے فائد واٹھات جو بے روز و ندر تھے اورا پنام تفعید اورا کرے۔ (ایشا ۷۰۱)

ایک دینار کامستحق معلوم ببواتو کل تر کهاورجمیع ورثاء کی تعین کردی

و این ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجلس ابو حنیف میں ایک عورت حاضر ہوئی ہم بھی وہاں موجود تھے، عورت نے عرض کیا کہ۔

میرا بھائی فوت ہوگیا ہے اورا ہے ہیجھے اس نے چھسود ینار کا ترکہ چھوڑا ہے جب وراشت تقسیم ہوئی تو مجھے چیسود ینار میں صرف ایک دینار دیا گیا ہے۔ مقصد میتھا کہ میر ہے ساتھ ناانسانی کی گئی ہے اور وہ بیا سمجھتی ہوگی کہ مجھے میت کی بہن ہونے کے ناطے ہے زیاد دورا اثت کا حق دار ہونا جا ہے اور یہال صرف ایک دینار میرے جھے کا دیا گیا ہے۔

یں میں میں میں اور میانت کیا کہ یہ تقسیم کس نے گی ہے؟ کہنے گئی داؤد طائی نے ،امام صاحب نے فرمایا تجھے ایک دینار کا حقد ارہونا جا ہے اوروہ تجھے ل چکا ہے کہنے گئی وہ کیسے؟امام صاحب نے فرمایا۔
کیا تیم ہے بھائی نے اپنے چیجے دو بیٹیاں نہیں چیوڑیں؟ کہنے گئی بال اسکی دوبیٹیال ہیں۔ابو صنیف بہت نے فرمایا اور اس کی مال بھی زندہ ہے کہنے گئی درست ہے امام صاحب نے فرمایا اور اان کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے ابوائی اور ایک بہن بھی بیٹید حیات ہے کہنے گئی بالکل درست ہے ، تو امام صاحب نے عورت کومیراث کی تفصیل سمجھاتے ہوئے فرمایا ؛

کے میت کی دونوں بیٹیوں کوئر کہ میں ثلثین (۲) تہائیوں کا متحقاق حاصل ہے،لبذا جارسو درہم تو ان کاحق ہے۔

میت کی ماں کے لیے ترکہ میں چھنا حصہ بنمآ ہے لہذا سودرہم تو اسکو ملے باتی رہی میت کی ہوگ تو اس کا استحقاق وراشت شمن (آٹھوال) ہے لبذآ تچھتر 20 دینار تو وہ لے لے گی۔اب کل ترکہ میں 20 دینار وہ بائیں گے۔ جو باتی ورثا ہمیت میں ابھائی اورا کی بہن (سائلہ ) میں تقسیم کرنے ہوں گے۔ لبخا کی میں تقسیم کرنے ہوں گے۔ لبخا کی استحقاق ہو لبذا ۱۲۳ دینار بارہ (۱۲) ہمائیوں کوملیس گے۔اس طرح کہ ہم بھائی کے لیے دود ینار کا استحقاق ہو گا۔ باتی رباایک دینار تو وہ تنہاراحق ہے جو داؤ دطائی نے تہمیں دلواد یا ہے۔ (عقود الجمان ۲۶۱ سینا ۲۰۰۳)

امام ابوحنیفہ میں نے جنازہ پڑھوادیا تومیاں بیوی قتم سے بری ہوگئے

قاضی شریک گی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بنو ہاشم کے سرداروں میں سے کسی سردار کے بیٹے کے جناز دمیں سفیان ثور نی اورا بن شہر مد، قاضی ابن الی ایک ،ابوالاحوض مندل حبان اورا مام اعظم ابوحنیف استحصے : و ت ان کے ملاوہ جناز دیمی دیگر اکا بر علا ، و فقید ، اور روسا ہے شہری شرکیہ سخے گا۔ اچا تک جناز در آب کیا اور لوگ آپیں میں جناز دی رو نے کی مجہ یو چینے گئے ، چی موکیاں جور بی تحییں اور پُر جھینے طور پر یہ معلوم بوا گاؤ کے (میت) کی مال بھی جناز دی ساتھ ہے چین جو گر از خود رفک کے مالم میں نکل آئی ہے۔ اپنا دو پہنے جناز دیر ذال دیا ہے ہے جائی تو ہو بی گئی اور سرے نظام و نااس پر مستنز اور اور ہی والی معمول عورت نظمی و فائد ان سے تعلق رکھنے والی شریف زادی تھی جب لڑک (میت) کے باپ یعنی خاد ند کو میں کے باپ یعنی خاد ند کو کہ میں کہ واک میں کہ واک میں کے باپ یعنی خاد ند کو کی باکہ و کا کہ واک کی باکھ جائے ہو گئی ہو کہ جناز دی جائے ہو گئی ہو کہ جناز دی جس سے خاندان کی فضیحت اور رسوائی ہو گئے تو فورا با واز اپنی بیوی کو دیکار کر کہا۔

واپس اوٹ جاؤ مگر عُورت نے واپس آنے ہے انکار کر دیا تو اس نے صلف اضایا کہ اگر تو یہی ہے واپس نہ لوئی تو تجھ پرطلاق ہے( یہاں یا در ہے کہ جناز وابھی تک جناز وگا دکونیس پہنچا تھا نماز جناز وتو جناز و گا دہی میں پڑھنا تھا بہت ہے لوگ جناز وگا دمیں پہلے ہے پہنچ ہوئے تھے مگریہ تضیہ تو رائے گا ہے)۔ بیوی نے جوابا صلف اٹھالیا کہ:

'' میں اس وقت تک واپس نہ لوٹوں گی جب تک کہ اس پر نماز جناز ہ نہ ہوجائے ور نہ میرے جتنے بھی غلام ہیں سب آزاد ہوں'' ۔

مئلہ پیچیدہ تھالوگوں میں چہ مگوئیاں اور سرگوشیاں شروع ہوگئیں بڑے بڑے علماءاور فقہاء موجود تھے گرکسی ہے بات نہیں سلجھ رہی تھی کہ میت کے باپ کی نظراما ماعظم جیستیس پڑی اور عرض کیا کہ حضرت! خدارا ہماری مدد کیجھے۔

امام صاحب آگے ہو صاور لڑکی مال ہے دریافت کیا کہ تو نے کس طرح حلف اٹھایا ہے جورت نے ساری ہات دہرادی چراس کے خاوند ہے ہو چھا کہ تیراحلف کیا تھااس نے حلف کے الفاظ سادیے۔
امام اعظم نے صورت مسئلہ کی حقیقت ہے آگاہ ہوتے ہی بغیر کسی کے تامل کے فرمایا۔ جناز د کی چائی رکھ دولوگوں نے تھیل کی تو فرمایا نماز جناز ہ کے لیے سفیس درست کر دواور جناز دگاہ کے بجائے سبیس نماز جناز ہ پڑھا و ہے جائے ہوئے ،اور نماز پڑھا دیجے چنا نچہ وہ آگے ہوئے ،اور نماز پڑھا دیجے چنا نچہ وہ آگے ہوئے ،اور نماز پڑھا دیجے چنا نچہ وہ آگے ہوئے میں پہنچ چکے تھے نہیں بھی سبیل بلایا گیا ہو ہے بماز ہو چکی تو انہیں بھی سبیل بلایا گیا جب نماز ہو چکی تھا نہیں بھی سبیل بلایا گیا جب نماز ہو چکی تو انہیں ہو گئی اس میا دیا ہے اور چکی کے نماز جناز ہ جو چکا ہے اور عورت سے کہا، اب سبیل سے واپس لوٹ جاکہ تو قتم میں بری ہو چکی کہ نماز جناز ہ جو چکا ہے اور اس کے بعد تیری واپسی ہور ہی ہے۔

لڑکے کے باپ سے کہا لیجے تو بھی برئی ہو چکا ہے کہ عورت تیرے تکم پر واپس لوٹ رہی ہے، ابن شہر مدنے امام صاحب کے ذبانت اور سر بھی آئیں دیکھی تو ہے اختیار پکارا تھے تیرے جیساذ بین اور سر بھ افہم بچہ جننے سے عورت عاجز آگی ہے خدا جملا کرے تیرے لیے عمی مشکلات کے حل میں کوئی کلفت

مهيل به ( منو دارتها ن ١٥٥٠ رايف ٢٠٥٠ )

### رشتوں کے متعلق شریعت کا معیار

رشتوں کے معلق شراعت کا معیار ہے گیا: ین اور تقوی کو پیش نظر رکھا جائے ، حضرت حسن بھری ہیں۔
کی خدمت میں ایک شخص نے آگر کہا" میہ می ایب بنی ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے مختلف لوگوں نے
پیغام نکاتی بھیجا ہے، آپ بنا نمیں میں اس کے لیے کیسے آدمی کا انتخاب کروں؟" حضرت حسن بھری بھیرے نے
فر مایا" اس کی شاد کی ایسے آدمی سے کرائے جوالانہ سے ڈرتا ہو متقی ہو، گیونکہ اس طرح کے آدمی گواگر آپ کی بینی
سے محبت ہوگی تو اس کی مزت کرے گا افتر ت ہوگی تو اس پر ظلم میں کرے گا۔ (ارشادالساری شرح بخاری:۱۱/۵۱۱)
عظیم با ہے ، مظیم بیٹیا

جھنے ہے بیدالقد بن مبارک نہیں کے والد ناام تھے اپنے مالک کے باغ میں کا م کرتے تھے ایک مرتبہ مالک باغ میں آیا اور کہا '' میٹھا انارلا ہے'' مبارک ایک درخت سے انارکا دانہ تو رُکرلائے ، مالک نے جھا تو کھٹا تھا آئی ہوری پربل آئے ، کہا '' میں میٹھا انار ما نگ رہا ہوں تم کھٹالائے بو 'مبارک جا کر دوسرے درخت سے انارلایا ، مالک نے کھا کرد یکھا تو وہ بھی کھٹا تھا ، فصد ہوئے ، کہنے گئے ' میں نے تم سے میٹھا انار ما نگا ہے انارلایا ، مالک نے کھا کرد یکھا تو وہ بھی کھٹا تھا ، فصد ہوئے ، کہنے گئے ' میں نے تم سے میٹھا انا را انگا ہے اور تم جا کر کھٹا ہے ان الک ہونے اور تم جا کر کھٹا ہے ، میں ہوا ہمیں انھی تک میٹھے کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں 'مبارک نے جواب میں فر مایا ' میٹھے کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں ' مبارک نے جواب میں فر مایا ' میٹھے کھٹے کی تجیان نہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر کو چھا کیوں ؟ اس لیے کہ آپ نے باغ سے کھانے کی اجازت نہیں دی ہوراآپ کی اجازت کے بغیر کرنے وجھا کیوں ؟ اس لیے کہ آپ نے باغ سے کھانے کی اجازت نہیں دی ہوراآپ کی اجازت کے بغیر کرنے والی بات اس کھی کہ کرگئی اور تھی بھی میڈھر کرنے والی بات ! جھیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقع تا مبارک نے بھی کسی درخت سے کوئی انارئیں کھایا۔ مالک اپنے مالک کے دل میں گھر کرگئی اور تھی بھی میڈھر کرنے فران بھی ہو کہ کی این مبارک کی اس خطے میں داری سے اس قدر متاثر ہوئے کہا پنی بیٹی کا ذکاح ان سے کرایا ، اس بیٹی سے حضرت عبدالتد ابن مبارک کو التہ عز وجل نے علی کا املام میں جو حضرت عبدالتد ابن مبارک کو التہ عز وجل نے علی کا املام میں جو مقام عطافر مایا ہو وجتان تو ارف نہیں ۔ ( آنابوں کی در گو میں ، ۱۹۰ بوالہ وفیات الاعیان ، ۱۲۲ میں ۔ ۱۹۰ بولد و بیات انامیان ، ۱۲۰ بولد و بیات ان مبارک کو ان ان بالک کے ان کو بیات ان مبارک کو الک کے ان کے علی کا املام میں جو مقام عطافر مایا ہو وجتان تو ادام میں ہو دیات ان مبارک کو ان کو بیات ان مبارک کو ان کے علی کا املام میں ہو میں میاں کو ان کو بیات کو بیا

تین مواقع جہال نفل کا تو اب فرائض سے زیادہ ہے ۱) سلام کرنا ۲) قرض معاف کرنا ۳) قبل از وقت وضوکرنا۔

مئلانث

« و ما حلق الذَّكر و الأنشى » مين خنشي مشكل كاذ كرنبين يـ تو واضح رب كـ و دخنشي مشكل بمار ب زن يك ب ورنه الله كـ مين تواس كاند كر بمونا يا مؤنث بمونا طهر ب، چنانچها كركوني شخص قتم كها لے كـ و ه ۔ فلاں دن ندمذکرے گفتگو نہے گااور ندہ و نشہ سے ،اورو دھنیں پیر خنشی مشکل ہے گفتگوکرے قوحانث ہو جائے گا۔

"والخنشى المشكل عندنا . ذكر اوانثى عند الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكر او لاانثى" ( أني بالمن الد)

تین چیزوں سے خاتمہ بالخیرمیں مددملتی ہے

ا) خماز باجماعت او راس پر مدامت جو ۲) مسواک کی عادت ۲۰۰۰) والدین کی اطاعت در اسلاف کے چیرت انگیز واقعات ۵۳)

### نکاح کی تین آفات

- ا) .....کسب طلال ہے محرومی ہیں ہے ہوئی آفت ہے طلال رزق ہر محف کو حاصل نہیں ہوتا۔ ۲) ..... یا دالہی ہے دوری ہیآفت ہاتی دوآ فتوں ہے کم عام ہے، اس کا حاصل ہیہ ہوئی ہے اسالہ تعالی کی یادہ عافل کردیں اور اس کی تمام تر توجہات کا محوراور جدو جہد کا مرکز دنیا کو بنادیں۔ ۳) .....ادائے حقوق میں گوتا ہی : نکاٹ کرنے میں تیسری آفت ہیہ کہ وہ محفص اپنی ہوی کے حقوق ادا کرنے ہے کہ وہ محفص اپنی ہوگ کے حقوق ادا کرنے اور تندیخ ہاتوں پڑلی نہ کرسکتا ہو۔ بیآفت پہلی آفتوں سے نسبتا
  - ١)..... الاولى وهي العجز عن طلب الحلال فان ذلك لا تيسر لكل واحد.
  - ٧ .... والثانية ان يكون الاهل والد شاغلاعن الله تعالى و جاذباً له الى طلب الدنيا.
  - ٣).....والشالثة القصور عن القيام بحقوقهن والصبر على اخلاقهن واحتمال الاذي منهن. (احياءالعلوم جلد:٢- كتاب آداب النكائ)

#### آج کااختلاف

ایک مرتبہ ایک عیسائی رئیس ایک مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا،اوران کی خدمت میں کچھاشر فیال ہریہ کے طور پر پیش کیس۔اورمولانا کے بھر علمی اور دینی خدمات کی تعریف کی ،اس کے بعد کہنے لگا: حضرت ایک اہم مسئلہ ہے جس کوآج تک کوئی عالم دین حل نہیں کرسکا! میرا خیال ہے کہ آپ اس مسئلے کوحل کرسکیس گے ۔مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے کئے کارنگ کیساتھا؟

اس عالم نے کہا سفید تھا۔ میسائی رئیس نے خوب داددی، کہ حضرت آپ نے تو ایسا مسئلہ ال کردیا جو آج تک بڑے سے بڑا عالم بھی حل نہیں کر سکا۔ پھران سے گذارش کی کہ حضرت بہت سار ہے مسلمان اس مسئلے سے ناوا قف ہیں ،از راؤ کرم الگلے جھے کو یہ مسئلہ ذرا کھول کر بیان فرمادیں۔ حضرت نے فورا وعدہ کر ابیا اور کہا کہ جمارا گام جی حق بات و بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد و دایک دوسرے مضہور عالم کی خدمت میں حاضر

ہوا، ان کو بھی بدید پیش کیا اور ان کی و سعت علمی اور دینی خد مات کی تحریف کی۔ پھر ان ہے جمی و قوبیانہ دریافت کیا، حضرت! اسحاب کہف کے گئے گارنگ کیسا تھا؟ انہوں نے کہد دیا کہ اس کا رنگ کالاتھا۔
میسائی رنیم نے ان ہے جمی مؤو بانہ گذارش کی کہ جمعہ کے بیان میں اس اہم مسئلہ کی وضاحت فرمادیں،
عیسائی رنیم نے ان ہے جمی مؤو بانہ گذارش کی کہ جمعہ کے بیان میں اس اہم مسئلہ کی وضاحت فرمادیں،
تاکہ جاہلوں کے ہم میں اضافہ ہو۔ عالم صاحب نے اس کو سلی دی کہ جناب آپ طمئن رہیں۔ میں اپنے خطبات جمعہ میں دونوں علیا نے کرام نے اس خطبات جمعہ میں کہ واضح کروں گا۔ چنا نچا ہے خطبات جمعہ میں دونوں علیا مدصاحبان کے مقتدی فضول مسئلے کو اپنے میں گئرت دلائل سے خوب واضح کیا، نماز جمعہ کے بعد دونوں علیا مدصاحبان کے مقتدی جب ایک چوک میں اسحفے ہوئے تو ایک گروہ نے کہا: ہمارے حضرت نے آئ ایک ایسا مسئل کردیا، جسے ایک چوک میں اسکو جو دکوئی عالم حل نہیں کر سکا تھا۔ وہ یہ کراضحاب کہف کے گئے کارنگ کالا جسے ایک و مراگروہ کہنے لگا نہیں اس کارنگ تو سفید تھا۔

بات بڑھتے بڑھتے گالم گلوج تک جا پینچی، پھر مناظرے ہونے گئے، دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پرفتوے لگانے شروع کردئے ۔ کہ جو تحفی اصحاب کبف کے کتے کو کالا کیے گا۔ اسکے پیچھے نماز نہیں جو گی۔ادھرے جواب آیا کہ جو کتے کو گورا کیے گا۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہونے اغیب رُو آیٹ آولیے الْایْصَادِ ﴾ (نمائے منبر دمحراب ۱۰۸۱)

نکاح شرعی کی تین قشمیں

عنت موكده ۲) واجب ۳) مكروه

۱) مبر، نفقہ اور وطی پر قدرت ہونے کی صورت میں نکاح سنت موکدہ ہے۔ ۲) عورتوں کی طرف شدتِ اشتیاق کے وقت واجب ہے۔ ۳) اور جس وقت ظلم کا غالب گمان ہواور فرائض وسنن کے ترک کا ، تو الی صورت میں نکاح مکروہ ہے۔ (اشرف الہدایہ:۵/۴)

سينے پر ہاتھ گھر جا کر باندھنا

ایک مرتبایک غیرمقلدنے حضرت مولانااد کاڑوگی ہے۔ کہا کہ قرآن میں ہے۔ فیصل لربک وانحو ہے اپنے رہبا کہ قرآن میں ہے۔ فیصل لربک وانحو ہے اپنے رہبا کہ قاوی شائیہ: 534/1 فقاوی ملاء حدیث نائیہ: 955/4 فقاوی ملاء حدیث : 955/4 پر ہے۔ حضرت نے تحقیق جواب کے علاوہ یہ بھی ارشاد فر مایا کہ احادیث صحیحہ میں '' وائح'' کی تفسیر قربانی کرنے ہے آئی ہے مگر تمہارا معنی شیعوں والا ہے۔ غیر مقلد نے کہا کہ ہم دونوں معنی لیتے جن سینے پر ہاتھ یا ندھنا بھی اور قربانی کرنا بھی۔ حضرت نے فرمایا۔ قربانی آپ نماز کے بعد گھر جا کر کرتے ہیں تی تاتھ بھی گھر جا کر ہا ندھ لیا کرو۔

بہتتی زیور کی چیکنگ

ا یک مرتبها یک غیرمقلدعالم نے کہا کہ فقاحنی کے تمام مسائل قرآن وحدیث کے خلاف میں حضرت

رحمدالقہ بہتی : ور المرخوداس کے پاس تشریف کے اور فرمایا کے میں ہاتہ جیب وضو کے مرائل سے شروع کر کر آید ایک مسئلہ پڑھتا ہوں ،آپ ہم مسئلہ کے خلاف ایک ایک تیجے سے جی غیر معارض حدیث لکھواوی، بجہ اس فلط مسئلے کے بالمقابل جو تیجے مسئلہ ہووہ لکھوا کر اس کے موافق ایک ایک تیجے صرح غیر معارض معارض معارض مدیث کے مارے مسأئل تو معارض مدیث کے مطابق بھی ہیں اور کہنے لگا کہ فقہ حنی کے سارے مسأئل تو حدیث کے خلاف نہیں بلکہ بعض حدیث کے مطابق بھی ہیں اور بعض مخالف بھی ہیں حضرت بہت ہے فرمایا: بیس بالتہ بھی ہیں حضرت بہت کے مطابق موالی فرمایا: بیس بالتہ بھی ہیں حضرت بہت کے مطابق موالی مطابق موالی مسئلہ بیٹ مسئلہ بیٹ مسئلہ بیٹ مسئلہ بیٹ مسئلہ مدیث کے خلاف ہوا سے مطابق موالی معارض کے خلاف ایک ایک حدیث می خسرت نے غیر معارض کھواوی ہے۔ بیس کروہ بھاگ گیا اور ایسے بھاگا جیسے وہ او ان سے بھا گا جیسے وہ او ان سے بھا گیا ہے۔ ( معلی معرک ورجس لطبق 10)

### فرشتوں کی آمین

ایک دفعہ ایک بزرگ کی عشاء کی نماز رہ گئی تو انہیں بڑا صدمہ ہوا، انہوں نے سوچا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اللہ تعالی ستائیس (۲۷) نماز ول کا اجر وثو اب عطافر ماتے ہیں۔ چنانچے انہوں نے ایک بی نماز ستائیس مرتبہ پڑھ ڈالی اور مطمئن ہوکر سوگئے۔ رات کوخواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہدر ہا ہے کہ تم نے نماز تو ستائیس مرتبہ پڑھ کی گرفرشتوں کی آمین کہا سے لاؤگے؟

ن: جبنماز جماعت كے ساتھ پڑھى جاتى ہوائى جبن و لا الضالين "كہة مقتلى " "آمين" كہتا ہے۔ مقتدى كے" آمين" كہنے كے ساتھ ساتھ فرشتے بھى آمين كہتے ہيں۔ بياللہ تعالى كاس امت ير بڑااحسان ہے۔ (مؤلف)

#### حارمصلے

ایک صاحب نے حضرت نہیں ہے اپنا تعارف یوں کرایا، گدیس ایم اے عربی ایم اے اسلامیات ہوں، وکالت کرتا ہوں ساتھ ہیں دین میں بھی کافی ریسری کی ہے۔ اور مسلکا میں اہل الحدیث ہوں۔ وکالت کرتا ہوں ساتھ ہیں دین میں ہے گئی ریسری کی ہے۔ اور مسلکا میں اہل الحدیث ہوں۔ اس نے بہت سے والات کے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ سلاطین اسلام پرفخر کرتے ہیں کہ وہ خفی تھے یہ وہی تو ہے جنہوں نے حرم مکہ میں ساڑھے پانچ سوسال تک اپنی حکومت میں چار مصلے بچھار کھے سے اللہ تعالی بھلاکرے سعودی حکومت کا ، جس نے سوائے ایک کے سب لیب و یے اور اب ایک ہی مصلی ہے حضرت بہت نے فرمایا: جب چار مصلے تھے تمہارا اس وقت بھی کوئی مصلی نہیں تھا اور اب ایک ہوت تمہارا اب بھی نہیں ہوا۔ ( ملمی معر کے اور جاسی النے کا اہل سنت کے مذاہب چار ہی ہیں اور آپ لوگوں کا اہل سنت میں بھی شار نہیں ہوا۔ ( ملمی معر کے اور جاسی الحقے کا )

#### '' ہے ہے'' ہے نماز سکھنا

آیک دفعہ حضرت میں بیانی نے ارشاد فرمایا کہ غیر مقلدین مورتوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں ایک جگہ نیم مقلدین کا وجوز نبیں فقا ہکوئی غیر مقلد وہاں نماز پڑھنے لگا توار کا یہ نیاطریقہ دیکھ کرد ہی فض آپس میں ہاتھیں کرنے مقلدین کا وجوز نبیں فقا ہکوئی غیر مقلد وہاں نماز پڑھنے لگا توار کا یہ نیاطریع نماز پڑھتا ہے ہتو دوسرے نے کہا کہ اس نے نماز اپنی سے کہ خدانے اسکوم رہ بنایا ہے گر یہ عورتوں کی طریع نماز پڑھتا ہے۔ (ملمی معریک وہوں کے اسے کیسے کے کہا کہ اس نے نماز اپنی سے ہے گئے کہا کہ اس نے نماز اپنی سے بیسی ہوگی اس لیے وہری ہی نماز پڑھتا ہے۔ (ملمی معریک وربی کھی اس نماز کر ہوتا ہے۔ (ملمی معریک وربی کو ان ؟

ایک موقع پر حضرت بہت نے ارشاد قرمایا: کہ غیر مقلدین کتے ہیں کے حضور علی ہے نے بار بارارشاد قرمایا ہے، کہ جو خص آمین بالحجر نہیں کہتا، وہ بہؤؤی ہے۔ یہودی آمین بالحجر سے جلتے حسد کرتے ہیں۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کے سنن کبری بہتی 56/2 میں ' ربنا لك الحدمد" اور سلام کا بھی آمین کے ساتھ ذکر ہے بلکہ مجمع الزوائد : 148/2 پر قبلہ کا بھی ذکر ہے جو غیر مقلدین سلام اور' ربنا لك الحدمد" بلندآ واز سے نہیں کتے وہ کم از کم 2/3 یہودی تو ضرور موں گے اور اگرا کیا پڑھیں تو آمین بالحجر آستہ کہتے ہیں اس صورت میں تو مکمل یہودی ہونے میں کیا شبہ ہے۔ (ملی معرے اور جلی اطبق ۱۸۶)

### حق بحق داررسید

حضرت اقدس برست نے ایک دفعہ فرمایا کہ لاند ہب کوشکایت ہیکہ فقہاء نے یہ کیوں تحریر فرمایا؟ کہ بہتر امام وہ ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو، ارشاد فرمایا کہ اس کا غلط ہونا لاند ہب حدیث محتج صرت غیر معارض ہے ثابت کر کہ امام اس کو بنانا چاہیے کہ جس کی بیوی نہایت بدصورت ہواور بدسیرت بھی ہو، لاند ہب اس مسئلہ کو بہت اچا لتے ہیں۔ اگر واقعی یہ مسئلہ غلط ہے تو انگا پہلا فرض ہے کہ جس لاند ہب امام کے نکاح میں خوبصورت بیوی ہو، وہ فوراً سے طلاق دے دے، کیونکہ بیاحناف کاحق ہاس سے فقہ کا بغض بھی ثابت ہوجائے گا اور حق بحق دارر سید پڑھل بھی ہوجائے گا، لاند ہب پہلے اپنے گھرکی خبر لیس، کہ لغات الحدیث ضحہ محمل کے اور حق بھی دارر سید پڑھل بھی ہوجائے گا، لاند ہب پہلے اپنے گھرکی خبر لیس، کہ لغات الحدیث ضحہ محمل کے الکھا ہے؟ (علمی معرک اور جائی الطبق ہو۔)

#### بدھ کے دن جمعہ

جمع بین الصلوتین پرلاند بب کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کرقر آن میں ہے ہوا قاطرہ کا الصلوۃ کا الت علی الممؤ میٹن کِتابا مَوْفُوتا ﴾ بینک نماز مومنوں پروفت مقررہ کا فرش ہے، جب وقت سے پہلے فرض بی نہیں تو اوا کیسے ہوگی جیسے جج ذوالحجہ سے پہلے شوال میں اوا کرنا، روزہ رمضان سے پہلے شعبان میں رکھنا، جمعہ بدھ کو پڑھ لینا، موت سے پہلے جنازہ پڑھ دینا اور اکا تے جمل اولا وحلالی کا ہونا غلط ہے، اس طرح وقت سے پہلے نماز پڑھنا بھی غلط ہے۔ جہاں جمع کا ذکر ہے وہ صرف صوری جمع ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری نے عبدالحفیظ نامی ایک ملازم کواجازت دے دئ تھی کہ ودعصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لیا کرے۔

### حدیث میں ائمہ کے نام نہیں

ایک بارمسئلہ تقلید پر گفتگوکرتے ہوئے فرمایا گرفیہ مقلدین کہتے ہیں کہ انٹمہار بعد کا نام حدیث میں نہیں ہے۔اچھاذ راصحات ستہ دالوں کے نام اورائلی تصنیفات کے نام تو حدیث سے دکھلا دیں یا پھرائکو بھی جھوڑ دیں۔(علمی معرک اورمجلسی اطبقے ۲۲)

امام اعظم میں کی کتاب کا نام

ایک غیرمقلد نے اعتراض گیا کہ امام ابوصنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے اگر ہے تو دکھلا وُاس کے جواب میں حضرت جیسیے نے فرمایا کہ حضرت ابو بکرصد ایق جائیے نے جو کتاب لکھی ہے، ذرااس کا نام تو بتاؤ! بلکہ خود آقانامدار سائٹیائی نے جو کتاب کھی ہے اسکی زیارت تو کراؤ۔ (علمی معرکے اور مجلسی لطیفے ۲۲)

#### فقه سے خالی محد ثبیت

اً حضرت نے فرمایا کہ ابن جوزی دہلیس اہلیس میں یہ واقعد لکھا ہے کہ ایک محدث نے یہ حدیث یاد کرلی تھی۔ 'نہی رسول الله سائی عن الحلق قبل الصلوة یوم الجمعة " یہ جھتا تھا کہ نماز جمعہ ہے پہلے حلق کرانے سے نبی کریم سائی آئے منع فرمایا ہے، اس کی وجہ سے وہ چالیس سال تک جمعہ سے پہلے حجامت کرنے سے محروم رہا اور اسے ناجا کر سمجھتا رہا۔ یہ مطلب سے فقہ سے محرومی کی وجہ سے لگی امام خطابی نے اسے سمجھایا کہ خلق نہیں جلت ہے جو حلقہ کی جمع ہے مطلب سے کہ جمعہ سے پہلے گپ شپ لگانے کے لیے حلقے بنا کرنہ بیٹھوں دیکھو انری محد شیت جو فقہ سے خالی ہے ایسی غلطیوں کو جمع ہے۔ (علمی معرک اور مجلسی لطیفے نام)

#### بد بودارجا ند

غیرمقلدین کہتے ہیں کہ فقہ کے مسائل قرآن وحدیث کے خلاف ہے فرمایا، کہ ایک عورت نے بچے
کو پاخانہ کرایا جیسے پاؤں پہ بھا کر کراتی ہیں، تو بچھ گندگی اس کی انگلی کولگ گئی جس کا اسے پہتہ نہ چلا، جیا نہ
رات تھی سب عورتیں جیا نہ و کیھنے گلی، تو اس نے بھی وہ گندگی ہے آلودہ انگلی ناک پررکھ کی اسکو بد ہوآئی تو
کہ جنگلی جیا نہ تو فکلا ہے پر بد بودار ہے انصاف ہے بتاؤ! کہ یہ بد بوجیا نہ کی تھی یااس کی انگلی پر لگے پاخانے
کی ، ای طرح غیر مقلدین کی فہم وفر است تو اپنی خراب ہوتی ہے نام فقہ کا لے دیتے ہیں کہ وہ قرآن وصدیث کے خلاف ہے۔ (علمی معم کے اور مجلسی الطبقے: ۳۱)

بچھ بی نہیں بہت کھ

مئله حلاله پرایک غیرمقلدنے کہ کہ ہم طلاق ہلا شہے بعد کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں مفزت مجسیّۃ

نے فرمایا: کچھونہ یجھ یوں بہت کہتے ہوتا ہے اُسرطلاق دہندہ اسے ویے بی رکھ لے تو اسکانٹمیں اے لعنت کرے گاوہ شرمسار ہوگا اور اپ آپ و کناہ گار سمجھے گاتم جوائے حلت کا فتو کی دے کہ مورت وال کے حوالے کر دیتے ہو،اب و داسے حلال جھے کراور نیکی جان کرر کھے گاتو گناہ کو نیکی سمجھنا تو گفر ہے تو کچھ بی نبیس بہت کچھ ہوتا ہے۔( معی معرب او بجس الطیفی ۲۱۱)

حضرت قناده بيسة اورامام ابوحنيفه بيسة كادلجيب مناظره

اسد بن عمر راوی بین که آید مرتبه حضرت قیاد و بعمری بیت گوفی تشریف لائے تو ابو بردہ کے گھر قیام پذیریبوئے ،ان کی تشریف آوری ن خبر شہر میں پھیل گئی لوگ جوق در جوق آئے گئے ایک روز جب وہ گھر سے باہر نگانے اعلان کردیا کہ مسامل فقہ میں جو شخص بھی کوئی مسئلہ بو چھنا جا ہے تو آزادانہ بو چھ سکتا ہے، میں ہرمسئلہ کا جواب دوں گا۔اتفاق سے امام اعظم ابوضیفہ نہیں بھی اس مجلس میں موجود تھے بنورا گھڑے جو نے اور عرض کیا۔

اے ابوالخطاب (قادہ بھری کی گئیت ہے ) ایسے شخص کے بارے میں آپکا گیا خیال ہے؟ جو گئی سال گھر سے باہر رہا پھر اس کی موت کی خبر آگئی تو ہوی نے یقین گرایا، کہ واقعۃ اس کا خاوند وفات پا چکا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی جس سے اس کی اولاد ہوئی کچھ مدت بعد وہ پہلا شخص آگیا اور اس کے مر جانے کی خبر جھوٹی ثابت ہوئی پہلا شخص اولاد کے بارے میں انکار کرتا ہے، کہ بیہ میری اولاد نہیں دوسر سے خاوند کا دعوی ہے کہ بیہ میری اولاد ہے اس مسئلہ میں دریافت طلب امرید جیں کہ آیا بید وفول اس عورت پر زنا کی تنہ ہے لگار ہے ہیں یاصر ف و شخص جس نے ولد کا انکار کر دیا ہے اس میں آپ کی رائے گرا کی کیا ہے؟ کی تنہ ہے لگار ہے ہیں یاصر ف و شخص جس نے ولد کا انکار کر دیا ہے اس میں آپ کی رائے گرا کی کیا ہے؟ مام صاحب نہیں تا کہ کی اور اگر کوئی حدیث پیش کریں گئو خطا ہو جا کمیں گے اور اگر کوئی حدیث پیش کریں گؤ و وہ موضوعی ہوگی گرفتا و دنے بجائے مسئلہ کی کرنے کے جان جا کمیں گئال تو پیش نہیں آئی بھی ہے دریافت کرنے گئے آگیا بھی ایسی صورت پیش آئی بھی ہے بتایا گیا کہ نی الحال تو پیش نہیں آئی بھی ہے دریافت کرنے گئے آگیا بھی ایسی صورت پیش آئی بھی ہے بتایا گیا کہ نی الحال تو پیش نہیں آئی بھی ہے بتایا

۔ فرمانے نگے تو پھرائی بات کے متعلق مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو، جوابھی تک وقوٹ پذیریھی نہیں ہوئی۔امام صاحب نے فرمایا

"ان العلماء يستعدون للبلاء ويتحررون منه قبل نزوله فاذا نزل عوفوه وعد فوا الدخول فيه والخروج منه"

وعر فو الله خول فيه والمحروح هنه"

الما ، و تن مسارت پیش آئے ہے پہاس کی ازالداہ رحکم شرقی فی وضاحت آنہیں کے لیے

المانی سے تنازر بناجائی ۔ : ب قوت پر نیزہ ، قوماہ تجوز کر تبیس اور : ب پیش آئے اور پیر المانی سے تنازر بناجا ہے ۔ : ب قوت پر نیزہ ، قوماہ تجوز کر تبیس اور : ب پیش آئے اور پیر جمی پہلے ہے جائے : وال کر اس اختیار مرینے یا چھوڑ دینے من شی راد وان می ہوسمتی ہے۔ (ادام اعلم نیزید المانی واقعات ۱۶۳۳)

## عورت اس کول گنی جس کی بیوی تھی

ایک مرتبه لؤلؤ نی قبیلہ کی جماعت کا کوفہ آنا ہوا ،ان میں ایک شخص کی بیوی حسن و جمال اور زیب وزینت میں فائق تھی آئی کوفی کا اس ہے معاشقہ ہو گیا ،اوراس نے دعویٰ کردیا بیعورت میری بیوی ہے۔ جبعورت سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کوفی کی بیوی ہونے کا اقر ارکرالیا ،لؤلؤ کی ہے جارہ جواس کا اصل خاوند تھا پریشان ہو گیا۔اس کا کہنا تھا کہ بیعورت میری منکوحہ ہے۔ گر گواہ موجود نہ تھے۔

جب بید قصدامام صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو امام کا وحنیفہ نے قاضی ابن ابی لیلی و دیگر قضاۃ وفقہاء اور عورتوں کی ایک جماعت ہمراہ لے کراہ کوئی قبیلہ کے بڑاؤ (قیام گاہ) پنچے اور عورتوں کی ایک جماعت ہمراہ لے کراہ کوئی حب عورت کے اپنی متکوحہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جماعت کو حکم دیا کہ کوئی عورت کے اپنی متکوحہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ چنانچ جب کوئی عورتیں ملیحد وملیحد وکر کے اوراجۃ ٹی طور پراس کے فیمہ کے قریب ہوئیں ۔ تو ان پر کوئوں کا جماعت کے تاریخ کا دو کوئی کوئی کا موضلے کے متنازعہ کیا جموع کے لگا اور انہیں فیمہ میں داخل ہونے ہے رکا وہ بین گیا، اس کے بعد امام صاحب نے متنازعہ عورت کو حکم دیا کہ دو کوئوں کے جمہ میں داخل ہو، چنانچ جب وہ عورت فیمہ کے قریب ہوئی تو کتا اس کی خوشامد کرنے لگا اور بھونکنا ترک کردیا۔ اور آگے پیچھے قدم لئے ۔

امام اعظم ہیں۔ نے فرمایا: لیجیے مسئلہ حل ہو گیا۔ جوحق تھا دہ خاہر ہو گیا، جب متناز عہورت سے سیجے صورت حال دریافت کی گئی تو اس نے بھی اعتراف کرلیا کہ واقعۃ وہ لؤلؤی کی بیوی ہے۔ مگر شیطان کے ورغلانے سے وہ کوفی کی منکوحہ ہونے کا اقرار کرر ہی تھی۔

كمشده مال كى تلاش اورا بوحنيفه بيئيَّ كاايك عمده قياس

امام ابو یوسف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی شخص نے آکر امام اعظم کی خدمت میں عرض کیا، حضرت! میں نے گھرکے کونے میں پچھ سامان فن کردیا تھا، مگراب ذہن پرد باؤ ڈالنے کے باوجود بھی یاد مہیں آرہا کہ وہ کہاں گاڑا تھا۔خدارامیری مددفر مائے۔امام اعظم نہیں نے فر مایا جب تجھے یادنہیں کہ تونے کہاں گاڑا ہے مجھے بطریق اولی بچھ یادنہیں ہونا جا ہے۔

یہ جواب س کروہ مخص زاروقطاررونے لگا ام اعظم کورحمآ یا۔ تلامذہ کی ایک جماعت ساتھ لی اوراس شخص کے ساتھ اسکے گھرتشریف لے گئے تلاندہ کو گھر کا نقشہ دکھا یا اوران سے بو چھا کہ اگریہ گھرتمہارا ہوتا تو تم حفاظت کے لیےاپنا کوئی سامان گاڑتے تو کہاں گاڑتے۔

ایک نے عرض کیا ہ تی میں یہاں گاڑتا ، ووس نے نیا بی جگہ بتائی اور تیسر نے نے اپنے قیاس سے کسی جگہ کا تعین کیا ، جب پانچوں نے اپنے آپ سے مختلف مواقع کی نشاند ہی کی توامام اعظم نے فرمایا کہ کا تعین کیا ، جب پانچوں نے اپنے آپ سے مختلف مواقع کی نشاند ہی کی توامام اعظم نے فرمایا کہ آبھی جمیری فرمایا کہ گئی جگہ کا زائوگا ، امام صاحب نے ان کے کھود نے کا حکم دیا ، ابھی جمیری جگہ کھودی جارہی تھی کہ خدائے فضل سے سمارا ممامان مل گیا۔ ابو جنیف بھیلیے نے دیکھا تو مسر سے جمرہ

حليمنا إائتمااه رارشا وفرمايايه

خدا کاشکرادا کرتا ہوں جس نے تجھ پرتیری گم شدہ چیز واپس کردی۔( عقود میان ۱۹۵ مالیندا ۲۴۱) قاضمی ابن شبر مدنے وصیت تسلیم کر لی

ا یک شخص نے مرتے وقت امام ابوطنیفہ نہیں کے حق میں وسیت بی ، آپ اس وقت میں موجود نہ تھے۔ قائنی ابن شہر مدکی عدالت میں ہیے دعوی پیش ہوا۔ امام ابوطنیفہ نہیں نے گواہ پیش کئے کہ فلال شخص نے مرتے وقت ان کے لیے وصیت کی تھی ،

ابن شبرمہ ہوئے، اے ابوصنیفہ! کیا آپ حلف اٹھا ئیں گے کہ آپ کے گواہ بچے کہدرہ ہیں؟ امام صاحب نے کہا مجھ پرفتم وار ذہبیں ہوتی کیونکہ میں اس وقت موجود نہ تھا۔ ابن شہر مہ نے کہا،آپ کے قیاسات کسی کام نہ آئے۔ امام صاحب نے فر مایا اچھا بتائے کسی اندھے شخفع کا سر پھوڑ دیا جائے اور دو گواہ شہادت دیں تو کیا اندھ شخف حلف اٹھا کر کے گا کہ میرے گواہ ہے ہیں۔ حالانکہ اس نے انہیں دیکھا نہیں ابن شبر مہنے کوئی جواب نہ دیا اور وصیت تسلیم کرلی۔ (امام عظم کے جرت آئینہ واقعات ۲۲۲)

#### عطاءمن عندالله

ایک روزگورزابن بهبیره نے امام صاحب کی خدمت میں ایک انگوشی پیش کی جسکے تگینہ پر''عطاء بن عبداللہ'' لکھا ہوا تھا، اور کہا بیانگوشی تو بڑی تیمتی ہے مگراس سے مہرلگانا میں پہند نہیں آرتا کہ غیر کا نام درج ہے اور اسکے خبت کرنے ہے تھم بھی مؤکد نہیں ہوسکتا۔ امام صاحب نے فرمایالفظ'' بن' کے (با) کو گول کر کے میم بنادو۔ اور عبد کے نیچے فقط کاٹ کراو پرلگادوتو بی' عطاء من عنداللہ''ہوجائیگا۔

گورز ابوحنیفہ کی اس سرعت انتقال دہنی ہے بے حدمتاثر ہوااور با ہمی تعلقات قائم رکھنے اور مزید استوار کرنے کی درخواست اور اس پراصر ارکرتار ہا۔ (ایضاً:۱۷۹)

دلِ دشمناں سلامت ، دلِ دوستان نشانه

سفیان بن حسین نامی ایک شخص قاضی ایاس بن معاویه کی مجلس میں بیٹھ کرکسی آوی کی فیبت کرنے لگا، قاضی نے اس ہے کہا" آپ نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا؟" کہنے لگا" نہیں" یو چھا" سندھ اور بہند کے جہاد میں شریک ہوئے ہو؟" کہا" نہیں" فرمانے گئے،" روم، سندھ اور جند کے گفارتو آپ ہے محفوظ رے نیکن بے چارہ اپنا ایک مسلمان بھائی آپ ہے نہ نیک سکا اور زبان کی تلوارات پر چلادی "سفیان پران کے اس جملے کااس قدرائر ہوا کہ زندگی جر پھرکسی کی فیبت نہیں کی۔ (البدایة والنحایة 1/9 20 ایر جدایات) فیبہت بیس کی۔ (البدایة والنحایة 1/9 20 ایر جدایات) فیبہت ہیں گا۔ (البدایة والنحایة 1/9 20 ایر جدایات)

امام ابن وھب دوسری صدی ججری کے مشہور محدث اور فقیہ جی فرمات جیں میں نے فدیت سے

بچنے کے لیے بیطریقہ اختیار کیا کہ جس دن کسی کی غیبت کردیتا الگے دن نفس کوسزا وینے کے لیے روزہ رکھ لیتا الیکن بات بن نبیں روزہ رکھنا عادت می بن گئی اور سزا کی تلخی کے بجائے اس میں لطف محسوس ہونے لگا، طاہر ہے جو چیز پر لطف ہوسزا کیے ہو تکتی ہے۔ اس لیے میں نے روزہ کی بجائے ہر غیبت کے توض ایک درہم صدقہ کرنا شروع کیا۔ بیسز انفس کوشاق معلوم ہوئی اور یوں غیبت کے روگ سے نجات ملی۔ ( کتابوں کی درگاہ میں ۱۳۲۹)

ا یک طرف موت خونخو ارشیر گی شکل میں ، دوسری طرف به

بنان حمال چوھی صدی ہجری کے بزرگوں میں سے ہیں، اصل بغداد کے تھے لیکن مصر میں رہنے گئے تھے، عوام وخواص دونوں میں ان کی بڑی مقبولیت تھی، القد والوں کی مجبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، وہ دلوں کے بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں۔ حمال نے بادشاہ مصرا بن طولون کوا یک مرتبہ نصیحت فرمائی۔ ابن طولون تاہبخن نہ لا سکا اور ناراش ہوکر اس نے حکم دیا کہ آنہیں خونخو ارشیر کے سامنے ڈال دیا جائے، انسان اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے مزاکے بھی عجیب طریقے ایجاد کرتا ہے۔ مزاکا جوطریقہ جس قدر سخت ہوگا اس کے جذبہ انتقام کوائی قدر مُشندک پہنچے گی۔

بنان حمال کوخونخوار شیر کے سامنے ڈال دیا گیا۔ شیر آپکا پھررک کرائے جسم کوسو تکھنے لگا۔ دیکھنے والے ان کے جسم کے چیر بھاڑ کا نظارہ کرنا چاہتے تھے لیکن اے بسا آرز دکہ خاک شد! جب دیکھا کہ شیر آنہیں کچھ نہیں کہدر ہا، جب آنہیں اس کے سامنے ہے اٹھا دیا اس سے بردھ کر مجیب بات بیہ ہوئی کہ جب ان سے پوچھا گیا' شیر کے سوتکھتے وقت آپ کے دل پر کیا گزررہی تھی؟'' فرمانے لگے'' میں اسوقت درندہے کے جو شجے کے متعلق علماء کے اختلاف کے بارے میں سوچ رہاتھا کہ اس کا جوٹھایاک ہے یانایاک''

موت آ دمی کے سامنے ہواور وہ بھی اس ہیت ناک منظر کے ساتھ لیکن ذہن ، فقہ کے ایک اختلافی مسئلہ میں مگن رہے ، ایسے اعلام اور یگانہ روز گار شخصیات سے انسان کیا ، درندے کیوں محبت نہیں کریں گے۔ یقینا اللہ کے شیروں کوآتی نہیں رو ہاہی ، جودلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ (حلیۃ الاولیا ، ۱۲۳۳) حق پیسند

سیدانلہ بن حسن عبری دوسری صدی انجری کے اکا برعلاء میں سے ہیں، وہ بھرہ کے قاضی بھی رہے۔

اگر دعبد الرحمٰن بن مہدی نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب درست نہیں

اگر دعبد الرحمٰن بن مہدی نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب درست نہیں

انسلاں نے کہا'' حضرت! شاید آپ سے خلطی ہوگئی سیح جواب یہ ہوتا جا ہے۔ بڑے علاء اپنی غلطی کی

اصلاں نے نہیں شرماتے اور وہ بڑے ہوتے بھی اس لیے ہوتے ہیں۔ بڑا ہونا نیہیں کے خلطی معلوم ہونے

کے بعد بھی اسی پر ڈٹا رہا جائے۔ یہ بڑائی نہیں ،ہٹ دھری کہلاتی ہے۔ عبیداللہ نے اپنے شاگر د کے سیح
جواب نے کے بعد بہت ہی کارآ مد جملہ ارشاد فرمایا: آپ جھوٹے ہیں نیکن بات آپ بی کی درست ہے۔

میں بھی آپ بی کے جواب کی طرف رجوع کرتا ہوں اس لیے کہ باطل میں'' سز 'اور' 'رلیس'' بننے سے مجھے۔ حق میں'' دم''اور'' تابع'' بننازیادہ محبوب ہے۔( 'کتابوں کی درعادیں ادہ بحوالہ حلیۃ الادیا۔ 1/9) ایک قلم کے لیے

حضرت عبدالله بن مبارک کے نام ہے گون ناواقف ہوگا اپنے دور میں امام اسلمین تھے۔ا تکے زید وتقوی اور دعوت و جہاد کے ولولہ انگیز اور ائیان افروز واقعات پڑھ کر آئے بھی آ دمی کے ایمان میں تازگی، روئے میں بالیدگی اور جذبات میں زندگی کی موجیس مجلے گئی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے شام میں سی سے قلم مستعار لیا۔واپس کرنا بھول گئے اور ایران کے شہر مروث آئے تو ، قلم یاد آیا۔و بال ہے دو بارہ شام کا سفر کیا اور جا کرقلم اس کے مالک کولوٹایا۔ (تاریخ بغیراد ۱۹۷۰)

### ایک ہی صف میں کھڑ ہے ہو گئے محمود وایاز

امام ابو یوسف بہت ہارون الرشید کے زمانے میں پورے عالم اسلام کے قاضی القصناۃ تھے، ایک بار
ان کے پاس خلیفہ بارون الرشید اورا کیے نصرانی کا مقدمہ آیا، امام نے فیصلہ نصرانی کے حق میں کیا، اس طرح کے درخشاں واقعات تاریخ اسلام کے ورق ورق پر بھرے پڑے ہیں۔ لوگ اس کو' وورملو کیت' کہتے ہیں وہ کس قدر مبارک'' دورملو کیت' تھا کہ ایک طاقتور بادشاہ اور خلیفہ اپنی رعایا میں ہے ایک غیر مسلم کے ساتھ عدالت کے کئیرے میں فریق بن کر حاضر ہیں۔ امام ابو یوسف ہوئید کی وفات کا وقت جب قریب آیا، ہو فرمانے گا اے اللہ! تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے زمانہ قضا میں مقدمات کے فیصلے میں کسی بھی فریق کی جانب داری نہیں کی جتی کہ دل میں کسی ایک فریق کی طرف میلان بھی نہیں ہوا، سوائے نصرانی اور فیصلہ فریق کی جانب داری نہیں کی جتی کہ دل میں کسی ایک فریق کی طرف میلان بھی نہیں ہوا، سوائے نصرانی اور فیصلہ کی وارون الرشید کے مقابق کیا۔

یے فرما کرامام ابو یوسف ٹریسیٹے رونے گئے اور اس قدر روئے کہ دل بھر بھر آیا۔ اس سے امام ابو یوسف ٹریسٹے کے تفویٰ کے بلند مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مقدمہ میں دل گار جمان طبعی طور برایک فریق کی طرف تھا اور فیصلہ بھی اس کے خلاف ہوائیکن اس طبعی رجحان پر بھی انہیں خوف رہا کہ نہیں پکڑنے ہوجائے ،الٹدا کبر! زمین کھا گئی آسان کیسے کیسے ۔۔۔۔(الدرالحقار ۳۱۳/۳)

#### گام گام احتياط

امام ابوطنیفہ میں ہے تجارت میں اپنے ایک شریک کے پاس کیڑ ابھیجااور بتایا کہ کیڑے میں یہ عیب ہے بخر یدار کوعیب بتلانا مجول گیا۔ عیب ہے بخر یدار کوعیب بتلانا مجول گیا۔ عیب ہے بخر یدار کوعیب بتلانا مجول گیا۔ امام عظم نہیں کے جب معلوم ہوا تو اس سے حاصل ہونے والی ساری قیمت صدقہ کردی ، جس کی رقم تمیں ہزار در جم تھی۔ (الخیر اسال عیان فی من قب الا بمان ابی حدیثة العمان ۲۳)

## افسوس ناك اجتهاد كاخوشگوار نتيجه

الم م ابوطنیفہ کریں ہے۔ ایک عالم نے دریافت کیا کہ'' آپ کو بھی اپنے اسی اجتہاد پر افسوس اور پشیمانی بھی ہوئی ہے؟''فر مایا کہ بال ایک مرتبہ لوگوں نے مجھے ہو چھا ایک حاملہ عورت مرگئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچر کر کت کررہا ہے۔ کیا کرنا چاہے؟''میں نے ان سے کہا''عورت کا شکم چاک کرئے بچد نکالد یا جائے''لیکن بعد میں مجھے اپنے اجتہاد پر افسوس ہوا۔ کیونکہ بچ کے زندہ لگنے کا تو مجھے علم نہیں ، تا ہم ایک مردہ عورت کو تکیف دینے کے فتو کل پر مجھے افسوس رہا۔ پو چھنے والے عالم نے کہا'' بیاجتہاد تو قابل افسوس نہیں بلکہ اس میں تو اللہ کافضل شامل رہا کیونکہ آپ کے اس اجتہاد کے براکت سے زندہ نگل کراس مرتبہ کو چھنے والا وہ بچہیں بی ہوں۔ '' کا بول کی درسگاہ میں ۔'' کا اس مرتبہ کو والا وہ بچہیں بی ہوں۔ '' کی بول کی درسگاہ میں ۔'' کی بول کی درسگاہ میں کی بول کے اس اور کی درسگاہ میں کی بول کے اس کی درسگاہ میں کی بول کے درسگاہ میں کی بول کی درسگاہ میں کی بول کے درسگاہ میں کیا کہ کو بول کی کی کی بول کے درسگاہ میں کی بول کی کر بول کی درسگاہ میں کی دورسگاہ میں کی بول کی کر بول کی کر بول کی درسگاہ میں کی بول کے درسگاہ میں کی بول کی کر بول کر بول کی کر بول کی کر بول کر بول کی کر بول کی کر بول کی کر بول کر بول کر بول کر بول کی کر بول کر بول کر بول کر بول کر بول کر بول کی کر بول کر ب

#### فراست

قاضی ایاس گی فراست و بصیرت ضرب المثل ہے۔ ایک بارقاضی ایاس چندلوگوں کے ساتھ کھڑے سے کہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا۔ تین عورتیں بھی اس جگہ موجود تھی۔ قاضی ایاس نے کہا''ان تین عورتوں میں سے ایک حاملہ، ایک مرضعہ (دودھ پلانے والی) اور ایک باکرہ (کنواری) ہے'' تحقیق کرنے پران عورتوں کے متعلق قاضی ایاس کی بات درست نگی۔ جب ایاس سے پوچھا گیا گہآ ہے کواس کا اندازہ کیسے ہوا؟ فرمانے گئے''حادثے کے وقت ان عورتوں میں ایک نے ہاتھ پیٹ پردکھا۔ میں نے سمجھا حاملہ ہے، دوسری نے بیتان پردکھا، میں نے سمجھا حاملہ ہے، دوسری نے بیتان پردکھا، میں نے نتیجہ نگالا کہ میم ضعہ ہے، تیسری نے اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھا میں نے اس کے باکرہ ہوئے پراستدلال کیا۔ وجہ اس کی میہ ہے کہ خوف اور خطرے کے وقت انسان کوفطری طور پر اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کی فکر ہوتی ہے اور اس پر ہاتھ درکھتا ہے۔ (شرح مقامات للشریش ایک المام)

علامدابن خلگان نے قاضی ایاس کی فراست کا ایک اور دلجیپ واقعہ بھی لکھا ہے۔ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک بھائی کی عمر سوسال کے قریب ہوگئی تھی، بھوؤں کے بال سفید ہو چکے تھے، لوگ کھڑے رمضان کا چاند دیکھ رہے تھے حضرت انس بھائی نے فرمایا'' وہ سامنے چاندنظر آ گیا، لوگوں نے ویکھا کہی کو دکھائی نہیں و ب ربا تھا لیکن حضرت انس بھائی افل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے'' وہ سامنے مجھے نظر آر بائے' قاضی ایاس نے حضرت انس بھائی کی طرف و یکھا حقیقت جمھے گئے ان کی بھوؤں کا سامنے مجھے گئے ان کی بھوؤں کا ایک بال آئکھ کی جانب جھک گیا تھا۔ قاضی ایاس نے وہ بال درست کرتے ہوئے یو چھا'' ابوجمزہ! ذرا بنا نمیں چاند کہاں ہے؟'' حضرت انس بھائی کی طرف دیکھ کرفرمائے گئے اب تو نظر نہیں آر ہا''۔ بتا نمیں چاند کہاں ہے۔ بحوالہ وفیات الاحیان تا ۲۵٬۳۳)

# بدعت كاار تكاب ڈ ا كوبھىنہيں كرتا

# بھولی بھالی (مہر کی ادائیگی کس کا فرض ہے)

شروع شروع میں میری اہلید و نیا گےرسم ورواج اور آئین وضوابط سے سرف آئی بہرہ مندھی کہ ایک دفعہ نہ جانے کس بات پر میں نے تنہید کی مگرائی حاضر جوائی پراس قدر خصد آیا کہ میرے مندے یہ فقرہ نگل گیا'' میرے ساتھ تمہارا نباہ مشکل ہوگا ، میر ایجھا چھوڑ دواور اپنی راہ لو''اس نے میری برہمی ہے بے پرواہ ہوکہ لیم کے لیم کے قوقت سے جواب دیا ، اچھا میں ابھی اپنے مال باپ کے گھر چلی جاؤں گی ۔ خدار کھے میری مال اور میرے بھائی موجود میں ، آپ میر امہر معاف کرا دیں۔'' میرا پیشنا تھا گئم وغصہ فر وہوگیا، مسکراتا ہوا مال اور میرے بھائی موجود میں ، آپ میر امہر معاف کرا دیں۔'' میرا پیشنا تھا گئم وغصہ فر وہوگیا، مسکراتا ہوا مالی تا اور خدا کا شکر سے اور اس کی طبی ومعافی ہوی کی طرف سے جو یہ بھی نہیں جو یہ بھی نہیں ہوئی کے باشو ہرکی طرف سے جو یہ بھی المرف

# مسلمانوں کے طریقے پرزکوۃ اداکرنا

حضرت شیخ الحدیث مولانامحدذ کریارهمة الله علیه اپنی "آپ بیتی" میں لکھتے ہیں، میں نے اپنے بچپین میں اپنے والد صاحب سے اور دوسرے اوگول سے بھی بیقت سنا گریشلع سہار نیور میں "بہت" ہے آگے اگریزوں کی پچھکوٹھیاں تھیں ،اس کے قرب وجوار میں بہت ی کوٹھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہونے تھے بھی محائنہ کے مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے اور و وانگریز دبلی ،کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے بھی بھی محائنہ کے طور پرآ کراپنے کاروبار کود کھے جاتے تھے،ایک وفعداس جنگل میں آ گ گی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں ،ایک کوٹھی کاملازم اپنے انگریز آ قاکے پاس دبلی بھا گا ہوا گیا اور جاکر واقعہ نایا کہ حضور! سب کی کوٹھیاں جل گئیں آپ کی بھی جل گئی۔

وہ انگریز کچھ لکھ رہاتھ انہایت اظمینان سے لکھتا رہا ہی نے التفات بھی نہیں کیا ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ حضور سب جل گیا،اس نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوھی نہیں جلی اور بے فکر لکھتا رہا۔ ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقہ پرز کو ۃ ادا کرتا ہوں اس لیے میرے مال کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا وہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھا گا ہوا گیا تھا، کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں گی ، وہ انگریز کے اس لا برواہی سے جواب من کرواہی آ گیا، آ کر دیکھا تو واقع میں سب کوٹھیاں جل چکی تھیں گراس انگریز کی کوٹھی ہاتی تھی۔ (آپ بیتی:۸۸۱)

## ظرافت اور بذله سجي

امام محمد میسید این برنہیں لاتے تھے، کوئی ناملائم یاغیر مہذب الفاظ اپنی زبان برنہیں لاتے تھے، کھی بھی بھی مزاح کے جملے کہد دیا کرتے تھے، کوئی محبد گرکز خراب ہوگئی تھی تو لوگوں نے امام ابو یوسف میسید کے بھی بھی مزاح کے جملے کہد دیا کرتے ہوئی محبد کہاوہ محبد ہوگئی تھی تو لوگوں نے امام ابو یوسف میسید کے بعد بھی محبد کے بارے میں فتو کی بوچھا، امام ابو یوسف میسید کے بعد بھی اور اب کر جانے کے بعد بھی محبد کے تکم میں ہے۔ ایک روز امام محمد میسید کا ادھرے گذر ہوا ، محبد پران کی نظر پڑئی، کوڑے کرکٹ سے افی پڑئی ہے، دیکھرانہوں نے مزاحاً فرمایا :' تھندا مستجد ابسی یسو سف میسید سے ابو یوسف میسید کی محبد ہے۔ (مناقب کردری ۲۳۲)

# مئلہ کےغورنے عالم مزع کا احساس نہ ہونے دیا

تھے یہ فکری اور مطالعاتی ذوق، یہ اجتماد واستغباط مسائل کی طبعی جودت اور یہ ہفتم کے ہموم وخموم کے علمی جائزوں میں دائر کر کے رکھ دینے اور اپناسب کچھلم کے حوالے کر دینے کی برستیں ہیں۔ کہ وفات کے بعد ایک مخلص نے امام محمد نہیں کہ کوخواب میں دیکھا تو پوچھا، جناب انزئ کی شدت کے وقت کیسے حال ہوا؟ روح کے نگلے کی حالت کیسے گذری ؟ امام محمد نہیں کے خواب میں فرمایا انزئ روح کے وقت بھی میں مکاتب کے مسائل میں ایک مسئلہ میں تامل کر رہا تھا، ای فکروتامل اور غور و تدبر میں انہاک کی وجہ سے محصد معلوم نہ ہوں کا کہ میری روح کی وجہ سے محصد معلوم نہ ہوں کا کہ میری روح کی وجہ سے محصد معلوم نہ ہوں کا کہ میری روح کی ہے ہے۔

قاضى ابن ابي ليلي كواپني غلطي كا فوراً احساس ہو گيا

عبدالرحمان بن انی کیلی کوف کے بہت بڑے قاضی اور مشہور نقیہ متھے، تینتیس سال تک ، منصب قضاء

يرفائزر ي

ایک روز امام اعظم ابوصنیفہ بہت کا ایک پڑوی ان کی عدالت میں حاضر ہوا ،اور کسی حس کے باغ کے متعلق گواہی و بنا جاہی۔ قاضی ابن ابی لیلی نے ان سے دریافت کیا کہ بیہ بتلاؤ کہ جس باغ کے متعلق تم گواہی دے رہے ہواس میں کل درختوں گی تعداد کتنی ہے؟ جب گواہ بینہ بتلا سکے تو قاضی ابن الی لیلی نے ان کی گواہی (شہادت) کو روک دیا، چونکہ مردود شدہ گواہ امام اعظم ابوصنیفہ بیست کے پڑوی تھے۔ عند الملاقات اس نے تمام واقعہ سے ابوصنیفہ بیست کو بھی آگاہ کردیا تو امام ابوصنیفہ بیست نے اس شخص کو واپس قاضی صاحب موصوف کی عدالت میں بھیجااورا ہے کہا کہ جاؤاور قاضی صاحب موصوف سے بیدریافت کر قاضی صاحب موصوف سے بیدریافت کر کے لاوگہ آپ بیس سال سے کوفہ کی جس جامع مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں ،اس کے ستونوں کی کتنی تعداد ہے؟ ابوصنیفہ بیس سال سے کوفہ کی اس گفتگو پر قاضی ابن ابی لیلی کو چرت اور اسپ کیے پر ندامت ہوئی تعداد ہے؟ ابوصنیفہ بیست کے پڑوی کی اس گفتگو پر قاضی ابن ابی لیلی کو چرت اور اسپ کیے پر ندامت ہوئی تعداد ہے؟ ابوصنیفہ بیست کے پڑوی کی اس گفتگو پر قاضی ابن ابی لیلی کو چرت اور اسپ کیے پر ندامت ہوئی قداد ہے؟ ابوصنیفہ بیست کی کی اس گفتگو پر قاضی ابن ابی لیلی کو چرت اور اسپ کے پر ندامت ہوئی اور آسکی شہادت قبول کر لی۔ (مونق)

وقوع طلاق ثلا ثەكاايك چيدەمئلە

ایک مرتبدامام صاحب بیسیم نی مجلس میں ایک شخص آیا اور دریافت کیا کدایک شخص نے تین قسمیں کھائی ہیں نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ،اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اور بستا گھر اجڑ جائے گا۔

آپ نے فرمایا کیسی قسمیں؟

سائل نے عرض کیا کہ صاحب واقعہ خص نے اولاً قسم کھائی کہ

ا.... اگرآج میں کسی بھی وقت کی نماز نہ پڑھوں تو میری بیوی پرتین طلاق۔

ایر قسم کھائی کہا گرآئے میں اپنی ہوی ہے وطی (جماع) نہ کروں تو اس پر تمین طلاق۔

العرض كهانى كها كرآئ مين عسل جنابت كرون تواس پرتين طلاق -

عجیب مختصه تفاجو کہیں بھی حل نہیں ہور ہاتھا۔علماءعاجز آگئے تتھامام ابوحنیفہ بھینے کی باریک بنی اور دورری کی دادد بجیے۔سراٹھایااورایک چنگی میں مسئلہ کاحل سامنے رکھ دیا ،فرمایا:

ا ... صاحب واقعه آج عصر کی نماز پڑھ لے۔

۲ نمازعصرے فراغت کے بعد بیوی ہے وطی (جماع) کرلے۔

۳ جب سورج حجیب جائے تو میخص عنسل کر لے۔ پھرمغرب اور عشاء کی ٹماز پڑھ لے۔ طلاق واقع نہیں ہوگی اور نتیوں فتمیس بھی پوری ہوجا ئیں گی۔(عقو دالجمان :ے۔۱ الموفق)

ویت کس یر؟

مجلس قائم بھی، دقیق فقہی مسائل زیر بحث تھے،سفیان توری قاضی ابن ابی کیلی کے ملاوہ ابوحنیف جیسے کے دیگر جمعصرعلاء بڑے بڑے فقہاءاور جلیل القدر تلامذہ زیر بحث مسائل پراپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہاجیا نک ایک مخص نے سوال کیا کہ:

کے اور ماضرین کے بیٹھے تھے، اچا نک ایک سوراخ ہے۔ سانپ نگاداور حاضرین مجلس میں ہے کسی ایک پرچڑھ آیا، اس نے دیکھا تو ہیبت واضطراب میں سانپ کو دوسرے شریک مجلس پر جھٹک دیا، دوسرے نے تیسرے پراور تیسرے نے چوتھے پر جھٹک دیااور چوتھے نے پانچویں پر جھٹکا، بدشمتی ہے پانچویں کوسانپ نے ڈس لیااوروہ اس کے ڈینے ہے مرگیااب مسئلہ عدالت میں مرجانے والے کے ورٹا، نے دیت کا مطالبہ کیا۔

اب سوال بیہ ہے کہ شرعاً دیت کون ادا کرے گا اور کس پر واجب ہوگی؟ فقہاءا کابر علاءاور اسکہ مجتہدین ،قرآن وحدیث اوراپی فقہی صلاحیتوں کے پیش نظر مختلف جوابات دیتے رہے ،کسی نے کہا سب پرآئے گی۔ایک نے کہا پہلے پرآئے گی دوسرے نے کہا آخری پرآئے گی۔

امام اعظم ابوحنیفہ بھیلیا سب کی سنتے اور مسکراتے رہے، جب سب نے اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر پیش کردیےاورامام ابوحنیف بھیلیا ہے ان کی رائے کے خواہاں ہوئے تو آپ نے فرمایا:

جب پہلے محض نے سانپ کو دوسرے پر جھٹک دیا اور دوسرے آ دی اس کے ڈینے سے محفوظ رہا۔ تو پہلے مخض بری الذمہ ہو گیا ای طرح تیسرا بھی ، مگر جب چو تھے نے پانچویں پرسانپ بھینک دیا اور وہ اس کے فورا ڈینے سے مرگیا تو دیت بھی اس محض پر آئے گی۔ البتہ اگر چو تھے کے جھٹکنے کے بعد سانپ نے والے نے والے میں بچھ وقفہ کیا اور وقفہ کے بعد ڈسا تو چوتھا ادمی بھی بری الذمہ ہوگا کہ اصل میں مرنے والے نے سانپ سے اپنی حفاظت میں خود کوتا ہی کی کہ جلدی سے کام نہ لیا۔ اس رائے پرسب نے اتفاق کیا اور امام الوصنیفہ میں جوار عقود راجمان ۱۲۹۰)

قرأت خلف الإمام

مدینه منورہ سے کچھ لوگ امام ابوصنیفہ میں آ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ نے ان سے وجہ آمد

دریافت کی ہتوافہوں نے کہا کہ ہم آپ ہے قر اُت خلف الامام پر مناظر ہ کرنا جاہتے ہیں۔ابوحنیفہ بہتہ ہے۔ نے فرمایا ہتم سب بیک وقت میرے ساتھ کیسے مناظر ہ کروگے؟

ایک فرد ہوتا تو بات کی جاسکتی تھی ، یہ یوری جماعت ہے کس کس کی بات کو سمجھا جائے گا کس کس کی بات کو سمجھا جائے گا کس کس کی بات کا جواب دیا جائے گا۔ آپ سب اہل علم فضل ہیں ، بہتر ہوگا کدا ہے ہیں ایک بڑے عالم کو منتخب کرلیا ور کہا یہ ہم سب ہیں بہت بڑا عالم ہے ، اور وہ مجھ سے بات کرے ، چنانچے انہوں نے ایک عالم گو منتخب کرلیا اور کہا یہ ہم سب میں بہت بڑا عالم ہے ، یہ آت خلف الا مام پر مناظرہ کرے گا اور باقی ہم سب خاصوش رہیں گے اور منیں گے۔ امام صاحب نے ان سے کہا ااگر واقعۃ اس پر اس کا اعتماد ہے ، تو پھر کمیا اس کی ہار کو اپنی ہار سمجھو گے انہوں نے کہا ہاں ۔

تبامام اعظم ابوصنیغه بمیسید نے فرمایا بس مناظرہ ختم ہوااور فیصلہ ہوگیا،اس لیے کہ ہم نماز میں بھی امام گواسی لیے تو منتخب کرتے ہیں۔حضورا قدس سائقیق کاارشاد ہے کہ

"من كان له امام فقراء ة الامام قراء ة.له"

جن كالمام موجود موتوامام كى قرأت ان كى قرأت موتى ب\_(وفاع امام ابوصفيف ميسية ١٣٥)

فقيه

فن تعبیر میں ' تعبیر الرؤیا' مشہور کتاب ہے ، جسمیں لکھا ہے کہ فقیہ علم فقد کا عالم حضرت ابن سیرین مینید نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فقیہ اور فاصل ہوا ہے اوراسکی بات خلقت کے نزدیک پہندیدہ اور مقبول ہوئی ہے، دلیل ہے کہ شرافت اور بزرگ پائے گااوراس کا نام ملک میں نیکی کیساتھ مشہور ہوگا۔ حضرت جابر مغربی ہیں ہے فرمایا ہے کہ اگر ان پڑھ آ دمی اپنے آ پکوخواب میں فقیہ دیکھے، دلیل ہے کہ وہ بخت گیرسیا ہی ہوگا اوراگرا ہے آپ کو پورا عالم و کھے ، دلیل ہے کہ قاضی ہوگا۔ (تعبیر الرؤیا)

اگر جاہل شخص دیکھے کہ عالم یا فقیہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ لوگ اس پر طعنہ کریں گے اور اسکا مذاق اڑا نمیں گے،اگر عالم یا فقیہ دیکھے، دلیل ہے کہ اسکاعلم اور زیادہ ہوگا اگر دیکھے کہ قاضی یا حکیم یا خطیب یا عالم زندہ یامردہ کسی خوفناک اور تر سناک جگہ ہے گزر گیا ہے، دلیل ہے کہ وہاں لوگ امن میں ہو نگے اور اُن کا بادشاہ عادل ہوگا۔

۔ حضرت ابراہیم کر مانی نہیں نے فر مایا ہے اگر دیکھے کہ لوگوں کو ملم سکھا تا ہے، حالا مکہ اہل علم سے نہیں ہے دلیل ہے، کہ اس سے بھاگے گا اورا گر عالم ہے تو عزت اور مرتبے پر دلیل ہے اگر دیکھے کہ پچھ لے کرعلم پڑھا تا ہے، دلیل ہے کہ رشوت لے گا۔

حفترت جعفرصادق بميسة نے فرمایا ہے کہ خواب میں عالم چاروجہ پر ہے۔

#### ۱) دولت ۲) قاضی ۳) حکیم ۴) خطیب (تعبیرالردیا)

فائده عجيبه

فقہ مالکیہ کی مشہور کتاب'' فیض الرحمٰن' میں بحوالہ'' حیوۃ الحیو ان' نذکور ہے کہ علامہ این جوزی میسیۃ فرماتے ہیں کہ جوشخص اس پر مداومت کرے کہ جب جوتا پہنے تو پہلے دایاں اور پھر بایاں پہنے اور جب نکالے تو پہلے بایاں اور پھر داہنا نکالے، وہ تلی کے دردے مامون رہےگا۔ (ثمرات الاوراق)

فائده فقهيه

لہوولعب اور گانے بجانے وغیرہ کی ایسی چیزیں جن کا استعمال شرعاً ناجائز ہے انگؤگھر میں رکھنا بھی گناہ اور مکروہ ہے ،اگرچہا نکا استعمال نہ کیا جاوے۔

لمافى خلاصة الفتاوى: ٤ /٣٣٨ "ولو اامسك في بيته شيئا من المعازف والملاهى كره وياثمه وان كان لايستعملها لان بامساك هذه الاشياء يكون اللهوعادةً انتهى "

ن ؛ اس ہے بیہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں ایسی چیزیں رکھنا بھی مناسب نہیں جن ہے گھر والوں کے اخلاق واعمال یاعقا کدوغیرہ پر برااثر پڑے اوراسی لیے فقہاء کرائم نے اہل باطل کی کتابوں کواپئے گھر میں رکھنے ہے منع کیا، یہ جزئیہ کتب فتاویٰ میں کہیں نظر ہے گزرا ہے گر اس وقت حوالہ یادنہی اور تتبع کی فرصت نہیں ۔ (ٹمرات الاوراق یعنی کشکول)

امام طريقت حضرت فضيل بن عياض بيتاتية

امام طریقت حضرت فضیل بن عیاض بہتیا فرماتے ہیں کہ جو محض کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے اسکو حکمت نصیب نہیں ہوتی ۔ (ایفنا)

حضرت ابوبكر دقاق بيتانية

حضرت ابو بكر دقاق قدى سره، جوحضرت جنيد كے اقر ان ميں سے تھے، فرماتے ہيں: كدا يك مرتبه ميں اس ميدان ميں سے گزرر ہاتھا جہاں چاليس سال تك بنی اسرائیل قدرتی طور پرمحصور تھے اور نكل نه سكتے تھے جس كو وادى تيه كہا جاتا ہے، اس وقت ميرے دل ميں خطره گذرا كو علم حقيقت، علم شريعت سے مخالف ہے، اچا تک غيب سے آواز آئی۔ "كل حقيقة لاتتبع بالشويعة فھى كفر"

ترجمه: جس حقیقت کی موافقت شریعت نه کرے وہ کفر ہے۔ (ثمرات الاوراق یعنی تشکول)

حضرت امام محمد بن حسن شيباني مينيد كى كتاب "مبسوط"

حضرت امام محد بن حسن ميد است كان ائمه ميس سے بيں جن كيلمى احسانات تمام عالم اسلام

پر حاوی ہیں۔ آپ کے نام نائی ادر جلالت قدر سے کوئی پڑھالکھا مسلمان ناواقف ندہونا جا ہے۔ آپ امام اعظم الوحنیفہ بہت ہے۔ نام نائی ادر جلالت قدر سے کوئی پڑھالکھا مسلمان اور کثیر التعداد تصانیف ہمیشہ مسلمانوں کے لئے مائیناز جھی جاتی ہیں اور فقہ تنفی کا تو مدار بی تقریباً آپ کی تصانیف پر ہے۔ ان میں سے ایک مشہور ومعروف تصنیف 'میسوط' ہے جو ہزار ہزار صفحے کی چھ جلدوں میں تمام ہوئی ہے۔افسوی ہے کہ علوم اسلامیہ کا بیظ میں تمام ہوئی ہے۔افسوی ہوا۔ اور نوادر عالم میں سے سمجھا جاتا ہے۔

حال میں مخدومی واستاؤی نیٹنے النفسر والحدیث حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نیستہ صدر مہتم وارالعلوم و یوبند نے اس کتاب کے متعلق ایک جیب واقعہ ؤھا بیل سے تحریر فرماکر'' المفتی'' میں شائع کرنے کے لئے عطافر مایا ہے، جوھد بیناظرین کیا جاتا ہے،وھوھڈا۔

حال ہی میں ایک وسی النظر بدیع الفکر عالم شیخ محمد زاهد بن الحسن الکوٹری کارسالہ بلوغ الا مانی فی سیرت الا مان محمد بن حسن الشعبانی مطبوعہ مصرا یک دوست نے هندیہ جیجا تھا یکل اس کا مطالعہ کرتے وقت نظرے گذرا، ب ساخته دل میں آیا کہ' المفتی "میں شائع کردیا جائے ، کمی چوڑی چیز نہیں ہے مگر بے حدموثر اور کیف آ ورہے، امیدہے کہ آپ بھی مخطوظ ہوں گے ، مبسوط امام محمد کے تذکرہ میں حرف ڈیڑ دھ مطرکی عبارت ہے۔

"واسلم حكيم من اهل الكتاب بسبب مطالعة المبسوط هذا قائلاً هذا الكتاب لمحمد كم الاصغر فكيف كتاب محمد كم الاكبر"

یعنی علما واہل کتاب میں ہے آیک بڑے عالم اور حکیم نے امام محد کی کتاب "مبسوط" کا مطالعہ کیا تو اس کتاب کے مطالعہ نے اس کے قلب میں حقانیت اسلام کا یقین پیدا کر دیا اور کہہ کرا ہے اسلام کا اعلان کر دیا کہ جب تمہارے محمد اصغر (محمد بن حسن) کی کتاب کا بیجال ہے جومیرے مشاہدہ میں آئی تو محمد اکبر (رسول مقبول ساتھ نے) کی کتاب کا کیا حال ہوگا۔ (محمرات الاوراق یعنی مشکول ساتھ میں کہ کتاب کا کیا حال ہوگا۔

#### اختلا فات فقہاء میں حق ایک ہے یا متعدد؟

کروں بلکہ کمفتی ہیں اس ترجمہ وشائع کردوں تا کہ ایک چیز وجود میں آجائے اور دو ہارہ جب ہدیہ سنیہ طبع جوتو اس وقت اس کا بطور ضمیمہ کمتی کردینا آسان ہوجائے ، نیز تنہا عبارت بھی اس مسئلہ کے لیے کافی ہے اس لیے ناظرین محتر مین اس سے استفاد وکر سکتے ہیں۔اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔

#### اختلاف صحابه خانته رحمت ہے

حضرت عمر بن عبدالعزیز نبیسته فرماتے ہیں کہ مجھے ہرگزید پسندنہیں کہ صحابہ کرام میں مسائل فروعیہ کا اختلاف نه ہوتا کیونکہ اگرایک ہی قول ہوتا تو لوگ شکی میں پڑجاتے بید صرات مقتدا ،اور پیشواہیں ، جو شخص ان میں سے کسی کے مذہب کا عامل ہو،اس کے لیے تنجائش ہے۔ (شمرات الاوراق بعنی مشکول ۱۹۲)

## ابل حق اورابل بإطل میں ایک خاص فرق

حضرت وکیع مجیسیہ جوحضرت امام شافعی میسید کے استاد اور جلیل القدر امام ہیں، فرماتے ہیں: کہ مصنفین اہل جق اور اہل ہاطل میں یہ فرق ہے کہ اہل حق جس باب میں تحریر کرتے ہیں اس باب کے متعلقہ سب روایات لکھتے ہیں خواہ وہ ان کے موافق ہوں یا کہ مخالف۔ اور اہل باطل صرف ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جوان کے مذہب ورائے کے مطابق ہول۔ (سنن دارتطنی)

#### فقیہ کون ہے؟

مطروراق بھیلئے نے حضرت حسن بھری بیسے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے بتلا دیا۔ مطربیسیے نے گہا کہ فقہاءاس مسئلہ میں آپ کے خلاف کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کدا ہے مطرائم نے بھی کوئی فقیہ دیکھا بھی ہاورتم جانبے ہو کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں۔ فقیہ وہ مختص ہے جومتی اور زاہداور دوسروں سے بڑھنے کی فکر نہ کرے اورائے چھوٹوں سے تمسخرنہ کرے۔ (ٹمرات الاوراق ۲۳۵ بحوالہ طبقات)

# خوش آ واز قاری ہے قر آن مجید سننے کا استحباب

امام حدیث حضرت علقمہ بن قیس جواجلہ تابعین میں اور عبداللہ بن عباس کے خصوص تلامذہ میں سے جی فرمائے ہیں کہ مجھے تق تعالی نے تلاوت قر آن میں خاص خوش آ وازی عطافر مائی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود مجھے سے قر آن مجید پڑھوا یا کرتے تھے اور فرمائے تھے" اقسر آفسداك أہسی و أممی " یعنی میرے ماں باب تجھ پر فعدا ہوں، قر آن مجید سناؤ! اور فر مایا کہ میں نے رسول اللہ سل تیج است کہ "حسس السصوت توین"خوش آ وازی قر آن کی زینت بڑھاد تی ہے۔ ( شمرات الاوراق یعنی مشکول ۲۲۰۰)

خواب میں آنخضرت ملاقیم کی زیارت اور شیخ عز الدین بن سلام کافتوی

عزیزی نے السراج المنیر شرح الجامع الصغیر میں حدیث العجماء جبار کے تحت ایک واقع تقل کیا ہے کہ حضرت شخ عزالدین بن سلام کے زمانہ میں ایک شخص خواب میں آنخضرت سل تیام کی زیارت سے مشرف موا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ فلال جگہ جاؤاور زمین کھودواس میں خزانہ ہے، وہ تم لے لو،اوراس میں سے بانجوال حصہ (جوحب قاعدہ شرعیہ گڑے ہوئے خزانہ کاز کو ہ ہے) بھی تمہارے ذمہ نہیں۔

مبع ہوئی تو میخص اس مقام پر پہنچاز مین کھودی توحب ارشاد خزاند نکلااب اس مخف نے اس زمانے کے علماء سے استفتاء کیا کہ شرکی قاعدہ کے موافق مجھے اس میں سے پانچواں حصہ صدقہ کرنا جا ہے۔لیکن خواب میں آنخضرت مل تا اس مجھے وہ حصہ بھی معاف کردیا ہے،اب میں کیا کروں؟

عموماً علماء نے فتوی ویا کہتم اس قاعدہ ہے متنتیٰ کر دیے گئے ہو ہتمہارے ذمہ خس نہیں لیکن شخ عزالدین بن سلام نے فرمایا کنہیں اس کے ذمہ واجب ہے کہ پانچواں حصہ نکالے کیونکہ خواب میں جوارشاد فرمایا گیاہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ اس حدیث کے برابر ہوگا جواسادیج کے ساتھ روایت کی گئی ہو ہیکن یہاں اس سے زیادہ اس کے روایت اس کی معارض ہے ، کیونکہ سیجین ( بخاری وسلم ) کی حدیث میں ہے "فی المر کے از حصہ " اور بیحدیث یقینا اس خواب کی حدیث سے اسے ہادر جب سیجے واضح میں تعارض ہوتو عمل اصح پر کیا جائے گا۔ (السران المنیر )

فقه کی مشہور کتاب'' ہدایہ'' اہل یورپ کی نظر میں

مسٹرعبداللہ بن بوسف علی ایم اے ایل ایل ایم نے اپنی کتاب "انگریزی عبد میں ہندوستان کے

تمدن کی تاریخ''شائع کردہ ہندوستانی اکیڈی الدآباد کے صفحہ 63 میں لکھا ہے کہ مشہور تحربیان مقرراور مقنن اور اڈ منڈ برک نے فقہ حنفی کی مشہور ومعروف کتاب''ہدایۂ' کے ایک خلاصہ کے فاری ترجمہ کا انگریزی ترجمہ د مکھ کرجوالفاظ اس کتاب پر لکھے وہ بیہ ہے کہ

''اس کتاب میں و ماغ کی بڑی طاقت نظر آتی ہے اور ایسا فلسفہ قانون ہے کہ جس میں بہت باریکیاں یائی جاتی ہیں۔''

یه کتاب آج بھی برک کی اس تحریر کے ساتھ آکسفورڈ کی مشہور بوڈلین لائبر ریری کی زینت بنی ہوئی ہے۔ برک کواصل ہدایہ پڑھنے کی تو کیا نوبت آتی ، انگریزی ترجمہ بھی اصل کتاب کا دیکھنا نصیب نہ ہوا کسی نے فاری نے فاری زبان میں ہدایہ کا خلاصہ تیار کیا اس خلاصہ فاری کا انگریزی ترجمہ دیکھے کر برگ نے بیرائے قائم کی ، اگریہ برطانوی مفکراور مقنن اصل کتاب ہدایہ کو دیکھے یا تا تو خدا جائے 'صاحب ہدایہ' اور' ہدایہ' کی کتنی عظمت اسکے دل میں قائم ہوتی۔ (ثمرات الاوراق کشکول: ۲۵۹)

امام شافعی میشد زنده هوتے توان کی تقلید کرتا

ایک مولوی صاحب نے مولانا کی تقریرین کر جوش میں آکر فرمایا کہ آپ کے پاس آکر تو حدیث بھی حفی ہوجاتی ہے، مطلب بیتھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حفیہ کی تائید فرماد ہے ہیں اور حضرت امام شافعی بھٹے بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اسکا جواب ہیں دے سکتے تھے، اس پر مولانا سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بید کیا کہا، اگر امام شافعی میشنے زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بولتا بھی ؟ اور بولتا تو کیا؟ میں تو ان کی تقلید کرتا اور امام ابو صفیفہ بھٹے کی تقلید کو چھوڑ دیتا کیونکہ مجتبد تی کے ہوئے مناسب نہیں ہے کہ مجتبد غیری کی تقلید کی جائے اور امام ابو صفیفہ بھٹے اور امام شافعی میشنے میں سے کوئی بھی موجود نہیں ۔ ان کے جواب دیتے ۔ اب اس وقت امام ابو صفیفہ بھٹے اور امام شافعی میشنے میں سے کوئی بھی موجود نہیں ۔ ان کے جواب دیتے ۔ اب اس وقت امام ابو صفیفہ بھٹے اور امام شافعی میشنے ہیں ۔ (ملائے دیو بند کا تقویٰ ہو)

مصافحہ کے وقت ہاتھ چومنایا سینے پررکھنا

بوقت مصافحہ اپناہاتھ چونے یا سینہ پرر کھنے گی گوئی اصل اور گوئی حقیقت نہیں بلکہ جہالت اور اسلامی آ داب سے ناوا قفیت گائیتجہ ہے۔علامہ شامی میسید نے اس کومکر وہ تحریمی لکھا ہے۔ ''دیسے نادا تقلیت گائیتجہ ہے۔ علامہ شامی میسید نے اس کومکر وہ تحریمی لکھا ہے۔

"و كندا ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه اذا لقى غيره فهو مكروه اى تحريما" (قاول عالكيرى:٣٣٤/٥)

باپ کوجوتے مار ناجا ئزنہیں

ایک دفعہ مناظر اسلام حضرت مولا نامجما مین صفدراو کاڑوی میں ہے۔ ارشاد فرمایا کے مقلدین کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں۔ خطرت کے مقلدین کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک مجلس کی سنت کے خلاف ہیں اس لیے واقع ہی نہیں ہوتیں۔ حصرت رحمہ اللہ نے

فر ما یا کہ باپ کوجو نے مارنے ناجائز ہیں لیکن اگر وٹی بد بخت مارے تو جوتے لگ جا کیں گے یا ٹیس؟( ملمی مرکے اورمجلسی اطبقے ۴۱)

# مسائل بہشتی زیور کے ، دعویٰ بخاری کا

حضرت رحمہ البتہ تقریرے لیے ڈیرہ غازی خان تشریف لے گئے ،تقریر ہوگئی ہو غیر مقلدین کتابیں کے کرآ گئے اور کہنے گلے جانانہیں ہم بات کریں گے۔حضرت نے فرمایا بات کرو بات کرنا تو حضرت ابرائيم عليه السلام ،حضرت موي عليه السلام اورحضرت محمدر سول الله عليون كي سنت باورجهار المام في بھی ساری عمر بات ہی گی ہے۔ غیر مقلدین کہنے لگے کہ بات تو کرنی ہے مگر تجھ نے نہیں کیونکہ تو تو ماسلہ ہے۔حضرت رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اگر آ پ قر آن میں وکھلا دیں کہ ماسٹر ہے بات کرنا ناجائز ہے تو میں بات نہیں کروں گا، یا صحاح ستہ ہے دکھا دیں تب بھی میں بات نہیں کروں گا۔لیکن تمہاری طرف ہے بھی عالم ہونا جاہیے جو بات کرے۔اس نے کہامیں شیخ الحدیث ہول۔حضرت نے فر مایاؤ را نماؤظہر کی رکعات تو بتلا دیں کے کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں؟ لوگ جیران کہ یہ کیا گھٹیا سوال کرویا ہے؟ اس نے کہا جارسنت ،حیار فرض، دوسنت، دوفل،کل بارہ رکعات۔حضرت نے فرمایا: پہکہاں سے یاد کی تھیں؟ اس نے کہا: بخاری شریف سے ۔حضرت نے فرمایا: بڑی مہر ہانی ہوگی اگر آپ بخاری شریف سے مجھے دکھلا ویں۔حضرت رحمه الله بخاری شریف اسکے آ گے کرتے اور چیخ الحدیث صاحب بیجھے بٹتے ۔حضرت نے فرمایا: کہ شاید ماسٹرے بات کرنا تو گناہ ہو،کیکن بخاری شریف کو ہاتھ لگانا گناہ نہیں ،اس کے ساتھی بہت پریشان ہوئے کہ بیگیاراز ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ سولہ احادیث کے خلاف اس نے سنت کہاہے حالانکہ ان احادیث میں تطوع کا لفظ ہے۔ بیتو مجتہدین نے ہمیں بتلایا ہے کہ فرض کے علاوہ جس عمل پر حضور ٹائیٹیم نے مواظبت فرمائی ہو، وہ سنت ہوتا ہے اور جس پر مواظبت نہیں وہ نفل ہے شیخ الحدیث نے کہا: واقعی مجھ ہے علطی ہوئی ہے،رکعات یوں ہیں: جارنفل، جارفرض، دوففل۔ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے کہ مولانا آپ سنتوں کا انکارکررے ہیں۔حضرت رحمہ اللہ نے فر مایا بیتمہارے گھر کی بات ہے۔ گھر جا کے کر لینا کیونکہ ابھی علم کا اتناز ورہے کہ پہلے ہی سوال ہے بو کھلا کراس نے سنتوں ہے اٹکار کرویا ہے۔اگر میں دوسرا سوال حمر دول تو حضرت كوفر انض بهي نظرنبين آئين گے۔ حضرت رحمه اللہ نے سوال كيا: شخ الحديث صاحب: مبحد میں بیضے ہیں، سے بتلانا کہ بیر کعتیں کہاں ہے یاد کی ہیں؟ فرمانے لگے بہتنی زیورے (جس کودن رات گالیاں نکالتے ہیں )۔ ان کا ایک آ دمی غصے میں کھڑا ہو گیا کہ بہشتی زیور بالگل غلط کتاب ہے اورخود رکعتیں بھی ای سے یاد کرتے ہیں۔حضرت رحمہ اللہ نے فر مایا: بھائی! لڑائی گھر جا کے کرنالٹیکن آئی بات ے کہ آئندہ سے بتلا دیا کریں کہ رکعتیں بہتی زیورے یاد کی میں بخاری شریف کا نام نہ لینا ، کیول جھائی یہ كُوكِي كَالِي تَوْتَهِينِ؟ ( علمي معربَ اوْجُلْسِي الطَّفِيهِ ٣٥)

## تقلید کے سترہ ہزار د لاکل

ایک پر پی آئی کے سحابہ کرام ٹوائی فظافر آن وحدیث پر ممل کرت تھے۔ حضرت بیسائے نے فرمایا:
معاذ القدیہ مجبوت ہے ، یہ "لیت فی قلوں فیسی اللدین" کے خلاف ہے مصنف مبدالرز اق صدیث کی ایک
کتاب ہے ، آئیمیں ستر ہ ہزار صحابہ کرام ٹھائٹی کے فقاوی موجود ہیں ، نہ فتوی دینے والے نے دلیل نقل کی ہے
نہ فتوی لینے والوں نے دلیل طلب کی ۔ گویا آیک حدیث کی کتاب میں تقلید کے ستر ہ ہزار دلاکل موجود ہیں ۔
یہ اتنابر اجھوٹ اور بورٹی ہے کہ اس نے است فقاوی جات کا انکار کردیا۔ ( علمی معرک اور جلس الطبق ۲۰۱۱)
مضیت کا شبوت قر آئن ہے

ایک مرتبه وال جوا کیا حقیت قرآن سے ثابت ہے؟ حضرت نیسی نے فرمایا فطری طور پر برآ دی حفی ہے۔ انگیا میں میں اور سلم شریف میں ہے "کُلُفِیم کُنفاء" امام صاحب نیسی نے حفیت مرتب کی ہے۔ (ایسانی) حقیت مرتب کی ہے اور جم نے حقیت میں ان کی اتباع کی ہے۔ (ایسانی) بیوی کبھی دیگر ضرورت مندول کو بھی وے دیا کر ہیں

ایک مرتبه حضرت بیسته نے فرمایا: که ایک غیر مقلد مولوی نے تقریر میں کہا: سنو! جوفرض اور سنت میں فرق سمجھادیں مولوی صاحب نے کہا بخرض وہ ہے جس پر ساری عمل کیا جائے اور سنت وہ ہے جس پر بھی عمل کیا جائے اور سنت وہ ہے جس پر بھی عمل کیا جائے اور بھی چھوڑ دیا جائے اور سنت وہ ہے جس پر بھی عمل کیا جائے اور بھی جھوڑ دیا جائے اور سنت کوفرض بنادیا، لہذا وہ ہے ایمان ہے۔ ایک نے سوال کیا کہ یوفرق کس حدیث میں ہے؟ ایک نے بز جی کھی کہ داڑھی سنت ہے یا فرض؟ اس نے کہا: ہے تو سنت ہو پر جی والے صاحب نے کہا آپ نے جب سے داڑھی رکھی ہے رکھ بی چھوڑی ہے اس طرح سنت کوفرض پر جی والے صاحب نے کہا آپ نے جب سے داڑھی رکھی ہے رکھ بی چھوڑ کی ہا اس طرح سنت کوفرض کے برابر کرکے کیوں ہے ایمان بن رہے ہیں؟ تیسرے نے کہا نیاجی سنت ہے۔ اس آ دی نے کہا آپ نے جب نکاح کیا ہے بوی اپنے پاس بی رکھی ہوئی ہے اسکو بھی بھی جھوڑ کر دوسر ہے ضرورت آپ نے جب نکاح کیا ہے بیوی اپنے پاس بی رکھی ہوئی ہے اسکو بھی بھی جھوڑ کر دوسر ہے ضرورت مندوں کودے دیا کر دور رہے نور مایا: کہا مندوں کودے دیا کر دور رہے نور بین جائے گا اور تم ہے ایمان ہوجاؤ گے۔ حضرت بُرَتِ اُنِیا نے فرمایا: کہا ان بے چاروں کوتو فرض اور سنت کا فرق بھی معلوم نہیں۔ (علمی معرے اور بجلی اطیف ہے)

ايك غيرمقلد كي حق تلفي

ایک تقریر میں کسی نے پر چی بھیجی کہتم کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ بہت نے چالیس سال تک عشاء کے وضوے فیجر کی نماز پڑھی تو وہ اپنی بیوی کے حقوق کس وقت پورے کرتے تھے؟ حضرت نے فر مایا: کہ شریعت نے حقوق نے عدم ادائیگی کی نے حقوق نے عدم ادائیگی کی نے حقوق نی عدم ادائیگی کی

شکایت توان کی بیوی کوہونی چاہیے تھی اوراس نے شکایت کی نہیں، آپ کو کیوں شکایت ہے؟ کیااس سے آپ کی حق تلفی ہوئی ہے، کہ ہم آپ کی شکایت دورکرنے کی کوشش کریں۔( ملمیء مرتباطیفے ۵۳) امام اعظم میسید کی فہم وفر است

حضرت بیجیت نے فرمایا امام صاحب بیجیت کے دور میں چوری ہوئی، اتفاق ہے گھر والے کی آنکھ تھل گی،اس نے چور پہچان لیے کہ یہ محلے کے آ وی ہیں۔ چور پریشان ہوکر کہنے لگے کہاس نے بہجان لیا ہے،اس کیے بین جمیں کچڑوا کر ہمارے ہاتھ کٹوادے گا،صرف ایک صورت ہے کہ اسکو پکڑ کراس کا گھلا گھونٹ دو، جباس کے گلے پرانہوں نے انگوٹھار کھاتو وہ منتیں خوشامدیں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دومیں کسی کو بھی نبیس بتلاؤں گا،ایک نے کہا کہتم قتم یوں کھا کر کہومیں تمہارے نام نبیس بتلاؤں گا ہم چھوڑ دیں گے، دوسرے نے کہا کہبیں میتم کھالے گا تیمرنام بتلا کوشم گا کفارودے دے گا،لہذا میتم یوں کھا کر کہے کہ اگر میں نے نام بتلائے تو میرے بیوی پر تین طلاقیں ۔ گویااس زمانے میں چوروں کو بھی پیتاتھا کہ ایک مجلس کی تمین طلاقیں تین ہی ہوئی ہیں درنہ کوئی دوسرا چور کہدویتا کہ فلال جامعہ محمد پیمیں تیون طلاق کے بجائے ایک طلاق كافتوى لسكتا بيدوبال جلاجائے گا۔خيروه چوراس سےطلاق كی قتم اٹھوا كر مال لے كر چلے محصح وہ آ دمی جس مفتی کے بیاس جاتا ہے وہ کہتا ہے یا بیوی رکھو بیاسامان؟ ایک تو چھوڑ نا ہی پڑے گا۔ وہ آ دمی بہت پریشان براءایک آ دمی نے مشورہ دیا کہتم امام ابوحذیفہ بُھامنہ کے پاس چلے جاؤ، دہاں تمہاری مشکل حل ہوجائے گی ان نے امام صاحب کے ماس جا کر پورا واقعہ سنایا، امام صاحب من کر کہنے لگے: فکر نہ کرو، سامان بھی مل جائے گااور بیوی بھی آپ کی ہی رہے گی اور چوروں کے ہاتھ بھی کٹ جائیں گے سائل نے یو چھا یہ کیے ہوگا؟ امام صاحب نے فرمایا یہ میری ذمدداری ہے امام صاحب نے تھانے دار کو بلا کر ساری واردات سنائی اور فرمایا چورمحلّہ کے ہیں آپ محلے کے تمام بدمعاشوں اور مشتبہ لوگوں کو جمع کرلو پھرتفتیش کے لے ایک ایک کوالگ الگ بلاؤال آ دمی ہے کہوجواس کا چور ندہو یہ زورے یو لے کہ یہ چور نیمل ہے پھر جب اصل چورا جائے تو یو چھنے پر ہال یا نال کھھ نہ کہو چھڑآ پ کو بیتہ چل جائے گا کہ چور یہی ہے اس نے ہے ہی کیا تو چور پکڑے گئے مال بھی برآ مد ہوگیا اور بیوی پر طلاق بھی نہ پڑی اور چوروں کے ہاتھ بھی کٹ مركية \_ ( علمي معرك اورجلسي اطيفي 31)

بهبثتي زيورا ورغيرمقلد

معرت بہائی نے ایک آدی کو سمجھایا کہ لا مذہب فیر مقلدین کہتے ہیں کہ فقہ صدیث کے خلاف ہے آپ فقہ کے خلاف ہے آپ فقہ کی کہتے ہیں کہ فقہ صدیث کے خلاف ہے آپ فقہ کی کہا ہے ایک مسئلہ پر حدیث پوچھتے جا نمیں ادکاڑہ میں ایک آدی پہنتی زیور لے کر فیم مقلد مولوی کے پاس چلا گیا اور کہا حضرت یہ کتاب تھے ہے یا غلط؟ اس نے کہا ساری غلط ہے اس آدی نے کہا کسی مسئلہ کو غلط نہ تم کہد سکتے ہونہ میں کسی مسئلہ کو اگر غلط کرے گا تو قرآن کرے گا یا حدیث

رسول سائیۃ ،اس لیے اس کے مسئلہ پرایک آیت یا حدیث سنادیں اور یہ سورو پیآب کی فیس ہے آپ پیشگی لے لیں اس نے پہلامسئلہ پڑھا اور کہا یہ حدیث سنادیں مولوی صاحب ناراض ہو گئے اور کہنے لگے چلے آدی نے کہا حضرت! پھراس کے مطابق حدیث سنادیں مولوی صاحب ناراض ہو گئے اور کہنے لگے چلے جاؤیہاں ہے۔اس آدی نے کہا حضرت آپ سورو پیہ لے لیس اور حدیث سنادی القد تعالی آپ کو قیامت کے دن اجرعطا فرما نمیں گے اس نے کہا جس سناتا اس آدمی نے کہا اگر آپ فارغ نہیں تو میں کل عصر کے بعد پھر چلا گیا مولوی صاحب نے اے دی جد پھر چلا گیا مولوی صاحب نے اے دیکھر دروازہ بند کرایا۔ ( علمی معرے او بہلی الھنے: ۱۱)

تین ماه میںسنت موکده کی تعریف یا دنه ہوسکی

حضرت بریشتہ نے فرمایا کہ کی سال گزرے حضرت اقد س صاحب سیف مولانا بیتراحمد پیروری خلیفہ اعظم حضرت سلطان العارفین شخ النقیر قطب الارشاد حضرت مولانا احمظی لا ہوری قدس مرہ حیات سے کہ مولوی محمد فیق پیروری ہے۔ میں نے گہا کہ آپ تر اوری پاسٹ موکدہ کی تعریف فرماہ یں آتھ رکعت تراوی باجماعت سنت موکدہ ہے۔ میں نے کہا گہآ پ تر اوری پاسٹ موکدہ کی تعریف فرماہ یں کین صرف کتاب وسنت ہے ہو، امتیوں کے اصول سے یا فقہ سے چوری نہ کریں ورنہ چوری کی سزا آپ کو معلوم ہے، کتاب وسنت ہے ہو، امتیوں کی سزا آپ کو معلوم ہے، کتاب وسنت ہے ہو، امتیوں کے اصول سے یا فقہ سے چوری نہ کریں ورنہ چوری کی سزا آپ کو معلوم ہے، حضور سالٹی نے باتھ تو پہلے ہی نہیں ہے ، ورسا بھی کٹ جائے گا مولوی صاحب نے کہا کہ جو جو کام حضور سالٹی نے ذری پر ایک ہوائی آپ سب جانے ہیں کہ و بخگا نہ حوالہ قرآن وصدیث میں ہے۔ میں نے سب لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ سب جانے ہیں کہ و بخگا نہ موالہ قرآن وصدیث میں ہے۔ میں نے سب لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ سب جانے ہیں کہ و بخگا نہ اس تعریف کے مطابق قو قرائض بھی سنت ہیں اس تعریف کے مطابق قو قرائض بھی سنت بن اس تعریف کے مطابق قو قرائض بھی سنت بن اس پر مولوی صاحب کوتو سنت و فرض کی تعریف بھی نہیں آتی سے بائی بیش کا بیت چونکہ عام نہم بھی اس لیے لوگ بھی گئی تین ماہ تک و صنت موکدہ کی تعریف نہ یاد کر سکھاس لیے بھی نہیں آتی ہورائی لیس کو کہہ کرمنا ظرو بند کرادیا۔ (ملمی معر کے اور باسی اطیف سال کے ورکہ کی تعریف نہ یاد کر سکھاس لیے بھی نہیں آتی ہورائی لیس کو کہہ کرمنا ظرو بند کرادیا۔ (ملمی معر کے اور باسی اطیف سال

جإرر كعات جإرامام

ایک غیرمقلدنے حضرت سے پوچھا کہتم ایک کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا: کہ جب تم عصر کی نماز پڑھو گے تو چاروں رکعت ایک بی امام کے پیچھے پڑھو گے یا ایک رکعت کی ایک کے پیچھے اور مرک دوسرے کے پیچھے اور چھی کی دوسرے کے پیچھے اور چھی کی دوسرے کے پیچھے اور چھی کی چوتھے کے پیچھے اور ای طرح پہلے امام کو گالیاں دے کر دوسرے کے پیچھے لگ جاؤگے، پھر دوسرے کو برا بھلا کہد کر تیسرے

کے پیچھے لگ جاؤا گے اور پھر تیسرے کوصلو تیں سنا کر چوتھے کے اقتدا، گرو گے۔ اسرایک ہی کے پیچھے چھے اور کا ساتھ اور پھر تیسرے کوصلو تیں سنا کر چوتھے کے اقتدا، گرو گے۔ اسرائی ہوتو جماعت ہی نہیں چاروں رکعات نماز ہوجاتی ہے تو ایک امام کی تقلید میں بھی گوئی حرج نہیں ،اگرامام نہ ہوتو جماعت ہی نہیں اس لیے ہمارانام 'اہل السنة والجماعة '' کے مین مطابق ہے۔ (ملمی معرک اور مجلسی لطیفے کے ال

## ائمُهار بعه میں اختلاف کی وجہ

ایک مرتبہ کسی نے حضرت میں ہے۔ پوچھا کہ اسمہ اربعہ میں اختلاف کیوں ہے؟ فرمایا: انبیاء میں اختلاف کیوں ہے؟ فرمایا: انبیاء میں اختلاف کیوں ہے؟ فرمایا: انبیاء میں اختلاف کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں شریعتوں کا اختلاف ہے فرمایا: یہاں زمانوں کا اور علاقوں کا اختلاف ہے۔ فرمایا: یہاں رائج مرجوح کا اختلاف ہے۔ (ملمی معرے درمجلسی لطیفے: ۱۳۳)

#### حارامام اورسات قاري

ایک غیرمقلد کہنے گئے مولوی صاحب میں بہت پریشان ہوں، حضرت نے پوچھا کیا پریشانی ہے ؟ کہنے لگا جارامام ہوگئے جارجار۔ حضرت نے فرمایا: سات قاری ہو گئے سات سات۔ سات کا اختلاف بڑا ہے یا جارگا؟ جہاں سات میں وہاں تو آپ کو کوئی پریشانی شہیں یہاں صرف جار میں تو پریشانی شہیں یہاں صرف جار میں تو پریشانی کیوں؟ (علمی معرے اور مجلسی الطبقے ۱۳۴۳)

#### جإرامام

. ایک غیرمقلد کہنے لگا مولوی صاحب! جارامام ہوگئے جار، ہم کدھر جائیں، حضرت نے فرمایا ۔ کہ پریشان تو انکو ہونا جا ہے جہاں جارہوں یہاں تو ہے ہی ایک، یہاں پریشانی کا کیا سوال؟ (علمی معرکے اور مجلسی لطیفے ہمالا)

# ايك دلچپ مكالمه

ایک غیر مقلدصاحب جوابے کی مدرسہ کے صدر مدرس تھے، ایک موقع پران سے بات چیت کے دوران میں نے دریافت کیا کہ جب آپ لوگ فقد اوراصولِ فقد کے بغیر میں بیں تواہے مدرسوں میں پڑھاتے کیوں ہیں؟ انہوں نے نہایت صفائی ہے کہا کہ اصولِ فقد کے بغیر قر آن وحدیث کے مطالب کا سمجھنا تو بردی بات ہے تھے ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور فقد اس لیے ہم پڑھاتے ہیں کہ وہ اصول فقد کے کارخانے کے ڈھلے ہوئے مال ہیں جنہیں و کیھنے کے بعد تھی اندازہ لگتا ہے کہ مال کس طرح ڈھالا جا تا کا رخانے کے ڈھلے ہوئے مال ہیں جنہیں و کیھنے کے بعد تھی اندازہ لگتا ہے کہ مال کس طرح ڈھالا جا تا ہے، میں نے کہا تی جی بتا ہے کیا آج علاء اس سے بہتر مال ڈھال کتے ہیں؟ ..... تھوڑی دیرخاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب بہتر بھی نہیں ڈھال کتے ہیں؟ ..... تھوڑی دیرخاموش دہے کہا کہ جب بہتر بھی نہیں ڈھال کتے ، میں نے کہا کہ جب بہتر بھی نہیں ڈھال کتے ، میں نے کہا کہ جب بہتر بھی نہیں ڈھال کتے ، میں نے کہا کہ جب بہتر بھی نہیں ڈھال کتے اوراس کے برابر بھی نہیں ڈھال سکتے تو پہلے کے ڈھلے ہوئے مال کے قبول نہ کرنے کی

# انسانى غيرت كاحيرت انگيز واقعه

امام بیمقی رحمدالله (م:458ه) في اپن سند مروی بن اسحاق قاضى كن مانے كا ایک انتهائی عبرت انگیز واقعه الله الله عبرت انگیز واقعه الله کیا ہے۔ بیرواقعه غیرت انسانی كا ایک مجیب واقعه ہے جی جایا كه نذر قار كمين كیا جائے ، موسكتا ہے اس سے بمارى غیرت جاگ الشھ۔

امام پہلی میں فرماتے ہیں۔

#### ياالله!ميرى توبه

میں مسلمان ہوکرا سندہ مجھی بھی تہبندہ شلوار وغیرہ نخنوں پراور مخنوں سے نیخ بیں کروں گا۔ کیونکہ ۱) ۔۔۔ تہبندہ شلوار وغیرہ مخنوں سے نیچ کرنا،ان ناجائز کاموں میں سے ہے جوانگریز کے منحوں قدم ہمارے درمیان پہنچنے سے پہلے مذہبی نشان اور تو می روایات کے خلاف سمجھے جاتے تھے،اوراب انکی طرف ترقی اور فیش سمجھ کرتمام لوگ قدم بڑھارہے ہیں۔

ا ) ۔ تببند، ساڑھی شلوار وغیرہ تخنوں سے نیچ کرنا ایسا ناجائز فعل ہے جس کی ممانعت کے متعلق تقریباً بخاری شریف میں آٹھ مسلم شریف میں گیارہ ، ابوداؤ دشریف میں سات ، نسائی شریف میں گیارہ ہر مذی شریف میں تین ،ابن ماجہ شریف میں سات بموطاامام ما لک میں چار ،الترغیب والتر ہیب میں پانچے حدیثیں آئی ہیں۔حدیث شریف کی باقی کتب میں اس کے علاوہ حدیثیں موجود ہیں۔

۳۰) تبیند بشلوار وغیر و نخنوں سے بیچے کرنے کی برائی کے متعلق بموجب فرمان امام ابولیسیٰ ترمذی جیسیٹی جامع ترمذی کے صفحہ 303 جلد اول میں ) آٹھ صحابہ (بیعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب جیسی مصرت حذیفہ بڑھٹا، حضرت ابوسعید جائیں، حضرت ابو ہر میرہ بڑھٹا، حضرت سمرہ بھٹھا، حضرت بی بی عاکشہ صدیقہ بڑھٹا، حضرت ابوذر بڑلٹا، حضرت و ہیب بن مغفل اٹائٹ سے احادیث مروی ہیں۔

۴) ہمبندہ شلوار وغیرہ نخنوں سے بینچے کرنا تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی اللّٰہ تعالٰی کونا پسند ہے۔ ابوداؤ د 207 جلد دوئم فتح الباری 315 جلد دہم ،اسلیے میں تہبندہ شلوار وغیر ہ مخنوں سے بیجے کر کے اللّٰہ تعالٰی کوناراض نہیں کروں گا۔

۵) کپڑا، تہبند، شلوار (وغیرہ) نیچ کرکے چلنے والوں کی طرف اللہ تعالی (رحمت ہے ) نظر نہیں کریگا۔ (یعنی)اسکے اوپر رحمت نہیں کریگا، بخاری شریف 260 جلد دوم۔ اگر مجھ پراللہ تبارک وتعالیٰ رحمت نہ کرے تو بھرمیرے لیے کیار ہا۔

۱) تہبند(شلوار وغیرہ) کا جو حصہ نخنوں (پیریانخنوں) سے نیچے ہوگا وہ (پاؤں کا حصہ) آگ میں ہوگا۔ بخاری 216 جلد دوم، یااللہ میری تو بہ، جب کہ میں دنیا کے اندرگری کے موسم میں دھوپ میں ننگے یا دُل گھوم نہیں سکتا تو پھر دوز نے کی آگ کیسے برداشت کرسکوں گا۔

ے) نبی کریم مزاقی کا فرمان ہے کہ ایک آدمی تبیند کخنوں سے نیچے کرے گھوم رہاتھا تو اسکوز مین میں وصنسایا گیا اور وہ تاقیامت زمین سے نیچے رہے گا۔ بخاری شریف 861 جلد دوم، مسلم شریف 195/2 ، یااللہ میری توب، میں پھر ایسا کام نبیس کروں گا، جس کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب میں گرفتار موجاؤں۔

۸) ۔ تبہندہ شلواروغیرہ نخنوں سے نیچ کرنااییا غلاکا م ہے جس کے لئے حضورا کرم ملاہی نے فرمایا ہے: کہ(1) ایسے آوی سے اللہ تعالی قیامت میں (رحت سے )بات نہیں کریگا(2) نہ رحت سے نظر کرے گا(3) نہ گناہوں سے پاک کریگا(4) اسکے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلم 71/1 ۔ اگر میں اب بھی تہبندہ شلواروغیرہ نخنوں سے او پرنہ کروں پھر تو میں بز نے قصان اورخسارے والوں میں سے ہوجاؤں گا۔ ام جعزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تہبنداو پر کر۔ میں نے او پر کی ، پھرآ پ میری تہبند تھوڑی کی نیچ تھی تو آپ ملاہی آئے اس دن کے بعد تہبند کا نیچ ہونے سے (خاص) خیال کرتا ہوں اور آدھی پندلی پر باندھتا ہوں۔ مسلم شریف 195/2 ، میں حضورا کرم ملاہی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پندلی پر باندھتا ہوں۔ مسلم شریف 195/2 ، میں حضورا کرم ملاہی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرمانی بیں ، اس لیے آئندہ شلوارہ غیرہ پنڈلیوں سے نیخ بیس کروں گا۔

اا) ۔۔۔ بہبندہ شلوار وغیرہ کنوں سے نیچے کرنا ایسا بدلعل ہے کہ حضور اگرم مواقیا ہے آدی ہے دوبارہ وضود ہرایا تھا، آپ ٹالیا ہے دریافت کرنے پرآپ ٹالیا ہی نے فرمایا کہ بیآ دمی تہبند شخے کر کے نماز پڑھ رہاتھ ااور اللہ تعالی مخنوں سے تہبند نیچے کر کے نماز پڑھ ناقبول نہیں فرما تا۔ (ابوداؤد ۲۰۹/۲)

۱۲) .... تہبندہ شلوار وغیرہ نخنوں سے نیچے کرنا ایسا بدترین گناہ ہے جوآ دمی کو جنت کی خوشبو ہے بھی محروم کردے گا۔ حالانکہ بہشت کی خوشبوا یک ہزارسال کی مسافت ہے آتی ہے۔

(طبراني في الاوسط بحواليالتر غيب والتربيب:٩١/٣)

۱۳)....تہبند بشلوار وغیرہ نخنوں سے نیچے کرناالیا حرام کام ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آ دمی کوتہبند نخنوں سے نیچے دیکھے کرشر ماتے ہوئے فرمایا کہ'' کیا تو حیض والا ہے''اس پروہ بولنے لگا۔ کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تہبند نخنوں سے بیچے کرناعور توں کا کام ہے اس ہے معلوم ہوا کہ تو بھی عورت ہے۔

۱۳) .... تببند، اورشلوار وغیره نخنو سے پنچ کرنا ایسا گناه کا کام ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر قاتلان ملہ ( اللہ عنہ کے اوپر قاتلان ملہ ( اللہ عنہ کے اللہ عنہ کی نماز پڑھاتے ہوئے ) ہوا تقااور وشدید زخمی ہوگئے تھے، شدید زخمی حالت میں ایک آ دمی کا تببند نخنوں سے پنچ د کیچ کر "نہے عن السمننگر" ( برائی کے دوکئے ) کے حکم پڑمل کرتے ہوئے اس کوفر مایا: اے بھیچا! ( وین لحاظ ہے ) اپنا کپڑا ( مختوں ہے ) اوپر کر۔ ( بخاری شریف ۵۲۳)

۱۵) ... تہبند، شلوار وغیرہ نخنوں ہے اوپر کرنے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نخنوں سے کپڑے اوپر کرنے سے کپڑا زیادہ پاک رہتا ہے، زیادہ دیر تک چلتا ہے اوراس میں تقویٰ زیادہ ہے۔ (بخاری شریف:۸۴۴)

مبہر حال میں اپنا کیڑا خواہ مخواہ نجاست میں آلودہ نہیں کروں گااور نہ تو اپنا کیڑا پیروں میں گھسیٹ کر جلدی میں ختم کردوں گا۔اور نہ تقویٰ کےخلاف کرنا جا ہتا ہوں۔

ا بھی بھی اگر تہبند ہشلوار وغیر و نخنوں ہے نیچ کروں تو پھر اگلی کتابوں میں بیان شدہ نشانیوں کے موافق میں نبی کریم ملاجیط کاامتی کیے ہوسکوں گا۔ ے ا) شب برات کی رات گو عام معافیٰ خداوندی کے باوجود تہبند بشلوار وغیر دگفوں سے نیچے گرنے والے کی بخششیں نہیں ہوتیں۔ آقا گھر میں کتنا بڑا بد بخت کہلاؤں گا کہ باوجود عام معافی والی رات کے میری معافی نہ ہو۔

10) نماز میں آبڑ اور اپنے آپ کو سیجھنے کی وجہ سے تببند نخنوں سے مینچے کرنے والا القد تعالیٰ کی طرف سے نہ حل میں ہے( یعنی نداس کے گناہ بخشے جا تیں گے، نہ بہشت میں داخل کیا جاہ ہے گا، اور نہ حلال اچھے کا موں میں ہوگا، نہ حرام میں ہے( یعنی نہ غلط کا مول ہے محفوظ رکھا جائے، نہ اس پر جہنم حرام کیا جائے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسکی عزیت ہوگی۔ (ابوداؤ دشریف ۱۹۳۱)

19) نبی کریم سربیجهٔ کافر مان ہے کہ: مومن کا تہبند باندھنا دونوں پنڈلیوں کے آ دھ تک ہے۔( ابوداؤد۔ابن ماجہ بحوالہ مشکوۃ شریف ۳۲۴/۲)

میں تہبند،شلوار وغیرہ نخنوں سے نیچے کر کے کس منہ سے اپنے آپ کومومن اورمسلمان کہلانے کا مستحق ہوسکوں گا۔

۲۰) .... تہبند، شلوار وغیرہ نخنوں سے نیچ کرنا، نبی کریم طابقیم کے اتنے سارے فرمودات کی مخالفت کی وجہ سے فسق ہے۔ اور فاسق کے چیچے نماز پڑھنا مکروہ ہے اوراس کا لوٹانا ضروری ہے۔ اس لیے تہبند، ساڑھی بشلوار وغیرہ نخنوں سے نیچ کرنے والے امام کے چیچے پڑھی ہوئی نماز کا دہرانالازم اور واجب ہے۔

۲۱)....اس کی اپنی نماز بھی مکروہ تح میں ہے۔

۲۲) اسکالهام ہونا بھی مکروہ تح کی ہے۔

۲۳)....اس کااذ ان اورتکبیر کہنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔

چوری کرنا قبل کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا،شراب بینا، جواکھیلنا،سودکھاناسب گناہ ہیں، جب تک آ دمی ان کاموں کامرتکب ہے پھربس۔

لیکن تہبند، ساڑھی شلوار وغیرہ مخفوں سے نیچ کرنے والا اگرسویا ہوا ہے، تب بھی اس گناہ میں ہے، اور جباد جبیا افضل ترین ممل کررہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے، اور جباد جبیا افضل ترین ممل کررہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور ترین فرمان نبوی سرتیا ہے موافق اس گناہ میں ہے اور "حیسر کے مصن تعلم القو آن و علمه" کاممل کررہا ہے (لعنی دین تعلیم حاصل کررہا ہے یاتعلیم دے رہا ہے) تب بھی اس گناہ میں ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کررہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور محرمیں ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کررہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کررہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فائد کعبہ جہاں ایک نماز کا تواب ایک الا کو نماز وں گے برابر ہے وہاں نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر دہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے دور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے دور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے دور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے دور فرکر کردہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے دور فرکر کردہا ہے تب بھی اس کردہا ہے تب

گناہ میں ہے اور صفا اور مروہ پر دوڑ رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور شیطانوں کو بھریاں مار رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور مقام ابراہیم ملیلا کے فل بچھی اس گناہ میں ہے اور مقام ابراہیم ملیلا کے فل پڑھ رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور جراسود کو بوسہ دے رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور جراسود کو بوسہ دے رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور جراسود کو بوسہ دے رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور مولو و وسلام پڑھ رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور مولو و وسلام پڑھ رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور مولو و وسلام پڑھ رہا ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور مولوں مولوں مولوں مولوں مولوں کی مولات میں ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور مولوں کا تو اب ہے اور مولی کی حالت میں ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور مولوں کی حالت میں ہے تب بھی اس گناہ میں ہے اور مولوں کی آئندہ پھر بھی بھی تبیند، شلوار وغیرہ گنوں پر اور مختول کی حالت میں کروں گا۔

ینہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہم گز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب مرا ناراض ہوتا ہے نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے اگر میہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے

( تا قائل فراموش تاریخ کے سے واقعات: ٢١)

احكام اسلام عقل كى نظر ميں

چُونکہ دین اسلام کا مداراور معیار اللہ تعالی کا حکم ہے اور عقل پر اسلام کا دارومدار نہیں ہے، نیز حکیم الامت بمینیا: ایسے عقل پرستوں کے سوالوں کا جواب بھی بہت کم دیا کرتے تھے اور ایسے علماء کو بھی کو سے رہے تھے جوعقل پرستوں کے سوالات کا جواب دیں اس بناء پرایک مرتبہ فرمایا۔

علاء کے اخلاق نے عوام کے اخلاق کو بگاڑ دیا اگر کسی نے حکمتیں پوچھنی شروع کردیں تو ہس انہوں نے بھی حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیں ،اس کے بعد کہیں اس میں شبہ ،اگر کسی قانونی مولوی سے کوئی حکمتیں پوچھے تو وہاں صاف جواب ملے گا کہ حکم پوچھو، حکمت نہ پوچھوا کی شخص نے مجھے لکھا کہ فلال حکم شرعی میں کیا حکمت ہے؟ ہم خلاا شرعی میں کیا حکمت ہے؟ ہم خلاا تعمل کی حکمت ہے جہتے ہیں اور ہم نہیں تعالی کے فعل کی حکمت ہو چھتے ہیں اور ہم نہیں ہیں اور ہم نہیں ہیں حکمت ہے۔ ہو، ہم تمہارے ہی فعل کی حکمت ہے چھتے ہیں اور ہم نہیں ہیں اور ہم نہیں ہیں حکمت ہے۔

کیراندکا قصہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ نماز پانچ وقت کیوں مقرر ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نماز پانچ وقت کیوں مقرر ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ناک آگے کیوں گئی؟ بیان کر ہڑے دنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ میاں نے ایس ہی بنادی، میں نے کہا کہ میں تھا تا ہوں کہ نماز بھی میر سے ابا جان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بی بھی اللہ میاں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بی بھی اللہ میاں کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر اسرار جانے کا شوق ہے تو خدا کے بوجاؤ کھر بیصالت ہوگی کہ

بنی اندر خود علوم انبیا، بے کتاب ویے معید واوستا

اس بات میں کوئی شک نہیں گرحضرت عظیم حکیم الامت تصاور ہر بات کی حکمت ان کے ذہن میں سنر درہوگی سیکن اس واقعہ میں سائل کا جواب نہ دیا اس ویہ ہے کہ اگر ہر بات کوعقل کی سوٹی پر پر کھا جائے تو پھر قر آن وجدیث کی وقعت نہیں رہے گی اور عقلیات میں اوگ پڑجا میں گے ۔لوگوں کا اس بات ہے بیجنے کے لیے اس سائل کا جواب نہیں و یا اور علماء کرام کو بھی اس بھنجھال ہے بیجنے کی ترغیب دی چھرا لیے عقل کے بیجار یوں کو تو الزامی جواب دیا۔

حکیم الامت بہتے صاحب نے مزید یہ تھی فرمایا کہ ایک مجذوب صاحب کا قول مجھے پسندآیا، ان سے کسی واقعہ کی نسبت پوچھا گیا، کب ہوگا؟ اس نے کہا ہم اللہ میاں کے بھتیج نبیں کہ چھاجان نے بیکہا کہ آؤ بھتیجے ہے بھی مشورہ کرلیں۔

#### ريا كارول كاامتحان

فرمایا کہ جوبار بارجھک کر حملام کرتا ہو، ہڑخص ہے'' آپ'اور'' جناب' سے بات کرتا ہو کہ میں نالائق ہوں ،اس کا ایک امتحان بتا تا ہوں کہ جس وقت وہ یہ کہے کہ میں نالائق ہوں اس وقت آپ ذرا کہد دیجیے ، ہاں ضاحب! واقعی آپ تو نالائق ہیں پھر دیکھیے وہ کتنا ناچتے ہیں امید ہے کہ ساری عمر کے لیے دیمن ہوجا کمیں۔ حضرت میں ہے کہ کامت کا مظاہرہ کیجھے کہ کیسے عجیب انداز سے ریا کاروں کا امتحان بتلایا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا آ دی پھرالی بات نہیں کہا گا۔

علائے عظام سے سناتھا کہ کی آ دمی کے سامنے اس کی تعریف کرنا اس طرح ہے گویا اس کے منہ کوآپ منی سے بھررہ ہو،اس سے بیتہ چلا کہ کسی کی تعریف اس کے سامنے ہیں کرنا چاہیے۔لیکن جب ایک شخص کی اس طرح عادت ہوجائے کہ وہ منہ پرتعریف کرتا ہے اس کاعلاج حکیم صاحب یہ بتلاتے ہیں۔ فرمایا: کہ اگرمنہ پرتعریف کرنے تو اس تعریف سے نہ انکار کرو، نہ اس کو منع کرو کیونکہ اس سے وہ زیادہ تعریف کرے گا اور دوسرے بھی تمہارے معتقد ہوجائیں گے بلکہ (علاج بیہ ہے) خاموش رہو، وہ اپنا سامنے کرخاموش ہوجائے گا۔

فرمایا: ایک دلیل وجود صانع کی میری چھوٹے ماموں صاحب نے ایک وہری اسکول انسپکڑے بیان کی، وہ خدا تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ انسپکڑ صاحب سے جھوٹے ماموں کے وجودگا مشکر تھا، اس نے طلبہ سے خدا تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ انسپکڑ صاحب سے چھوٹے ماموں نے کہا کہ بیہ مضمون بچوں کے کورس میں نہیں ہے اگر ایسا ہی شوق ہے تو مجھ سے بوچھے اس نے فصد سے کہا کہ اچھا آپ بتلا نے ماموں صاحب نے فرمایا خداوہ ہے جس نے آپ کو معدوم سے موجود کیا، کہنے لگا ہم کوتو ہمارے ماں باپ نے بنایا ہے۔ اس منطقی دلیل کوہم نہیں مانے، ہم تو سیدھی بات جانے ہیں کہ اگر خدا لوئی چیز ہے ہماری ایک آئکھا ندھی ہوگئی ہے اس کودرست کردے بیا نسپکٹر سیدھی بات جانے ہیں کودرست کردے بیا نسپکٹر

یک چیٹم تھامامونے ندا قافر مایا:" کان من الکافوین" (یعنی کا ناتھا کافروں میں) ماموں صاحب بڑے ظریف بھی تھے۔

فرمایا: اچھامیں ابھی خدا تعالیٰ ہے عرض کرتا ہوں اور آسان کی طرف سراٹھا کرلبوں کو حرکت دی پھر
کان آسان کی طرف کیا۔ پھر فرمانے گئے میں نے اللہ لتحالی ہے عرض کیا تھاوہ قرماتے ہیں کہ ہم نے تواس
کی دوآ تکھیں بنائی تھیں مگر اس نے کفراختیار کیا اور ہمارے وجود کا اٹکار کیا اس لیے ہم نے غصے میں آکر
ایک آٹکھ پھوڑ دی اب میں ہرگزنہ بناؤں گا، اب اس سے کہو کہ اس آٹکھ کو انہی ماں باپ سے بنوالے جنہوں نے اس سارے کو بنایا ہے، واقعی۔

یہ جواب س کروہ انسکٹر جھلا ہی تو گیا اوراس ہے کوئی جواب نہ بن سکا۔

## لفظ'' قرنی'' کا نکته

ایک مرتبه حضرت نبیشتی نے ایک طالب علم کابیدواقعہ ذکر فرمایا کہ ایک طالب علم نے لفظ'' قرنی'' میں بیان کیا کہ اس لفظ میں خلفاءار بعد کی ترتیب خلافت کی طرف اشارہ ہے،اس طرح کہ لفظ'' قرنی'' میں ہر خلیفہ کے نام کا اخیر حرف موجود ہے۔حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کا'' ق' ہے حضرت عمر بڑاتھ کی''ز' حضرت عثمان بڑاتھ کی'' ن' اور حضرت علی بڑاتھ کا'' کی' اور اس متم کا ایک لطیفہ شعر کے انداز میں ذکر فرمایا۔

ظافت کو گھیرے ہیں باصد صفائی کہ محصور ہے جن میں ساری خدائی الف اور یاء نے یہ ترتیب پائی یہ آخر میں آئی

ابوبکر ایک سوعلی ایک جانب الف اور یاء کی طرح ان کو جانو میہ تشبیہ ہے واقعی تو نایاب بھی وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا

# آ دمی کی قتمیں

ایک شخص نے حضرت والا ہے یہ دریافت کیا کہ کوے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو فرمایا مجھ کومعلوم نہیں۔اگرآپ فرمائیں تو آ دمی کی قسمیں بیان کر دوں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کوئی قسم میں داخل ہیں شخص توالیے خاموش ہوئے کہ بول کرنہیں دیا۔

فرمایا: آ دمی جارتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے کہ اس میں عقل بھی ہے اور ہمت بھی ہے اور ایک وہ ہے جس میں ہمت اور عقل نہ ہو۔اور ایک وہ ہے جس میں عقل ہواور ہمت نہ ہو،اور ایک وہ ہے، جس میں ہمت ہواور عقل نہ ہو۔

حدیث شریف میں اچھے سوال کونصف علم کہا گیا ہے لیکن جولغوسوالات کرے اور بے مقصد سوالات کرے تو اس کا علاج حکیم الامت نے بتلادیا جیسا کہ ابھی گزراا دراییا لغوسوال کرنے والا نذکورہ اقسام میں ہے آخری قشم میں داخل ہے۔

آ دی حارفتم کے ہیں

خلیل بن احمد نہیں نے فرمایا کہ آ دمی حارثم کے ہیں:

ایک وہ جوخوب جانتا ہے اور جانتا ہے کہ کم جانتا ہے، بیعالم ہے ملاس سے پوچھو، اسکی پیروی کرو۔

۲) ۔ دوسراوہ ہے جونبیں جانتااور جانتا ہے کہبیں جانتا ہیں جاہل ہے سکھاؤ۔

۳) تیسراوہ ہے جو جانتا ہے گرنہیں جانتا کہ جانتا ہے بیافل ہے ،اے بوشیار کرو۔

لفظ''اعیاها'' کی تجویز

حضرت میسید کو چونکہ تکیم الامت کا لقب ملاہ، اس لیے انہوں نے معراج شریف کے واقعہ میں آ سانوں پرانبیاء کی ترتیب، مجیب اندازے بیان کی اوراس ترتیب کولفظ 'اعیابیا''میں جمع کردیاہے۔

فر مایا میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے ناموں کے ذریعہ، کہ پہلے آسان پرکون ہے اور دوسرے پر
کون؟ سہولت کے لئے ''اعیا ہا'' کا لفظ تجویز کیا۔ الف سے حضرت آ دم ملائظ پہلے آسان پر، عین سے
حضرت عیسیٰ علیظاد دوسرے آسان پر اور چونکہ حضرت یکی علیظا انکے بھائی میں وہ بھی انکے ہمراہ ہیں، اس
واسطے انکو بھی انکے ساتھ ملا دیا۔ ی سے حضرت یوسف ملیلا تیسرے آسان پر، الف سے حضرت اور لیس علیلا چوشے آسان پر اور الف
چوشے آسان پر ہما سے حضرت ہارون ملیلا پانچویں آسان پر، م سے حضرت مولی علیلا چھٹے آسان پر اور الف
سے حضرت ابراہیم علیلا ساتویں آسان پر جوسب سے اوپر ہیں۔ اس ترتیب سے ایک تو حضرت کی حکمت طاہر ہوتی ہے اور دوسرے بیان کرنے کے لئے آسانی ہوتی ہے۔

تقنيفات كى دنيا

حضرت مرسید نے تصنیفات میں جو کردارادا کیا ہے، وہ کی پرمخی نہیں ہے ایک قول کے مطابق حضرت کی تصنیفات کی تعدادرنوسو(900) سے اوپر ہے اسکوشا عرفے اپنے شعر میں جمع کردیا ہے۔ میدان صحافت میں بھی سبقت لے گیا سب پر کہ نوسو تک پہنچ جاتا ہے تصنیفات کا نمبر

دوسرے قول کے مطابق آپ کی تالیفات ایک ہزار سے زائد ہیں ،اس تعداد پرایک دلچسپ لطیفہ ملاحظ فرمائیں۔

ایک صاحب نے حضرت کی تصانیف کا ذکر کیا گہ آپ میں ہے۔ اتنی تصنیفات فرمائی ہیں تو ہزاروں کتابیں دیکھی ہوں گی حضرت میں ہے جواب میں فرمایا ہاں چند کتابیں دیکھی جن کے نام یہ ہیں۔ حاجی امداداللہ نہیں ، حضرت مولا نامجہ یعقوب نہیں ، حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی نہیں ، ان کتابوں نے مجھے دوسری سب کتابوں ہے ہے نیاز بنادیا۔ شایدا ہے ہی حضرات کے متعلق کی کاشعر ہے۔ والب السکتاب السمبین ہے ہے اللہ ی باحر فیہ یظھر المضمر تو ہی وہ واضح کتاب ہے جس کے حروف سے فقی مضامین ظاہر ہوتے ہیں اور حضرت ہے ہیں تصنیفات کے بارے میں کسی نے بیشعر بھی کہا ہے:

> ہر قع ہے حدیثوں کا انہیات کا دفتر <sub>.</sub> ہمارے واسطے جھوڑا ہے کیا یا کیزہ کٹر پچر

آخر میں عرض ہے کہ گیالکھیں گے اور کہال تک لکھیں گے حضرت بھیں ہے حکیماندا قوال پر تو دفتر کے دفتر کے دفتر کے جائے بیں کہان ای پراکتفاء کرتے ہوئے آخر میں حضرت بہت کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں۔ مجرے جائے بیں کہانے کی کہانی کرے ہے۔ آسان تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے ہے۔ کہا سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے (نا قابل فراموش تاریخ کے بیجے واقعات: ۱۰)

رسول الله سَالِيَّةِ عَلَى عَارِيْحُ ولا دت

یه ایک مسلم حقیقت ہے کہ رسول اللہ ملائیلا کی ولادت مبار کہ عام الفیل میں ہوئی تھی۔اس بات پر سب ہی حضرات مؤرخین متفق ہیں جیسا کہ شہور مؤرخ ومحدث حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے۔(البدلیة والنہایة: ۳۲۱/۲)

' کون سے ماہ میں پیدائش ہوئی تھی ،اس سلسلہ میں کل چھاقوال ہیں۔(۱)محرم(۲)صفر(۳)رئیع الاول (۴)رئیع الآخر(۵)رجب(1)رمضان (شرح الزرقانی علی المواصب:۱۱-۱۳)

البتہ جمہورعلماء کا اس بات پراتفاق ہے کہ رسول اللہ طاقیم کی ولادت ماہ رئیج الاول میں ہوئی ہے۔ (البدایہ لابن کیٹر:۳۱۹/۳)مشہور محقق علامہ محمد زاہد کوئڑی رحمہ اللہ تحریفر ماتے ہیں کہ رئیج الاول کے علاوہ کسی مہینہ کا قول بیعلمائے ناقدین کے نزد کیک سبقت قلم کے قبیل ہے ہے۔ (مقالات الکوڑی:۴۰۵)

نبی اکرم طالقیام کی ولادت دوشنبه (پیر) کے دن ہوئی تھی۔ جافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ارقام فرماتے ہیں کہ آپ طالقیام کی پیدائش کا دن دوشنبہ ہوتا بالکل غیر متنازع فیدا در متفق علیہ بات ہے۔ (البدایہ ۳۱۹/۲) تیجے مسلم میں ہے: حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقیام ہے دوشنبہ کے روزہ کے بارے میں بوجھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں میری ولادت ہوئی تھی اور اس دن میں مجھ پر (سب پہلی) وہی نازل ہوئی تھی۔

ماہ رئیج الاول کی کون می تاریخ میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی؟ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس بارے میں کسی تاریخ کانتین نہیں ہوسکا ہے جبکہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ تاریخ معین ہے پھروہ معین تاریخ کون می ہے؟ شارح سیحیح بخاری علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے اس سلسلو میں کل سات اقوال ذکر فرمائے ہیں۔(۱) دوم رئیج الاول (۲) دسویں (۵) ستر ھویں (۲) اٹھارھویں (۷) ہا کمہویں

(المواهب مع شرحالزرقاني ١٣١١)

علامہ گوٹری رسماللہ تو برفرہاتے ہیں کہ آ تھویں تاریخ کے تم ہونے کے بعد یعنی نویں تاریخ ، وہویں تاریخ اور بارھویں تاریخ کے علاوہ ویگر چارا توال قائل النفات اور توی ثبوت ندہونے کی وجہ ہے کی شاریل شہیں ہیں۔ تواب کل بحث کا تحوران تمین روایات واقوال میں ہے رائح گی ترجیج ہے۔ اس بارے میں فور واقکر کرنے ہے فاہر ہوتا ہے کہ دسویں تاریخ کی روایت کو این سعد نے طبقات میں محمہ باقر رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کین اس کی سند میں تمین رادی متعلم فیہ ہیں۔ اس لیے دس کی روایت قابل ترجی نہیں ہے جبکہ منسوب کیا ہے کین اس کی سند میان نہیں ہوئی ہے جبیا کہ متدرک حاکم منسوب کیا ہے کین اس کی سند بیان نہیں ہوئی ہے جبیا کہ متدرک حاکم میں واقع ہوا ہے لہذا اس روایت کا حال ان روایات کی طرح ( نا قابل اعتبار ) ہے جن کی اساد نہ ہوں البتہ مقلی اعتبار ہے تھویں تاریخ کے حاصل ہے، اور عقل اعتبار ہے تھویں تاریخ کے حاصل ہے، اور عقل اعتبار ہے تھویں تاریخ متعین ہے جبیا کہ فن ریاضی کے بہت بڑے عالم علامہ محمود پاشا فلکی معری کی اعتبار ہے تھوی بہی تاریخ متعین ہے جبیا کہ فن ریاضی کے بہت بڑے عالم علامہ محمود پاشا فلکی معری کی تحقیق ہے واضح ہوتا ہے۔ رسول اللہ من تو تھی میں واقع اللہ مناوت اللہ من تو تو تاریخ کو مونا شاہر بین کے اقوال کو مدفظر رکھ کری گئی تحقیق ہوا تھا ( اس ون آپ کے صاحبز او سے حضرت ابرائیم رضی اللہ عند کا انقال ہوا تھا ) اس صاب سے اگر چیجے ہوا تھا ( اس ون آپ سی تاریخ کی بیدائش ہونا تو متفق علیہ ہے اور دوعام الفیل کی ماہ رہ تا الاول کی تو بین تاریخ بی کو آتا ہے۔ پیرگا دن ہو جیدائش ہونا تو متفق علیہ ہے اور دوعام الفیل کی ماہ رہ تا الاول کی تو بین تاریخ بی کو آتا ہے۔

خلاصہ بیہ کے نقلاً وعقلاً آپ سُڑ ﷺ کی ولادت کی معتمد تاریخ نو ( 4 ) ربیع الاول ہے۔ (مقالات الکوژی ص ۴۹۹) بقول علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ، جمہور محدثین ومؤرضین نے ای قول کو اختیار کیا ہے۔ (المواہب مع الزرقانی: ۱۳۱۱)

مورضین نے آٹھویں تاریخ کا ذکر کیا ہے،علامہ کوٹری رحمہ اللہ کی تحقیق کے اعتبارے اس کا مطلب آٹھویں کا ختم ہوتا یعنی نویں تاریخ کا ہونا ہے جبکہ بقول مجاہد ملت حضرت مولا نا حفظ الرحمٰن سیو ہار وی رحمہ اللہ آٹھوا ورنو کا اختلاف حقیق اختلاف نہیں ہے بلکہ مہینے کے انتیس یا تمیں دن ہوئے پرمنی ہے اور جب حساب سے نویں تاریخ ہونا ٹابت ہوگیا ہے تو آٹھویں تاریخ کی سب روایات نویں تاریخ کی تا نیروتقویت کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں۔ (قصص القرآن ۱۹۰/۳)

محبوب منافيظ كي خاطر

ایک مرتبہ آپ منافظ نے جرائیل ملینا سے پوچھا کدائے جرائیل! مجھے کتنی مرتبہ مشقت کے ساتھ بروی جلدی ہے آسان سے زمین کی طرف اُنز ناپڑا؟ حضرت جرائیل ملینا نے جواب دیا: ہال یارسول اللہ (منافظ م) چارم حبد ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم ملینا کو آگ میں ڈالا گیا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم ملینا کو آگ میں ڈالا گیا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسامیل ملینا کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف ملینا کو کنویں میں

پھینکا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ ٹائیڈ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو بچھے تکم البی ہوا کہ آپ ٹائیڈ کے دانت مبارک شہید ہوئے تو بچھے تکم البی ہوا کہ آپ ٹائیڈ کے دانت مبارک کا خون زمین پر نہ کرنے پائے۔ یارسول اللہ ( ٹائیڈ کم) مجھے اللہ تعالیٰ نے تکم دیا کہا ہے جبرا کیل! اگر میرے مجبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پرنہ کوئی سبزی اُگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنا نچہ میں بردی تیزی سے زمین پر پہنچا اور آپ ٹائیڈ کے خون کو ہاتھوں میں لے لیا۔

## رسول الله مناتيم كى تارخ وفات

علماءاورمؤرخین ان دوامور میں تقریباً متفق ہیں کہ رسول اللہ سڑھیا کی وفات رہیج الاول کے مہینہ میں ہوئی تقی اور پھر پیر کے دن ہوئی تقی ۔ (البدایہ دانہایہ ۵/۵)

البت اس بات میں اختلاف ہے کہ رئیج الاول کی کون کی تاریخ بھی؟اس سلسلہ میں تین اقوال مشہور ہیں۔

۱) ۔۔۔۔ سب سے زیادہ مشہور تول جس کو اکثر مؤرخین ومؤلفین نے اختیار کیا ہے وہ بارہ رئیج الاول کا ہے۔ اس قول کو ابن اتحق ، ابن سعد ، ابن حبان ، ابن عبدالبر ، ابن العسلات ، نووی ، ذببی اور ابن الجوزی وغیرہ حضرات علماء رحم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ ( حامش اللامع الدراری ، ۴۸۵/۸)

اس قول پرایک قوی اشکال ہوتا ہے جس کوعلامہ بیلی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بارہ رہے الاول ہے تقریباً تمین ماہ بل ذوالحجہ ، اھی نویں تاریخ کو جمعہ کا دن ہونے پرسب روایات متفق ہیں اور کیم ذوالحجہ کو جمعہ کا دن ہونے پرسب روایات متفق ہیں اور کیم ذوالحجہ کو جمعرات کا دن تھا۔ اب ذوالحجہ محرم اور صفر ، ان تینوں مہینوں کو تمیں ، تمیں دن کے فرض کے جا کمیں ، خواہ انتیس ، انتیس ، انتیس دن کے اور خواہ بعض کو انتیس دن کے بعض کو تمیں دن کے فرض کے جا کمیں ، کسی بھی صورت میں بارہ رہے الاول ، اھی کو پیر کا دن نہیں آتا ہے۔ حالا نکہ سب روایات پیر کے دن کے بوم وفات ہوئے پر المحمد تارونی الاول ، اھی کو پیر کا دن نہیں آتا ہے۔ حالا نکہ سب روایات پیر کے دن کے بوم وفات ہوئے پر المحمد تارونی الاول ، اھی کو پیر کا دن نہیں آتا ہے۔ حالا نکہ سب روایات پیر کے دن کے بوم وفات ہوئے پر ا

امام مازری نے اور پھر حافظ ابن کیر نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ شینوں مہینے میں دن کے ہوئے ہوں اور اختلاف مطالع کی جہدے اہل مکہ اور اہل مدینہ کی ذوالحجہ کے چاندگی روئیت و مشاہدہ میں اختلاف ہو، اہل مکہ نے جمعرات کے روز کی رات کو دیکھا ہو، اور اہل مدینہ نے جمعہ کی رات دیکھا ہواور مناسک جج کی ادائیگی اہل مکہ کی روئیت کے اعتبار سے ہوئی ہو۔ جج سے فراغت پر رسول الله مل بھی ہو۔ جج سے فراغت پر رسول الله مل بھی ہو۔ جو کی ادائیگی اہل مکہ کی روئیت کے اعتبار سے ہوئی ہو۔ جج سے فراغت پر رسول الله مل بھی تاریخ کے اعتبار سے تاریخوں کا الله مل بھی جب دوبارہ مدینہ زادھا الله شرفا تشریف لے گئو اہل مدینہ کی تاریخ کے اعتبار سے تاریخوں کا حساب برقر ارد ہا۔ اس اعتبار سے وہاں ذوالحجہ کی پہلی تاریخ جمعہ کو، اور اس کی آخری تاریخ بدھ کو ہوگی اور کیم روٹھ الاول جمعرات کو ہتو بارہویں تاریخ بیر کے دن ہوگی۔ کیم صفر منگل کو اور اس کی آخری تاریخ بیر کے دن ہوگی۔ کو ہوگی اور کیم روٹھ الاول جمعرات کو ہتو بارہویں تاریخ بیر کے دن ہوگی۔

(البدایہ والنہایہ:2/2/2 فیج الباری:2/7/2 مجموعة الفتادی:۱۷۷/۱ البدائع للتھانوی:201) شارح سیجی بخاری حافظ ابن حجرعلیہ الرحمہ نے اس جواب کو بعید قر ار دیا ہے اس لیے کہ اس صورت میں ذوالقعدہ سے ماوصفر تک متواتر چارم بینوں کومیں دن کا ماننا پڑے گا۔ (فتح 2/4/12) ۲) دوسراقول بیب کهرسول الله سافقایم کاوصال ۱ رئتی الاول و مواقعا۔ اس قول کوکبی ، ابو مختف اور سلیمان تیمی مرحم الله نے اختیار گیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیدالرحمہ گامیلان بھی ای قول کی طرف ہے۔ ( منتج الباری ۲۳۱/۷)

حافظ ابن جحررهما المتدفر ماتے ہیں کیمکن ہے اصل جملے تاریخ وفات کے سلسلہ میں یوں ہو ''مسات فینی شانسی شہر ربیع الاول ''( یعنی ماہ ربیج الاول کی دو سری تاریخ کو وفات پائی ) اور تصحیف و تغییر ہو کر جملہ یوں ہو گیا ہو ''مسات فیبی شانسی عشر ربیع الاول ''( یعنی ربیج الاول کی بار ہویں کو وفات ہوئی ) بجائے شہر، بہ معنی ماہ کے ''عشر'' کا لفظ ہو گیا ہو ( اور ثانی عشر کا معنی بارہ جیں ) پھر بیہ وہم چل پڑا ہو، اور بلا سوچے سمجھ آیک دو سرے گا اتبائے کرئے گئے ہوں۔ واللہ اعلم ۔ ( نتیج آلباری ہے ۱۳۶۷ )

امام آبی فرمات میں گئارت و است دوم رئیج الاول مانے گی صورت میں ذوالحجے بمحرم اور صفر ، متنول مہینوں کو انتیس ، انتیس دن کے فرض کرنا ہو گا ، تو ہی ۳ رؤچ الاول کو بیر کا دن جوسکتا ہے (الروض الانف ۲۵۷۹ ۵۵ ) اور مسلسل میمن ٹیسٹے آئیسے ۔ دن کے ہو تک تا ایس اگر چیاس کا وقوع کم ہی تہی لیکن وقوع ضرور ہے۔

۳) تیم اقول پیری کرم طافیتا کی رحلت کم رفتا الاول کوجوئی۔ اس فول کوموئی بن عقبہ، الیث وخوارز نے اساس دیری م اللہ نے اختیار کمیا ہے اور علامہ میمیلی رحمہ اللہ نے اس کواقرب واقیس قرار و یا ہے۔ (فتح السے رہا 174ء۔ الروش الانت 2/1826)

عمیم بین الاول کو تاریخ و بات این اسورت میں ہوتائی ہے جب ذوالحجہ محرم اور صفر والف تین مہینوں میں سے کسی دومہینے کو انتیس میں سے اور آبلے مہینہ کوئیس کا فرض کیا جائے۔ (حوالہ مذکور و بالا ، اور بیصورت قلیل الوقوں نہیں ہے۔

اس قول کی تائیداس روایت ابن جریرے ہوتی ہے جس کو حافظ این کثیر رحمہ اللہ نے آئی تفسیر میں نقل فرمایا ہے، کہ یوم عرفہ کے اکمیاسی دن کے بعد رسول اللہ سائٹینے کی وفات ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر اسلامی) اور یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ ہے کیم رئیج الاول تک کے دنوں (ایام) کوشار کیا جائے تو اکمیائی دن ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ (فقہی جوابرمولا نامفتی عمر فاروق صاحب ۳۴)

سورج كهن اوراسكا تقاضا

گیارہ اگست 1999ء کی آمد آمدہ اور بیسوی صدی کا آخری کممل سورج گہن جو برطانیہ کی تاریخ بیس 1927ء کے بعد بعنی تقریباً 72 سال کے بعد بھونے والا مکمل سورج گہن ہے۔ اسکو براہ راست یابذر بعد کی وی دیکھنے کا اشتیاق لوگوں بیس روز افزوں ہے، جہاں اور اقوام بیس بیا اشتیاق جنون کی حدکو پہنچ رہاہے، و بیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں بھی اسکود کھنے کا شوق ورز پ نا قابل بیان ہے۔ ایسا سال قائم ہواہے کہ جس نے اس صدی کا بیآ خری مکمل سورج گہن نہیں و یکھا، اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا اور اسکا آبال وحاصل ایک تفریکی مشغلہ سے زائد پچھ نہیں۔ لیکن ہم نے بھی بیسوچا کہ آیا سورت گہن ایک تفریخی مشغالہ کی حیثیت رکھتا ہے، یا اپنے اندر کوئی درس عبرت رکھتا ہے؟ یہ بیلائے گی ایک چیز ہے، یا یہائے اندر کوئی تقاضار کھتا ہے؟ سطی اور سرسری نظر ہے ویکھنے والا یقینا بھی کہے گا، کہ سورج گہن تو طلوح وغروب گی طرح طبعی اسباب کے تحت پائی جانے والی چیز ہے، اور اسکا ایک خاص حساب مقرر ہے۔ الل بیٹ وتقویم تھیک تھیک منٹوں اور سکنڈوں کا حساب لگا کر بتلا دیتے ہیں کہ فلال تاریخ کوفلال وقت سورج یا چا ندکا گہن ہوگا اور کہال نظر آئے گا کہال نظر نہیں آئے گا، وغیرہ، تو پھراس میں کسی درس عبرت یا کسی تقاضا کا کیا معنی ؟ جوانسان اس نظر ہے کا حامل ہو، وہ در حقیقت وین ہے بھی نا واقف ہے اور علم طبعیات ہے بھی نا بلد ہے، اس لیے کہ واقعہ ایسائیس ہے نداڑر وے وینے دین ہے بھی نا واقف ہے اور علم اولاً وین وشرع کی روسے اس کی حیثیت کا جائز ہیں :

د کیھنے عہد نبوی میں صرف ایک مرتبہ سورج گہن ہوا،ٹھیک اس دن چس دن رسول اللہ ساتھیا کے صاحبر او سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عند کا انقال ہوا،علوم ریاضی کی مایہ نازشخصیت محبود پاشافلکی مصری کی حصاحبر او سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عند کا انقال ہوا،علوم ریاضی کی مایہ نازشخصیت محبود پاشافلکی مصری کی تحقیق کے مطابق ہے؟ جوا شخصی ۲۹ شوال ۱۰ھے آٹھ ہے ہوا تھا۔ (خیاملے میں ۲۹ ساز سھے آٹھ ہے ہوا تھا۔ (خیاملے میں ۲۹ ساز سھے آٹھ ہے ہوا تھا۔ (خیاملے میں ۲۹ ساز سے آٹھ ہے ہوا

ز مانہ جاہلیت میں بیمشہورتھا کہ روئے زمین میں موت یاضر رہیے کی تغییر کے پائے جانے کی بناہ بیہ گہن لگنا ہے، ادھر رسول اللہ سالقیقا کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم طالقی کا انتقال ہوا تو لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ آپ کے صاحبز اوے کی وفات کی وجہ سے سورج گہن ہوا ہے اس لئے آپ نے سورج گہن کی تماری حالے کے بعد جو خطبہ دیا اس میں آپ نے اس نظر مید کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا کہ اس ہے شک سوری اور جا نہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں اس کی موت کی وجہ سے یاکسی کے پیدا ہوئے کی وجہ سے ان کو گہن نہیں گئا، پس جبتم ان کو گہنے دیکھو، تو اللہ سے دعا ما تکوہ تکبیر کہو، نماز پڑھواور خیرات کی وجہ سے ان کو گہن الباری ۱۳۲/۲)

اس روایت کے دوسرے طریق میں بیاضافہ ہے کہ''سورج گہن اور جاندگہن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اینے بتدوں کوڈراتے ہیں''۔ ( بخاری شریف ۱۱/ ۱۱۲ )

سورج گہن ہونے پر رسول اللہ مخالقہ کے حضرات صحابہ کرام جہافہ کے ساتھ باجماعت، صلوۃ الکسو ف ادافر مائی اورامت کوبھی اس جیسے موقع پر نماز ودعاء وغیرہ امور خیر کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم و تلقین فرمائی اور واضح بیان فرمایا کہ سورج گہن اور چا ندگہن یہ باری تعالی کی قدرت کا ملہ کے مظہر ہیں کہ سورج جیسے کر و عظیمہ کا نورسلب کرلیا، بالفاظ دیگر ہماری دنیا کواس نے نور سے محروم کردیا، جبکہ سورج کا کرہ ہمارے زمین کے کرہ سے کئی گنا بڑا اور کئی میل دور ہے، اس لیے اس کی عظمت وجلال کے اعتراف کے لیے نماز کومشروع کیا گیا اور پھر یہ گہن اس وقت کی ایک اونی جھلک دکھلا دیتے ہیں، جب تمام اجرام فلکیہ بے نور ہو جا ئیں گیا گیا اور پھر یہ گہن اس وقت کی ایک اونی جھلک دکھلا دیتے ہیں، جب تمام اجرام فلکیہ بے نور ہو جا ئیں گی ، اس اعتبار سے گہن کے واقعات مذکر آخرت ہیں اور ایسے مواقع پر انابت الی الند اور رجوع الی اللہ کی

ضرورت واہمیت ہے گون سلیم الطبع صحیح العقل انسان اٹکار مرسکتاہے؟

نیز اللہ کے بندوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ سوری گی جرارت وروشی اور چاند کے نور کی عظیم الشان انجمت جو مخلوق کے فائدہ کے لیے لا کھوں کروڑ وں میل کے فاصلے سے پہنچائی جاتی ہے، وہ کتنی قابل قدراور اسکا خالق ہمارا کتنا بڑا جسن اور مستحق ہزاراں ہزار شکروسیاس ہے اس لئے تعلم ہوا کہ جب تک اس عظیم نشانی کا مظاہرہ ہوتم نماز و دعا وغیرہ میں مشغول رہو، ای طرح نافل، فاسدالعقیدہ اور بدکارلوگوں کے لیے اللہ تعالٰی کا اس نشانی میں بیستی ہے کہ وہ حق تعالٰی کے فضب و عماب سے ذریں اور اصلاح حال کی فکر کریں، تعالٰی کی اس نشانی میں بیستی ہے کہ وہ حق تعالٰی کے فضب و عماب سے ذریں اور اصلاح حال کی فکر کریں، کہ جب اللہ بیست و ترجیح عظیم کرہ کو اس طرح بے نور کر کھتے ہیں تو اللہ تعالٰی کی فدرت و کیکڑ کے سامنے ہماری کیا جیٹیت اور ہماری کیا بساط جمر

یہ تو ہوئی شرقی حیثیت سے گفتگو علم طبعیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی اس میں آیت اللہ (اللہ کی نشانی) ہونے کا پہلومخی نہیں ہے اسلیے کہ اللہ عز وجل کی طرف سے اہم سابقہ پر جتنے عذاب آئے ،ان کی شکل میہ ہوئی کہ بعض معمولی امور جوروز مرہ اسیاب طبعیہ کے ماتحت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اپنی معروف حدسے آگے ہوئے گئے ،تو عذاب کی شکل اختیار کرگئے مثلاً قوم نوح پر بارش ،قوم عاد پر آندھی وغیرہ ،ای طرح رسول اللہ مؤتی ہارے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب تیز ہوا کمیں چلتیں تو آپ کا چہرہ سنغیر ہوجا تا اس ڈر سے کہ کہیں ہے ہوا کمیں ہوھکر عذاب الی کی صورت نداختیار کرلیں ، چنانچا ایسے مواقع پر آپ بطور خاص دعاواستغفار میں مشغول ہوجاتے ۔ (اپنے الباری ۲۰۳۲)

اس طُرِح بیسورج گہن اور جاندگہن بھی اگر چطبعی اسباب کے تحت رونما ہوتے ہیں لیکن بیا گرا پی معروف حدے بڑھ جا کیں توعذاب بن کتے ہیں، خاص طورے جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق گہن کے کھات انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ کیونکہ سورج گہن کے وقت جاند، سورج اور زمین کے درمیان حائل ہوجا تا ہے تو سورج اور زمین دونوں اپنی کشش تقل ہے، اسے اپنی طرف تھنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کھات میں خدانخواستہ اگر کسی ایک جانب کی کشش غالب آ جائے تو اجرام فلکیہ کا سارا نظام درہم برہم ہوجائے۔ لہذا ایسے نازک وقت میں رجوع الی اللہ کے سواجار ذہیں۔ (معارف اسن: ۲۵/۵)

اوراس کی بہترین صورت ہیں ہے کہ اسکوتفریکی واقعہ قرار دینے کے بجائے سورج گہن کی نماز اوا گرنا چاہیے۔ جمہور کے بزویک سورج گہن کی نماز سنت موکدہ ہے۔ مردول کے لیے حکم بیر ہے کہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ مجد میں اوا کریں ، بشرط بید کہ امام وہ ہوجو جمعہ اورعیدین کا امام ہو، یا وہ ہوجس کواس نے امامت کی اجازت دی ہو، ورنہ تنہا پڑھیں ، عورتمیں بہرصورت اپنے گھروں میں بینماز علیحہ و بڑھیں۔ اس نماز میں جس قدر چاہے قرات بڑھے بیقرات سرا ہوگی کیکن لوگوں کی اکتاب ، کے اندیشرے وقت بنر اس نماز میں جودکو بھی طول دے اور نماز کے بعد آفاب کے صاف ہوجانے اور کھل جانے تک ذکر ودعاء وغیرہ میں مشغول رہیں ، اس نماز کی کم از کم

دورکعت میں اور حیار رکعت پڑھنا افضل ہے، اس سے زیاد ہیڑھنا بھی جا مزے ۔ اللہ تعالی جم سے گواس پڑ عمل کوتو فیق عطافر مائے امین ۔ ( فقهی جوابر ۳۸ )

## عقيقه كى شرعى حيثيت اورا حكام

ہمارے معاشرے میں عقیقہ کی شرقی حیثیت اورائسکے احکام کے بارے میں یکھی نلط فہمیاں عام ہیں ، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کی شرقی حیثیت اورائسکے احکام کے بارے میں قدرے تفصیل کے ساتھ تح برکیاجائے۔

'' عقیقہ'' بیعر بی لفظ ہے اور عربی زبان میں عقیقہ ان بالوں گو کہا جاتا ہے جو بچہ کی پیدائش کے وقت اسکے سر پر ہوتے ہیں پھراس کا استعمال اس بحری یا اس بکری یا اس بکرے کے لیے ہونے لگا جو بچہ کی ولاوت کے موقع پر ڈنگ کیا جائے اسلیے کہ اس وقت سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں۔(املاء اسنی کا استعمال مذکورہ بکرے یا بکری میں محدود ندر ہے ہوئے دنبہ وغیرہ ہراس جانوں کے لیے ہونے لگا جوتومولود کی طرف سے ذیج کیا جائے۔(سیل السلام:۹۷/۳)

رسول الله طالقة المحتفظ من بعثت سے قبل بھی اہل عرب اپنی اولا دے لیے عقیقہ کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت بريده والتي كى روايت منقول ب(مفكوة المصابح ٢٢٣/٣) اورصرف اتنا بى نبيس بلكه آب ملاقیم نے مسلمانوں کو اسکی ترغیب دی ادر تر مذی ،ابواود وغیرہ سنن کی وہ روایات جن میں رسول اللہ ساتیم ا كاحضرات حسنين بالثانة كى طرف سے عقیقه كرنا ثابت ہوتا ہان كے ظاہر كومد نظر ركھتے ہوئے بقول اكثر محدثین بدیات کبی جاسکتی ہے کدرسول الله من تیا نے ترغیب قولی پراکتفاء نہ کرتے ہوئے خود بھی اس پر ممل فرمایا ہے۔ لیکن اسکامطلب بینہیں ہے کہ ریکوئی فرض یاوا جب چیز ہے۔ چنانچے جمہورعاماء کے نز دیک عقیقہ واجب تونہیں ہے، تاہم سنت یامستحب ہونے ہے انکار بھی نہیں ہوسکتا ہے، بقول علامہ ظفر احمد عثمانی نہیں ہے حضرات حنفنه کاممل ،قول اسخباب پر ہے۔ (اعلاء اسنن ۱۰۸/۱۷) ای سے عقیقه کی شرعی حیثیت واضح ہوگئی۔ بعض لوگ عقیقہ کواس درجہ کی اہمیت دیتے ہیں جوافراط کوستلزم ہے۔ا نکا خیال یہ ہے کہ جس آ دمی کا عقیقہ نہ ہوا ہو، اسکی قربانی درست نہیں ہے۔ حالاتک پینظر نیہ بالکل غلط ہے، جوآ دی ایام قربانی میں صاحب نصاب ہو، تواس پر قربانی کرنا واجب ہے،خواہ اسکا عقیقہ ہوا ہو، یا نہ ہوا ہو، افراط کے مذکورہ نظریہ کے برعکس کی چھلوگ تفریط میں مبتلاء ہیں،صاحب حیثیت ہونے کے ہاوجودا یے کسی بھی بحد کی پیدائش پر عقیقہ کرنے کا ول میں خیال نہیں گزرتا۔ حالانکہ بیا یک محبوب اور مرغوب مل ہے اور بیا ہے اندر کنی ایک اسرار وحکم اور فوائد ومصالح کو لیے ہوئے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سروار قام فرماتے ہیں۔ l) ... من جملهان مصلحتوں کےایک میں ہے کہ عقیقہ میں اولاد کے نسب کی تشہیروا شاعت ہوتی ہے ۲) ... اس میں خاوت کے معنی یائے جاتے ہیں۔

") نسارتی ہیں جب کی کا بچہ بیدا ہوتا تھا، اسلوز رد پانی سے رنگا کرتے تھے، اور وہ بیجھتے تھے کہ اس طرح کرنے ہے۔ بچاہے ان ہوجاتا ہے۔ بیس مناسب معلوم ہوا کہ ملت صفیفہ یعنی وین مجمدی ہیں بھی الن کے اس فعل کے متا بلے ہیں وئی الیہ فعل پایا جائے جس فعل سے اس فرزند کا صفیفی ہونا اور ملت اہرا ہیں واساعیلی کا تابع ہونا معلوم ہوا۔ سوجس قدر افعال حضرت اہرا ہیم میسا اواساعیل میسا کے ماتھ مختص تھے اور انکی اولاد میں جھے آئے تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ابراہیم میسا کا اپنے بیٹے حضرت اساعیل ملی اولاد میں جھے آئے تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ابراہیم میسا کا اپنے بیٹے حضرت اساعیل ملی اور نے کرنگ کرنے پر آبادہ ہونا اور پھر الند تعالی کا اس کے فدید میں ذی عظیم کے ساتھ افعام کرنا ہے اور ان دونو ل کے شرائع میں سے زیادہ مشہور تے ہے جس کے اندر سم منڈ انا اور ذیح کرنا ہوتا ہے، لیس ان با تول میں اسکے ساتھ مشاہبت بیدا کرنا ملت کا برتا ہوتا ہے کہ اس فرزند کے ساتھ ساتھ مشاہبت بیدا کرنا ملت کا برتا ہوتا ہے کہ اس فرزند کے ساتھ ساتھ مشاہبت بیدا کرنا ملت کا برتاؤ کیا گیا ہے۔ (ادکام اسلام علی کی نظریش تھیر میر)

۳) الد تعالیٰ نے بچے کی صورت میں ایک نعمت دی ، توعقیقہ کے ذریعے اسکی شکر گزاری ہوتی ہے اور بچے کی سلامتی جاتی جاتی ہوتی ہے ( مرقاۃ شرح مشکوۃ ۱۵۷/۸ ) یہ بھی فائدہ ہے کہ عقیقہ کی وجہ سے دنیا میں اس بچے برآنے والے بلائمیں دفع ہوتی ہیں ،اسلیے اکثر علما ،فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے عقیقہ نہیں ہو سکتا ،اسکی وجہ یہی ہے کہ عقیقہ دنیا کی بلائمیں دورکرنے کے لیے ہوتا ہے ۔ ( جس کی اب میت کو ضرورت نہیں )۔ (احس الفتاوی : ۲۶/۵)

۵) .... ملاملی قاری بیستایک حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز بیں کہ''جوآ دی جا بتا ہے کہ اسکی اولا د برسی ہوکراسکی نافر مان نہ ہے تواسکو بچوں کی پیدائش پرعقیقہ کرنا جا ہے۔''(مرقاۃ ۱۵۹/۸) مذکورہ بالامصالح وفوائد کا تقاضا یہی ہے کہ بچہ کی پیدائش پر بجائے شیر بنی تقسیم کرنے کے صاحب حثیت کوعقیقہ کے حکم پرممل کرنا جا ہے۔

یباں یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ شریعت مقدر نے لڑکا اڑکی دونوں کی طرف سے عقیقہ کرنے کا حکم

دیا ہے بعض لوگ صرف لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں اڑکی کی طرف سے ہیں کرتے ۔ یہ بات سیجے

نہیں ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے ۔ جیسا کہ فتح الباری: ۲۱۹۹ ۵۰ میں نقل کیا گیا ہے۔ تر مذی شریف کی روایت

میں ہے، رسول اللہ من تائیزی نے ارشاد فرمایا ہے: کہ لڑکے کی طرف سے دو، اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا، یا

بکری ذری کی جائے (تر ندی شریف ۱۸۳۱) جڑوال یا زیادہ نیچے پیدا ہونے کی صورت میں ہرلڑکے کی
طرف سے دو، اور ہرلڑکی کی طرف سے ایک جانور ذرج کرنا جا ہے۔ (فتح الباری: ۵۰۲۹۹)

عقیقہ میں لڑکے گی طرف ہے دو، اور لڑگی گی طرف سے ایک جانور مقرر کرنے میں رازیہ ہے کہ یہودگی مخالفت ہو، اس لیے کہ یہودلڑکے گی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تصفیقہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لڑکے کی طرف سے دو جانو ذبح کریں اور یہودلڑگی کی طرف سے عقیقہ کرتے ہی نہ تصفیقو ان کی مخالفت کے لیے لڑگی کی طرف سے ایک جانور کے ذبح کا حکم دیا گیا (اعلاء اسنن ۱۲۲/۱۲) یہاں ہے بات یا د

رے کیاڑے کے لیے دوجانور ہونا بہتر ہے انگین اگر وئی آ دمی اڑے کے لیے ایک ہی جانور ذرج کرے تو بھی کافی ہوجائے گا۔ (فتح الباری ۱/۹ مدراصن الفتادی ۔/۵۳۵)

بعض لوگ بیہ خیال کرتے ہیں کہ نزے کے لیے مذکر اوراز کی کے لیے مؤنث جانور کا عقیقہ کرنا جا ہے الیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تر مذی وغیر وسنمن کی روایات میں ہے کہ خواہ مذکر ہو،خواہ مؤنث ہو کوئی حرن ومضاً گفتہیں ہے۔ ( جامع تر مذی ۱/۱۸۳)

عقیقہ میں گون سے جانور گوذ کے کرنا جائز ہے، جانور کی تمرکیا ہونا جا ہے؟ گون سے عیوب سے اس کا سالم ہونا ضروری ہے؟ ان سب احکام کومعلوم کرنے کے لیے ایک شرعی تعلم کو یا در کھا جائے گہ جس جانور گ قربانی جائز ہے اس کاعقیقہ میں ذرج کرنا بھی جائز ہے، اس اعتبار سے بڑے جانور میں ایک یا دو حصے بھی اجلور عقیقہ تھرائے جا سکتے ہیں ( فتح الباری ، ۱۷ - ۵۰)

سيمتى ميں حضرت عائشہ عنجات روايت ہے كہ عقيقہ كاجانور ذرج كرتے وقت ' يسسم السلّه و اللّه اكبسر ، السلّه مم لك و اليك هـذه عـقيقة فلان ' ( يجائے فلاں كے بچے كانام لياجائے ) كہنا جا ہے۔ (اعلاء السنن ١٢٠/١)

عقیقہ ہے متعلق آبک متنازع فیدامریہ ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں تو ڈی جا عتی ہیں، یا یہ کہ صرف جوڑوں ہی ہے الگ کرنا پڑے گا؟ تو جاننا چاہیے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں چے میں سے نہ تو ڑنے اور جوڑوں ہی سے الگ کرنا پڑے میں ختی اور مالکی مسلک کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عام لوگوں نے بہ بڑیاں نہ تو ڑنے کو فضیلت نہیں ہے۔ عام لوگوں نے بہ بڑیاں نہ تو ڑنے کو فاجائز اور ممنوع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیعقیدہ اور خیال غلط اور قابل اصلاح ہے، اس کے علماء اس کی تردید کرتے ہیں۔ (احسن الفتاوی ہے/ ۵۳۷)

عقیقہ کا گوشت کیا بھی تقییم گیا جا سکتا ہے اور پکا کربھی تقیم کیا جا سکتا ہے، نیز پکا کرد ہوت بھی کی جا سکتی ہے (ردالحتار ۱۲۱۶) لیکن عقیقہ کا گوشت پکا کرد ہوت کرنے میں بیلخوظ رکھنا جا ہے کہ اس کھانے کی قیمت یا کوئی عوض نہ لیا جائے۔ ہمارے زمانہ میں عام طور پر نکاح، شادی وغیرہ کی دعوتوں میں ہدید کے نام ہے کچھ لینے دینے کا رواج ہے، اس لئے شادی کی ایسی دعوتوں میں عقیقہ کا گوشت شامل نہ کیا جائے ای طرح تبلیغی اجتماعات میں اگر پچھر و پے کی کو بین دے کر کھلانے کا نظم ہوتو اس میں بھی عقیقہ کا گوشت شامل نہ کیا جائے اور اگر بھی اس متم کی دعوتوں میں عقیقہ کا گوشت شامل نہ کیا جائے اور اگر بھی اس متم کی دعوتوں میں عقیقہ کا گوشت شامل کرلیا گیا ہوتو اس کا تھم ہیہ ہے کہ عقیقہ کے گوشت کے وشت کے وض میں تخمینا جتنے روپے حاصل ہوئے ہوں ، استے روپے نقراء و مساکیوں پرصد قہ کردیا جائے۔

صاحب فناوی رخیمیہ حضرت مفتی لا جپوری صاحب دامت بر کاتھم ، تو جن دعوتوں میں عوض نہ لیا جاتا ہو، ان میں بھی عقیقہ کا گوشت شامل نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ، اس لیے کہ اس کا رواج ہو جانے میں مستحب طریقہ کے ترک کا اندیشہ ہے۔

عقیقہ کامستحب طریقہ میہ ہے کہ ولادت کے ساتویں دن گیا جائے اور گوشت کے تین جصے کیے

جا میں ، ایک حصدگھر والوں کے لیے، ایک حصد رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ فقرا ، ومساکین ٹو دیا جائے۔( فقاوق دھیمیہ ۳۱۹/۲ )

عقیقه کا گوشت نومولود کے والدین ، داوا ، دادی ، نانا ، نانی وغیر ہاصول بلا کی حرث ومضا گفتہ کے تناول کر سکتے میں بہت سے لوگول میں ہے بات مشہور ہے کہ مذکورہ افراد عقیقہ کا گوشت نبیں کھا سکتے ہے بات ہے بنیاد ہے۔ (اعلاء اسن اے/۱۱۸)

مذکورہ بالاطریقہ کے مطابق بچے گی ولادت کے ساتویں دن عقیقہ کرنامستحب ہے،اگراس دن نہ کر سکے ہتو چودھویں دن ورندا کیسویں دن عقیقہ کیاجائے۔(جامع تریزی:۱/۱۸۳)

اگرکوئی آ دمی بالغ ہونے کے بعد خود اپنا عقیقہ کرنا جا ہے تو علما ، کی ایک جماعت اٹکار کرتی ہے جبکہ امام رافعیٰ نیسی جیسے علماءاس کو جائز قر اردیتے ہیں فیض الباری شرح بخاری شریف ہے جسی جواز معلوم ہوتا ہے۔ (نقبی جواھر:۱۱)

## ا کابر کے فوٹو حقیقت کے آئینہ میں

شریعت اسلامیہ نے جن امور کوممنوع تھہرایا ہے، ان میں سے جاندار چیزوں کی تصویر سازی (تصویر بنانا) اور تصویر داری (تصویر رکھنا) بھی ہے۔ جاندار چیزوں کی تصویر بنانی اور تصویر داری (تصویر رکھنا) بھی ہے۔ جاندار چیزوں کی تصویر بنائی جائے خواہ بڑی خواہ بڑی خواہ ہاتھ سے بنائے جائے ،خواہ کیمرہ وغیرہ آلات جدیدہ سے ،اور تصویر داری کا حکم یہ ہے کہ پاسپورٹ وغیرہ عاجت شدیدہ کی وجہ سے بموتو ضرورۃ جائز ہے، ورندممنوع و ناجائز ہے، جبکہ وہ تصویر بڑی ہویا جھوٹی بولیان مستبین الاعضاء (نمایاں اعضاء والی) ہو، پھراگر اس تصویر رکھنے میں تعظیم کا شبہ ہو، تو ممانعت میں اور بھی شدت آجاتی ہے۔

آج کل لوگوں میں حکیم الامت حضرت تھانوی نہیں ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی میں مفتی اعظم مفتی گفایت اللہ صاحب نہیں ، امیر شریعت سیدعطاءاللہ شاہ بخاری بھیلا تبلیغی جماعت کے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نہیں ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس اللہ اسرار ہم جیسے جمارے اکا براور بزر وں ن طرف منسوب تصاویر بنو لو تعظیم یابر ست کے لیے رکھے اور جن آلر نے کا شوق واہم منام و بات اللہ بنوائی ہوگا ہے۔ اور یہ جھتے ہیں اور یہ جھتے ہیں گذا کراس طرن کے فوٹوم عون بوت الو یہ بنوائی کو نہ بنوائے اور جم کک نہ جہتے ہیں ہوں کہ اور جم کا کراس طرن کے فوٹوم عون بوت الو یہ اگر اپنا فوٹو نہ بنوائے اور جم کا کہ نہ جہتے ہیں ہیں کہ اضویر واری کی ممانعت اسلیے ہے کہ کہیں رفتہ رفتہ شرک کا سلسلہ شروع نہ ہوجائے اور جم شرک میں مبتلا ہوئے والے فوٹ والے اور جم شرک میں مبتلا ہوئے والے فیم ورت محسوس بوئی کہ اس مسللہ میں کہ جو عرف کیا جات ہو جائے اور مہا کہ اس کہ جو جائے اور مہا کہ اللہ بعزیز و ھو و لی التو فیق و الاحول و الا فو فو الا ماہ وہ تا اب ہوئے یہ بار پہلے ہوئی اللہ بعزیز و ھو و لی التو فیق و الاحول و الا فو فو الا ماہ دیکھتے یہاں چند باتیں گانے اللہ بعزیز و ھو و لی التو فیق و الاحول و الا فو فو الا ماہ دیکھتے یہاں چند باتیں تا بل کھا فا اور غور طلب ہیں۔

ہملی بات ہیں ہات ہیں کے برزرگوں میں سے بعض نے اگر بلا حاجت شدیدہ معتبرہ عندالشرع فوٹو رکھے ہوں ، توان کے اس فعل سے تصویر داری کے جواز پراستدلال نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ مسائل شرعیہ کا ثبوت ادلہ اربعہ سے ہوتا ہے اور یہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان تصاویر میں ہے بعض تصاویر کی اکابر کی طرف نسبت مخدوش ہے ، ایک صورت میں تصویر کا س بزرگ کی طرف منسوب کرنا بہتان ہوگا۔

بتیسری بات بیہ کہ ممکن ہے ہمارے اکابر میں سے بعض نے جس زماند میں کیمرہ کی ایجاد ہوئی،
اس وقت اسکے ذریعے فوٹو لینے اور ہاتھ کے ذریعے تصویر سازی میں فرق کیا ہو( کہ ہاتھ کے ذریعے تصویر سازی کے ممنوع ہونے کے قائل ہوئے ہول) لیکن واقعہ یہ سازی کے ممنوع ہونے کے قائل ہوئے ہول) لیکن واقعہ یہ ہے کہ یوفرق کی قوی بنیاد پڑئی نہیں ہے، اسلیے کہ شرعایہ بات طے شدہ ہے کہ جو چیز اسل میں حرام یا غیر مشروع ہوبہ و آلہ کے بدلنے ہے کا حکم نہیں بندلے گا خمر (شراب) حرام ہے۔ اب جا ہے وہ ہاتھ سے تیار کی گیا ہو، چا ہے جدید مشینوں سے ۔ ای طرح قل حرام ہے چا ہے آدمی چھری سے قبل کرے چا ہے گولی سے ۔ ٹواب چا ہے وہ نقاش سے ۔ ٹمیک ای طرح تصویر کے بنانے اور تصویر کے رکھنے سے شرع نے منع کیا ہے ۔ تواب چا ہے وہ نقاش سے ۔ ٹمیک ای طرح تصویر کے بنانے اور تصویر کے رکھنے سے شرع نے منع کیا ہے ۔ تواب چا ہے وہ نقاش سے ۔ ٹاک ہو ، تارک گئی ہو۔ "والمواقع ان التفریق ہیں المصور المعر صومة والمصور المنہ مسید "الخ ( محملہ فراہم میں ۱۹۳۷)

چومی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر میں سے جواس وقت جواز کے قائل ہوئے ہوں ہمکن ہے گھر
انہوں نے اس سے رجوع کرلیا ہو چنانچہ علامہ قاضی محمد زاہد الحسینی قدس سرہ اپنے اجل مستر شد محقق العصر
مولا ناعبدالقیوم حقانی صاحب دامت بر کاتھم العالیہ کے نام اپنے ایک مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں۔
'' جیسا کہ علما جی گا ہمیشہ سے بیشیوہ اور طرز عمل رہا ہے کہ جو نہی اپنی فروگز اشت پر نظر پڑی ہورا
رجوع کرلیا ،اور اسکوعاریا اپنی بجی نہیں سمجھا ، بلکہ اپنے آپ ودارین کے مواخذہ سے محفوظ رکھنے پر توجہ فرمائی ۔

ہینا نیجان ہر دوا کابر (حضرت مولا نا ابوا کلام آزاد اور حضرت مولا نا سیدسلیمان ندوی نور اللہ قبور رحمال

پیدہ قصور کے جواز پرفتوی دیا، اللہ بعد میں بغضل خداوندی اس سے رجو یک فرمالی 1919 و ہیں حضرت مولانا سیمان ندوئی صاحب نے تصویر سے جواز سے بار سے میں مضمون اللها تحا، سیکن جنوری 1948 و کے معارف میں حق پشدی کی جرات کے ساتھ رجو ن واحمۃ اف کے زیر عنوان انہوں نے اپنے مسلک سے رجو ن کا املان شائع فرمایا تھا میں ولانا ابوا گلام آزاد کا دلیم اند املان بھی ملاحظ ہوا۔" تصویر کا تھیجوانا، رکھنا، شائع کرفیا سب ناجائز ہے۔ یہ میری شخت نعظی تھی کہ تسویر تھیجوائی تھی اور ''الحلال'' کو باتھ ویرنکالا تھا۔ اب ال تعلقی سے تائب ہو چکا ہوں میری تجیلی غلطیوں آو پھیانا جا ہے نہ کہ از سرزو تشہیر کرنا جا ہے۔''( تذکرہ ابوالکلام آزاد ، ۸ یکھول معرفت ۱۳۵۲)

پانچویں بات میں گائی عالم دین اور بزرگ کا فوٹو شائع ہوئے سے یہ خیال اراپیا آرجس کا فوٹو کا تھوں اور کی تصویر ا جاس نے اپنے علم وافقیار سے دیا ہوگا ایاس کے نزد کیٹ فوٹو کی تصویر ( کیمر دی تصویر ) جائز ہے ایس خابت نہیں ہوتا ، چنانچے مدراس انڈیا سے شائع ہوئے والے 'بدرالا سلام' نامی اخبار میں جب مفتی افظیم حضرت مولا ناامقتی کفایت اللہ صاحب اور سابق ناظم جمعیۃ علماء ہند حضرت مولا نااحمہ سعید صاحب دہلوی نوراللہ قبور صاکی طرف منسوب فوٹو شائع ہوئے ، تو حضرت مفتی صاحب سے اس بارے میں سوال کیا گیا ، حضرت مفتی صاحب نے قوٹو کی ممانعت کے شرق کھم کو واضح کرنے کے بعد تجربر فرمایا

"اما اشاعة بعض الجرائد تمثال فوتو غراف بصورنا فنحن لاندرى من اخذها واين اخدها ومتى اخذها ولا يخفى ان اخذ رسم الفوتو غراف لا يحتاج الى علم صاحب الصورة فان الاحد يتمكن من اخذها مع غفلة صاحب الصورة وكذالك اخذ مثالنا من اخذها"

''لیعنی بعض رسائل نے جو ہمارا فوٹو شائع کیا ہے ،ہمیں نہیں معلوم کے ہمارا فوٹو ٹس نے لیا؟ کہاں لیا؟اور کب لیا؟اور ظاہر ہے کہ فوٹو لینے کے لیےصاحب تصویر کاعلم ضروری نہیں ہے ،کسی آ دمی کا فوٹو اسکی بے خبری میں لیا جاسکتا ہے اور ہمارا فوٹو بھی جس نے لیا ہے' ہماری بے خبری ہی میں لیا ہے'۔ ( کفایت المفتی: ۲۶–۲۳۷)

ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں حضرت موصوف تحریر فرماتے ہیں کسی کا فوٹو شائع ہوجائے سے بید خیال کرلینا کہ جس کا فوٹو ہے اس نے اپنے علم واختیار سے دیا ہوگا، یااس کے فزد کیک فوٹو کی تصویر جائز ہے ناوا تفیت یا تعصب کا نتیجہ ہے۔ ( کفایت المفتی ۱۳۵/۹)

نجیسٹی بات یہ ہے کیمکن ہے وہ اکابر بلا حاجت شدیدہ تصویری ممانعت کے قائل ہوں ہیجر کسی حاجت شدیدہ معتبرہ عندالشرع کی وجہ ہے انہوں نے اپنافو ٹو بنوایا ہو،اوروہ فو ٹوکسی طرح کسی کے ہاتھ لگ گیا ہو۔
ماتویں بات یہ ہے کہ جن اکابر کے فوٹور کھنے اور جمع کرنے کو اپنی سعادت سمجھا جاتا ہے (جو کہ درحقیقت شقاوت ہے )خودان سے قوالا یافعلا فوٹو کی ممانعت وشناعت منقول ہے اورانہوں نے اس سے درحقیقت شقاوت ہے ،چنانچ جھٹرت مفتی گفایت القد قدس سرہ کی تجربرآپ کی نظروں ہے نہ رچکی۔

حضرت تھانوی قدس مرہ ارقام فرمات ہیں ''ان حدیثوں ہے (جوحضرت والا نے اس میں بہتر تھر ہیں ان ہے ) تصویر بنانا تصویر رکھنا۔ سب کاحرام ہونا ثابت ہوگیا۔ (اسلاما سمونی نیاساں ہے) میں ان ہے ) تصویر بنانا تصویر رکھنا۔ سب کاحرام ہونا ثابت ہوگیا۔ (اسلاما سمونی نیاساں ہے) ہیں تاہم ہونا ثابتہ ہوری کے نام ایک ملتوب میں تحریر ماتے ہیں ہوری کے نام ایک ملتوب میں تحریر ماتے ہیں ہوری کے نام ایک ملتوب میں تاہم ہوری ان میں ہوری کے نام ایک میں ایسانہ وجاتا ہے ، نہیں اسکوجائز سمجھتا ہوں جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود اسکے نہیں اسکوجائز سمجھتا ہوں جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود اسکے ذمہ دار ہیں''۔ ( مکتوبات شخ الاسلام ۴۱۳/۳)

مشہورمحدث حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی صاحب نوراللدم قدد و قبط از بیں 'جمعیۃ علا، ہند کے سالانہ اجلاس سورت میں نے تعلیم یافتہ چندنو جوانوں نے شیخے کا (جس پر حضرت مدنی قدش سرہ اور دوسرے علی، تشریف فرما تھے ) فوٹو لینے کی کوشش کی تو حضرت مدنی قدش سرہ ٹ نہایت گرجدار آ واز میں انکوڈانٹااورفو ٹونہیں لینے دیا''۔ میں انکوڈانٹااورفو ٹونہیں لینے دیا''۔ (روزنامدالجمعیۃ شخ الاسلام نبسہ ۲۱۰)

آٹھویں بات یہ ہے کہ بیسو جا جائے کہ برغم خود جن اکا برگی تعظیم و محبت میں ان کے فوٹو جمع کررہ ہیں اگر وہ اکا بر بقید حیات ہوتے اور انکو ہماری اس حرکت کاعلم ہوتا 'تو کیا وہ ہماری اس حرکت ہو کہ سراسر خلاف شرع ہے خوش ہوتے ؟ اور اے اپن تعظیم ہمجھتے ؟ ظاہر ہے کہ وہ ہم گرخوش نہ ہوتے اور اپنی محبت کے خلاف شرع ہے خوش ہوتے تھے اور احکام شرع کی خلاف ورزی سے انکو خلاف ورزی سے انکو تلبی اذیت و کوفت ہوتی تھی ہوئے جو امر دل آزاری کا باعث ہے وہ ہمارے لیے مایہ افتحار بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس فلاں فلاں بزرگوں کے فوٹو ہیں۔

بری عقل ودانش ببا ید گریست

نویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ اگابرین کے فوٹو رکھنے اور جمع کرنے کو باعث برکت مجھتے ہیں، حالانکہ بیغل باعث برکت نہیں ہے بلکہ بیتو باعث نخوست ہے، کیونکہ اس سے بنص حدیث تیجے''لاتد خل الملا ٹک نینا فید کلب و لا صور ہ'' ملائکہ رحمت کا آناموقوف ہوجاتا ہے۔

دسویں بات رہے کہ شریعت اسلامیہ میں تصویر سازی اور تصویر داری کی ممانعت کا حکم محدود وقت کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ قیامت تک کے لیے ہے ( حاجات شدیدہ اپنی جگہ مشتنی ہیں جیسا کہ ماقبل میں گزر چکاہے ) اور یہ حکم ممانعت عوام وخواص دونوں کے لیے ہے۔

' بعض خواص یہ بیجھتے ہیں کہ جاندار کی تصویر واری کی حرمت اسلیے ہے کہ ہیں شرک کا سلسلہ شروع نہ ہوجائے اور ہم تو ایسا کر نیوا نے ہیں ،اس لیے ہزرگوں کے فوٹو جمع کرنے کا ہمارا کمل ممانعت کے ذیل میں نہیں آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بید خیال فاسد ہے ،اولا تو اسلیے کہ ہمارے پاس شرک ہے مامون و محفوظ رہنے کی کوئی ضمانت اور گاری نہیں ہے۔''الا یسسان بیس المنحوف والوجساء'' ہم آن پیش انظر رہے۔ ثانیا: اسلیے کہ وسکتا ہے ہم ان تصویر ہے شرک میں مبتلا نہ ہوں ،لیکن ہماری نسل کے بارے میں احتمال ہے

کہ ہماری تجوزی جونی تصاویر ان میں ہے کی کے لیے شک میں مبتلا، ہونے کا سبب بن جائے "اوالمدال عملے النسر محصاعلیہ" ۔ ٹالٹا اسلیہ یممانعت کے ممشر می کا بہن ایک سبب مان ایا احالا آف ایک آئی ایک سبب مان ایا احالا آف ایک آئی ایک اسبب میں سے ملائکہ ایک آئی ایک اسبب ہیں ( ملاحظ جواد کام القرآن العظانوی ، 517/3) جن میں سے ملائکہ رحمت کا است نالبند کرنا ہے وہ سبب تواب بھی پایا جارہا ہے، چھ کیے ہمارا ممل ممانعت کے ذیل میں نہیں آئے گا الا بالفاظ ویکر کہا جا سکتا ہے کہ

تحن شناس نہ ولڑ ہا خطا ایں جاست سطور بالاے بخوبی واضح ہوگیاہوگا کہ بزرگوں کے فوٹومجت و تعظیم کے لیے یابرگت کے لیےر کھنے اور جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تواب جولوے تائب ہولر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ پھران اقصاوم کے ساتھ جو ہمارے پاس ہیں، ہم کیا سلوک کریں؟ تو ان کے لیے''الا فاضات الیومیہ جے کا ملفوظ نمبرے ہم' ذیل میں نقل کیا جاتا ہے، جس سے و واپنے سوال کا طب باسانی نکال سیس گے۔

ایک صاحب نے ( حضرت حکیم الامت تھانوی قدی سرہ ہے )عرض لیا کہ حضرت!ایک صاحب کے پاس حضور علیقام کے نامز دحضور کی تصویر ہے،اس کے متعلق کیا تھم ہے؟اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا عايي؟ (حضرت مكيم الامت قدى سره) نے فرمايا كه حضرت مولانا (شادا ساميل) شهيد صاحب رحمة الله علیہ اور معنرت شاوعبذ العزیز صاحب رحمة الله علیہ کے زمانہ میں بھی ایک ہی بات بیش آئی تھی ،ایک شخص نے آخر حضرت شہید صاحب سے سوال کیا کہ میرے پاس ایک تصویر ہے جو حضور سو تی کا کے ساتھ نامزد ہے، میں اس کے ساتھ کیامعاملہ اور کیا برتاؤ کروں؟ فرمایا معاملہ کیا ہوتا؟ حضور کے نامز دہونے سے علم شرعی ہیں بدلتا ، پھر بیخص حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس پہنچااور یہی عرض کیا حضرت شاہ صاحب نے دریافت فرمایا کہ جاندارے یا ہے جان؟ عرض کیا کہ بے جان فرمایا کہ جب صاحب تصویر ہے جان ہو گئے تتھے، کیامعاملہ کیا گیاتھا؟ عرض کیا کیشسل وگفن دے کروفن کردیا گیاتھا،فر مایا: تم بھی ایسا ہی کرو، کیوڑے اور گلاب سے منسل دو،اور بہت قیمتی کیڑے میں لیسٹ کر کسی الی جگد فن کر دو، جہاں کسی کا یاؤں نہآئے ،بات ایک بی ہے کہ محوکر دی جائے مگر عنوان کا فرق ہے، دوسرے طریق کا اختیار کرناسہل ہوگیا پھر بتدرج اول طریقة گوارا ہوجائے گا۔ بید کایت س کر پھر سائل نے (حضرت حکیم الامت سے )عرض کیا کہ جن کے یاس وہ تصویر ہے وہ صاحب یہ کہتے تھے کہ اس کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گااور حضرت کے ہیر دکر کے چلاآ ڈن گا،حضرت جومعاملہ جا ہیں اسکے ساتھ فر مائیں ،فر مایا ،کہ ہیں بڑے ہوشیار ،اپنے نز دیک وہ باادب رہنا جائے ہیں، خیر کوئی حرج نہیں میں ہی اس میں کیا کروں گا جوشر بعت کا علم ہے وہی کرول گا، يهال آيك طرف تو ہے هذا تمثال رسول الله عليه اور آيك طرف ہے هذا تحكم رسول الله عليه و مكيدلو، كون مقدم ہے؟ اور ایک اس سے بھی اچھا فیصلہ ہے وہ بید کہ حضور ساتھ کے سامنے اگر یہ پیش کی جاتی تو حضور سربون کیامعاملہ فرماتے؟ ظاہرے کہ اتنا بھی نہ فرماتے جتنا حضرت شاوصاحب نے فرمایا بلکہ مولا نا

شبید ہی جیسافتوی اور عمل فرماتے بھر قرمایا (حکیم الامت قدس مرہ) نے کہ حضرت مولانا شہیداور حضرت شاہ صاحب کی تجویزوں میں بیفرق ہے کہ ایک کا نفع عام ہے اور ایک کا نفع تام، حضرت شاہ مبدالعزیز صاحب رحمة الندعلیہ کی تجویز کا نفع عام ہے اور حضرت شہید صاحب رحمة الندعلیہ کا نفع تام ہے اور بیا طاہر ہے کہ نفع عام سے نفع تام افضل ہے، گونفع عام انہل ہے۔ (الافاضات اليوميہ ۲۵۴/۷)

ایک اور ملفوظ کا مفہوم ملاحظہ ہو: '' حضرت جکیم الامت تھانوی قدس سرہ سے ایک م تبہ کھتولی (ایک بستی کا نام ہے) میں رسول اللہ ساتیزا اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ محتصم کے نامز دنصاو پر جوحیدرا باد سے آئی تھیں ، کے احترام کے بارے میں پوچھا گیاتو حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ دواحترام کے قابل ضمیں ہیں ، جس کی ولیل یہ ہے کہ رسول اللہ ساتیز نے خانہ گعبہ سے نکالی جانے والی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسام علیہ السلام کی تصاویر کے ساتھ اور تصاویر کی طرح معاملہ کیاتھا (یعنی انکااز الدفر مایا گفت کو بات ضرور ہے کہ طبیعت احترام کرنے کو جاہتی ہے ، لیکن تھم شرقی کے مقابلہ میں طبیعت کو خراج بھی جواحہ ہو ) بال ابنی بات ضرور ہے کہ طبیعت احترام کرنے کو جاہتی ہے ، لیکن تھم شرقی کے مقابلہ میں طبیعت کو ترجے وضل نہیں دینا جا ہے تھم گومانے ہی میں احترام ہے 'واللہ الموفق للصواب ۔ ( نقهی جواحہ ۳۵ )

فقهاء كامقام اوران كي مقبوليت

سی تو بیہ ہے کہ فقہاء کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ معانی کے خواص کو پہچانے ہیں بخلاف حکماء کے،ان کی نظر صرف اجسام کے خواص پرمحصور ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دوفر قے دین کے محافظ ہیں۔(۱) فقہاء(۲) صوفیاءاور فقہاء کا وجود تو مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی فعت تھی۔

یں علماء نے لکھا ہے کہ کسی کوخبر نہیں کہ میرے ساتھ خدا کو کیا منظور ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے "مسن یہ ود اللّٰہ به خیر ۱ یفقهه فی اللدین" جس کے ساتھ خدا کو بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے اس کودین کی سمجھ یعنی فقہ عطا کرتے ہیں۔

امام محمد نبیتیہ کوسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا: آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فر مایا:
مجھ کوئی تعالی کے سامنے پیش کیا گیا تو حق تعالی نے فر مایا: اے محمد! مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ
میری مغفرت کروی جائے ، جواب ملا، کدا گرہم تم کو بخشانہ جا ہتے تو فقہ عطانہ کرتے ۔ ہم نے تم کوفقہ ای
لیے عطا کیا تھا گڑم کو بخشا منظور تھا۔ لیکن اس سے مامون العاقبۃ ہونالاز منہیں آتا۔ یعنی بینہ مجھا جائے کہ
فقہا، پر جو ، خاتمہ کا ندیشہ بالکل نہیں ۔ اس لیے مطمئن ہوکر بیٹھ جائیں کیونکہ اگری تعالی فقیہ کوعذاب دینا
جا ہیں گڑو فقہ کواس سے سل کرلیں گے۔ (تخذ العلماء، ۵۸۳/۲)

ہماری اور فقہاء کی مثال

فقہا بھی اپنی تحقیق پرضابطہ کے دلائل بیان کرتے ہیں مگران دلائل کی مثال ایسی ہے جیسے آتکھوں والا عصالے کر چلے تو اس کا چلنا عصا پر موقو ف نہیں ۔فقہا وکون تعالیٰ نے آتکھیں عطافر مائی تحییں ۔جس کو ذ و ق اجتهادی کہتے ہیں ،ان کونسر ورت ان عصا وٰل کی نیٹھی مگر ہم کونسر ورت ہے۔

ہماری مثال ایک ہے جیسے آیک اندھا، اس کے سہارے کا مدار بھی عصایر ہے۔ اگر وہ عصالے کرنہ چلے تو وہ خندق میں گرے۔

بعض ہاتیں وجدانی اور ذوقی ہوتی ہیں۔ایک صاحب نے عرض کیا۔ ذوق صحیح کس طرح پیدا ہو؟ فرمایا:اہل ذوق کی خدمت سے پیدا ہوتا ہے۔(حوالہ ہالا)

ایک علمی مناظر ہ

یا قوت حموی مجم الا دیا ، میں ابن حزم علی بن احمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے میں ا

کہتے ہیں کہ ایک دن ابن حزم کی ملاقات فقیہ ابوالولید سلیمان بن خلف ہاجی ،صاحب تصانیف کشرہ و ہے ہوگئی ، اتفاق ہے دونوں میں کسی مسئلہ پر بحث ومباحثہ ہوا ، اور اس نے مناظرہ کی شکل اختیار کرلی ، جب وہ ختم ہوا تو فقیہ ابوالولید ہاجی نے ابن حزم ہے کہا: (اس تیزگ کلام اور بحث ومناظرہ پر ) مجھے معذور مجھے ،اس لیے کہ میراا کثر مطالعہ پہرہ دار کے چراغ کی روشنی میں ہوا ہے۔

ابن حزم نے کہا: مجھے بھی معذور مجھیے ،اس لیے کہ میراا کثر مطالعہ بیم وزر کے بنے چراغوں کی روشنی بن ہواہے۔

یا قوٰت حموی تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: درحقیقت ابنِ حزم کا اشارہ اس طرف تھا کہ تو نگری وخوشحالی جصول علم ہے رو کئے اورا ہے کھو بنے والی چیز ہے۔ (صبر واستقامت کے پیکر) د ونما زوں کو جمع کرنا

دونمازوں کوجمع کرنا، یعنی ظهر کواس کے آخروفت میں پڑھنا، پُھراس کے نتم پروفت عسر آگیا تواس کو پڑھنا،اورای طرح مغرب وعشاء میں کرنا، مریض ومسافر کوضرور ق<sup>‡</sup> جائز ہے،اسے جمع سوری اور جمع فعلی کہتے ہیں، کین جمع وقتی اور حقیقی جیسے کہ عرفات میں ظہر کے وقت عصر پڑھی جاتی ہے۔اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب پڑھی جاتی ہے،اس طرح کسی اور صورت میں جائز نہیں۔(قدوری باب صلاق السافر ۲۸)

اذ ان كاجواب

نماز کی چنداد انیں سنے تو پہلی اذان گاجواب دیناضر دری ہے، باقی اذانوں کا جواب ضروری نہیں۔ البتہ بہتریہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ (ردالمحتار ۲۶۸۱۱)

احرّ ام اذ ان

تحکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب بُرِینة نے فرمایا ایک زمانے میں دارالعلوم کی مسجد کے مؤذن جان محمد مرحوم ترکی تھے جب وہ اذان کہتے تھے تو لاؤڈ سپیکر نہ ہونے کے باوجود بلاتکلف ان کی اذان اسٹیشن سے بی جاتی تھی ان کی آ واز اتنی تیز تھی کہ کافی دور تک جاتی تھی جب ان کی اذان شروع ہوتی تھی تو بہت سے مندوادب سے میتر جایا کرتے تھے کداب اللہ تعالٰی کانام لیاجار ہا ہے۔ (جوام حکمت)

# رونے ہے ایک کی نماز فاسداورا یک کی سیجے

ا یک شخص وہ جو در دومصیبت کی وجہ ہے رویا،اس کی نماز فاسد ہوگتی۔اور دوسرا جنت یا جہنم کے ذکر ہے رویا،اس لیےاس کی نماز نبیس فاسد ہوئی۔( فآدی عالمتیہ می ۵۴/۱)

امام شعبی میں ہے کثر ت علم کا سبب

ابن مدینی کہتے ہیں امام معنی ہے کئی نے پوچھا: آپ کوا تنابہت ساعلم کہاں ہے آگیا؟ انہوں نے کہا: چارباتوں کی وجہت ۔ (۱) کئی یا کتاب کے ) مجمروسہ پرندرھنا۔ (۲) طلب علم کے لیے شہروں میں گھومنا۔ (۳) جمادات کی طرح صبر سے کام لینا (۳) کوئے کی مانند مبنح سویر سے اٹھنا۔ (تذکرة الحفاظ ۱۸۱۱) طلب علم کے لیے سفر کوئر جبح وینا

حافظ ابن جربیت فرماتے ہیں: امام احمد بن طنبل ہیں ہے کئی نے پوچھا: ایک شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، آیاوہ اس کے کیے مختلف مقابلیت گاسفر کرے یا کئی ایک ہی زبردست عالم سے وابستہ رہے؟ انہوں نے فرمایا: سفر کر ہے، اور مختلف شہروں کے علماء کے پاس جا کر ان کے علوم قلمبند کرے اور لوگوں کوسونگھ سونگھ کران سے علم حاصل کرے۔ (فتح الباری: ۱۵۹۱)

عقل وفہم اور تفقہ فی الدین پیدا کرنے کا طریقہ

کھلی ہوئی بات ہے، جب جا ہو تجربہ کرلو۔ ملنا جلنا کم کردو، ادھرادھر فضول دیکھنا بھالنا بند کردو، ادھرادھر فضول دیکھنا بھالنا بند کردو، معاصی سے اجتناب کرو، اس سے خود بخو دہم اور عقل میں نورانیت بیدا ہوگی۔ جولوگ بک بک بہت کرتے ہیں۔ ان کافہم اوران کی عقل برباد ہو جاتی ہے، ادھرادھر دیکھنے بھالنے سے اور معاصی سے حواس منتشر ہو جاتے ہیں، عقل خراب ہو جاتی ہے، مشابدہ کی بات ہے۔ (حسن العزین ۱۲ ۲۰۰۱)

# اردوكي شرعى حيثيت

اس وقت اردو زبان کی حفاظت، دین کی حفاظت ہے، اس بناء پر بیرحفاظت حسب استطاعت واجب ہوگی۔اور باوجود قدرت کے اس میں غفلت اور سستی کرنا معصیت اور موجب مواُخذہ آخرت ہو گا۔واللہ اعلم۔(تخفۃ العلماء:۱/ ۲۵۴ بحوالہ البدائع)

## تفقه في الدين كي حقيقت

تفقه فی الدین تو اور چیز ہے اگر وہ صرف الفاظ کا تبحصنا ہوتا تو کفار بھی تو الفاظ سبحصتے تھے، وہ بھی فقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوتے ۔ تفقہ فی الدین بیہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی پوری معرفت ہو۔ سو ایسے لوگ حنفیہ میں بکٹرت ہیں۔ (حسن العزیز:۳۲۱/۴)

### '' دابة'' كافقهی مسّله

آئر سی آدی نے ک کے لیے 'وابہ'' کی وصیت کی تو اس ہم ادگھوڑا، گدھااور خچر ہوں گے۔ا
سلیے کہ 'دابہ'' ہمائی چیز کو کہا جاتا ہے جوز مین پر چلتی ہے، لیکن عرف عام میں پہلفظ صرف چو یاوں کے
لیمستعمل ہے،ائی لیے عرف کے اعتبار ہے، ہی وصیت پر ممل کیا جائے گا،اورا گرایک شہر میں عرف ٹابت
ہوگیا تو یہی عرف دوسرے شہروں میں قابل قبول ہوگا۔ جسیا کہ کسی نے قشم کھائی کہوہ' دابہ'' پر سواری نہیں
کرے گا پس اگروہ خض کی گافر پر سوار ہوگیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ جالا نگہ اللہ تعالی نے قر آن مجید میں کافر
کے لیے بھی' دابہ'' کے الفاظ استعمال کے ہیں۔

ای طرح اگر کسی نے قتم اٹھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا،لیکن اس نے حیاول کی روٹی کھالی تو وہ حانث ہوجائے گا۔

ابن سریج نے کہا ہے کہ ام شافعی بھی ہے ۔ اس کواہل مصر کے عرف پرمجمول کیا ہے کہ اگر سواری سے ان کی مراد تمام جانور ہیں تو لفظ'' دلیۃ'' سے بھی وہی مراد ہوگا۔ لیکن اگر عرف عام میں'' دلیۃ'' سے مراد گھوڑا ہو، تو بھر جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اسے گھوڑا ہی دیا جائے گا، جیسا کہ اہل عراق کا طریقہ ہے، لفظ'' دلیۃ'' کے مفہوم میں چھوٹا، بڑا، مذکر ومؤنث، عمدہ وخراب ہرشم کا جانور شامل ہوگا۔

متولی کاقول ہے کہ وصیت میں ہروہ جانور دیا جائے گا جس پر سواری ممکن ہو۔ (حیوۃ الحوان ۳۹/۲) امام شافعی میں یہ سینیا کے متعلق ایک قصہ

منا قب امام شافعی بیسید میں مذکور ہے کہ خلیفہ مامون الرشید نے آپ سے بیو چھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کوکس لیے پیدا فرمایا ہے؟ پس امام شافعی بیسید نے فرمایا: کہ بادشاہوں کوذکیل کرنے کے لیے۔ پس مامون ہنس پڑااور کہنے لگا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ تھی میرے جم پہیٹھی ہے۔ بس امام شافعی بیسید نے فرمایا: جی ہاں! جب آپ نے بحصے سوال کیا تھا تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیکن جب میں نے دیکھا کہ تھی آپ کے جمع کے اس حصہ پر پیٹھی ہے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے میں نے دیکھا کہ تھی آپ کے جمع کے اس حصہ پر پیٹھی ہے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیا آپ کے سوال کا جواب منکشف فرما دیا۔ پس خلیفہ مامون الرشید نے کہا، کہ اللہ کی تم ! آپ میرے بہت عمدہ جواب دیا ہے۔ (حیوۃ الحوان ۱۰۵/۲)

ن: شفاءالصدوراورتاریخ ابن نجار میں مذکور ہے کہ رسول اللہ مٹائیزم کے جسم مبارک اور لباس مبارک پر بھی کھی نہیں بیٹھی۔(ایضا) مرغی کے متعلق فقہی مسائل مرغی کے متعلق فقہی مسائل

ا) .... بقاوی قاضی حسین میں مرقوم ہے کہ اگرآ دی نے اپنی بیوی سے بیکہا کہ اگر تونے بیم غیاں فروخت نہ کیس تو تجھے طلاق ہے۔ پس اگر عورت نے ان مرغیوں میں سے ایک مرغی ذرج کر دی تو اس پر طلاق پڑجائے گی۔اورا گراس مورت نے مرفی کوزخمی کیا، پھرفروخت کر دیا تو پھرطلاق واقع نہیں ہوگی۔ پس اگراس مورت نے مرفی کوشد میرزخمی کر دیا کہ اسے ذرخ کرنے کی گنجائش نہ رہے تو پھر بھے صحیح نہیں ہوگی اورطلاق واقع ہوجائے گی۔

۲)۔ ایک مرغی جس کے پیٹ میں انڈے ہوں تو اس گوانڈوں کے عوش فر وخت کرنا جائز نہیں ہے،جیسا کدا یک بگری کوجس کے تقنول میں دودھ ہو،دودھ کے عوض فروخت گرنا جائز نہیں ہے۔

٣) و اندہ جومردہ پرندے کے بیٹ میں ہو، اس کے متعلق فقہا، کرام کے نمین مذاہب بیں۔ پہلا مذہب جس کوالماوردی ، رویانی اور ابوالقطان ، ابوالفیاض وغیرہ نے نقل کیا ہے ، یہ ہے۔ اگروہ اندہ مخت ہوتو پاک ہے ، ورنہ نجس ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ وہ اندہ مطلقاً پاک ہے ، کیونکہ وہ بیٹ سے جدا ہے۔ امام ابوصنیفہ بھتات کا یہی قول ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ وہ اندہ مطلقاً نجس ہے۔ امام مالک بھتات کا بھی یہی قول ہے کہ وہ اندہ مطلقاً نجس ہے۔ امام مالک بھتات رکھتا کا بھی یہی قول ہے کیونکہ پرندے کے بیٹ سے خارج ہونے سے پہلے اندہ ایک جزوی حیثیت رکھتا ہے۔ امام مثافعی بیسید کا بھی یہی قول ہے۔ (حیوۃ الحیوان ۱۵/۲)

کری کے بچہ کی پرورش کتیا کے دودھ سے

اگریکری کے بچے کی پرورش کتیا کے دودھ ہے ہوئی ہوہ تو وہ شرعی اعتبارے' جلالہ' جانوروں کی طرح ہے۔ اسکا گوشت کھانا مکروہ ہے ، بیکن اس کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے ، بیکن اس کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے نیز ہے۔ بیز ہے۔ صاحب' الشرخ الکبیز' اور' الروضة ' اور' المنہاج' کے مصنف نے بھی بہی قول اختیار کیا ہے۔ نیز الرویا نی اوراہل عراق کا بھی اس یمل ہے۔ ابوائی مروزی نے کہا ہے کہ ( بکری کا وہ بچہ ہس کی پرورش کتیا کو دوھ ہو کہ وہ کا اس کا گوشت کھانا مکر وہ تحریک ہے۔ امام غزالی ہیں ہوں افور میں جن کی غذا کا جھی بہی قول ہے۔ علامہ دمیری جو تھر پر بھر تے ہیں'' جلالہ'' جانوروں سے مرادوہ جانور میں جن کی غذا خواست وغیرہ ہو،اوروہ گندگی وغیرہ کے ڈھیر پر بھر تے رہتے ہوں ، جانے وہ اون ہو، بیا ہو، گائے ہو یا بحری ہو یا مرغی وغیرہ ہو، تحقیق جلالہ جانوروں کا شرع تھم (حیوۃ الحیوان) باب الدال میں الدجاج کے بحری ہو بیان ہو چکا ہے کہ نی کریم تائی ہے ہوں امن کی کا ادادہ فرماتے تو اسے چندایا مروک کراس کی حفاظت فرماتے ۔ پھران کے بعداس کے بعداس کا گوشت استعمال فرماتے۔ (حیوۃ الحیوان میں الدجان)

سب كالتيم ثوث جائے گا

یانی کے مالک نے لوگوں ہے کہا کہتم میں ہے جو شخص جا ہے اس پانی سے وضو کرے، تو اگر چہوہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں،اس صورت میں سب لوگوں کا تیمتم ٹوٹ جانیگا۔

"ان قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين ليتوضأ بهذا الماء ايكم شاء على الانفراد والماء يكفي لكل واحد منفرد اينتقض تيمم كل واحد" (شرح وتابية ٩٦/١١)

# مجوی کی شکار کی ہوئی مجھلی

اگر مجوی ، مجھلی کاشکار کر ہے تو وہ مجھلی پائے : ہوگی۔اس کی دلیل حضر ہے جسن طابقۂ کا قول ہے کہ میں نے سترصحا ہے کرام شکھ کودیکھا، کہ وہ مجوی کی شار کی جوئی مجھلی کو کھالیا کرتے تھے۔اورا نکے دل میں کوئی چیز نہیں کھنگتی تھی۔اس پر تمام اہلِ علم کا اجماع ہے۔لیکن امام مالک نہیستانے ٹاٹری کے متعلق اختلاف کیا ہے۔(حیوۃ الحیوان:۱۹۵/۴)

مچھلی کوذ بچ کرنامکروہ ہے

مجھلی کو ذرج کرنا مکروہ ہے بھین اگروہ بہت ہوئی ہوتواس کو ذرج کر لینامستحب ہے تا کہاس کی آلائش خون کی شکل میں جاری ہوجائے۔رافعی نہیں نے فرمایا ہے کہ چھوٹی مجھلی کو بغیراس کی آلائش صاف کیے ہوئے پگالیا گیا ہواوراس کی آلائش اس کے طن سے نہ نکلی ہوتواس کا کھانا جائز ہے۔رویانی نے کہا ہے کہ میرے نزد یک ایسی مجھلی طاہر ہے اور قفال کا بھی بہی قول ہے۔ (حیوۃ الحیوان:۱۵۹/۲)

فشم كها كرحانث نه بوجانا

اً اگرانسان قسم اٹھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو وہ مجھلی کا گوشت کھانے پر حانث نہیں ہوگا،اس لیے کہ مرف عام میں مجھلی پرلم (گوشت) کا اطلاق نہیں ہوتا،اگر چالٹد تعالیٰ نے اپنے کاام میں 'لے ما طریع ''فر ماکرمچھلی پر گوشت کا اطلاق کیا ہے۔

ای طرح وہ شخص بھی سورج کی روشنی میں ہیضے ہے جانث نہیں ہوگا جو بیشم اٹھائے کہ وہ چراغ کی روشنی میں نہیں بیٹھے گا ،اگر چیسورج کواللہ تعالیٰ نے چراغ کا نام دیا ہے۔

# انڈے چھین کراپی مرغی کے نیچےر کھنا

جب کوئی آ دمی کئی سے انڈ سے چھین کراپی مرغی کے ذریعے ان انڈوں سے بچے نکلوالے ہو ان بچوں کا الک وہ خص ہوگا جوانڈوں کا مالک ہے اور یہ بچے ' میں المغصوب' میں۔ جن کا واپس کرنا ضروری ہے۔ امام الوصنیفہ میں ہوگا جوانڈوں کرنا ضروری ہے۔ امام الوصنیفہ میں ہے۔ انڈوں کے انڈوں کے علاوہ ایک دوسری مخلوق ہیں۔ انڈوں کے علاوہ ایک دوسری مخلوق ہیں۔ انڈر سے تو ضائع ہوگئے ہیں۔ اب ان کا مثمان واجب ہوگا۔ انڈ تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں فرمایا ہے تُنٹ اُنٹ کو حَلْقاً آخر ہو۔ ( میوۃ الحوان ۲۰۴۴)

# مینڈک کے متعلق فقہی مسائل

اگر پانی میں مینڈک کی موت واقع ہو جائے تو پانی نا پاک ہو جاتا ہے، جیسے دوسرے غیر ماکول

جائوروں کی ہلاکت سے پانی ناپاک ہوجاتا ہے۔''الکفایہ''میں ماہ روئ کے توالہ سے ایک قول میقل کیا گیا ہے، کہ پانی میں مینڈک کی موت سے پانی ناپا گئیس ہوتا۔ علامہ دمیری عیسہ نے فر مایا ہے کہ ہمارے شخ نے اس حوالہ کو خلط قرار دیا ہے اور فر مایا کہ''الحاوی'' اور دیگر کتب میں اس قول کاذکر نبیس ملتا۔ جب مینڈگ ما قلیل (تھوڑ ہے پانی) میں مرجائے تو امام نووی ہوستہ فرمات جیں کہ جب ہم مینڈگ کو غیر ما گول تسلیم کرتے ہیں تو بغیر کسی اختلاف کے پانی مینڈک کی موت سے نجس ہوجائے گا اور المماور دئ نے اسکے متعلق دوقول نقل کیے ہیں۔ پہلاقول ہے ہے کہ دیگر نجاستوں کی طرح مینڈگ کی موت سے بھی پانی نجس ہوجائے گا۔ دوسرا قول ہے ہے کہ دیگر نجاستوں کی طرح مینڈگ کی موت سے بھی پانی نجس ہوجائے گا۔ دوسرا قول ہے ہے کہ پیس میں جانا معاف ہوگا۔ اس سے پانی نجس نہیں موجائے میں بہلاقول زیادہ تھے ہے۔ (حیوۃ الحوان ۲۰۲۲)

مینڈ کوں کے شور سے حفاظت کی ترکیب

(جب مینڈک کے فقبی مسائل کا ذکر ہوا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلچیپ بات بھی ذکر گ جائے ) قزو بی بہت نے فرمایا ہے کہ میں موصل میں تھا۔ اور ہمارے دوست نے اپنے باغ میں حوص کے قریب ایک قیام گاہ بنوائی تھی ، اور میں بھی اپنے دوست کیساتھ اسکے باغ میں جیٹھا تھا۔ پس اس حوض میں مینڈک بیدا ہو گئے۔ جن کی ٹرٹرا ہٹ (ٹریںٹریں کی آ وازیں) گھر والوں کے لئے باعث اذیت تھی۔ پس وہ مینڈکوں کے شور کوختم کرنے سے عاجز آگئے ، یہاں تک کہ ایک آ دی آگیا تو اس نے کہا کہ ایک طشت اوندھا کر کے حوض کے پانی پر رکھ دو۔ پس گھر والوں نے ایسا ہی کیا ، پس اسکے بعد بھر مینڈکول کے ٹرٹرانے کی آ واز سنائی نہیں دی۔

محرین ذکریارازی میشد نے فرمایا ہے کہ جب پانی میں مینڈ کول کی کثرت ہوجائے ،تواس پانی پر طشت میں چراغ جلا کرر کھ دیا جائے ،تو مینڈک خاموش ہوجا ئیں گےاور پھرائکی آ واز بھی بھی سنائی نہیں دےگی۔(حوالہ بالا)

انزال منی ہے وجوب عسل اور پینٹاب وغیرہ سے عدم وجوب عسل اس کی عقلی وجہیں تین ہیں۔

ا) ....انزال منی کیماتھ قضاء شہوت میں الیم لذت کا حصول ہوتا ہے کہ جس سے پورابدن نفع مند ہوتا ہے، اس لیے اس نعمت کے شکریہ میں پورے بدن کے قسل کا حکم ہوا ،ای سبب سے وجوب عسل کے لیے خروج منی "عملی و جہ الدفق والشہوۃ" کی قید ہے کہ بغیرا نکے لذت کا حصول نہیں ہوتا ،ای لیے اس صورت میں وضووا جب ہوتا ہے نہ کھسل۔

۲)....جنابت پورے بدن کی قوت سے حاصل ہوتی ہے،اس لیے اسکی زیادتی کااثر پورے جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔لہٰذا جنابت سے پورا بدن ظاہر وباطن بفقدر امکان دھونے کا تھم ہوا۔اور یہ باتیں

پیشاب وغیر ہ میں نہیں یائی جاتی ہیں۔

۳) نمازیعنی بارگاہ البی میں حاضری کے لئے کمال نظافت جا ہے اور کمال نظافت پورے بدن کے خشل بی سے حاصل ہوگا ، مگر چیٹناب وغیرہ جسکا وقوع کثیر ہے، اس میں خدائے تعالیٰ نے اپنے فقیل کے سے خشل بی سے حاصل ہوگا ، مگر چیٹناب وغیرہ جسکا وقوع کثیر ہے، اس میں خدائے تعالیٰ نے اپنے وضو کو خسل کے قائم مقام کردیا اور جنابت کا وقوع چونکہ کم ہے اس لیے وکرم سے بندوں کی آسانی کے لئے وضو کو خسل کے قائم مقام کردیا اور جنابت کا وقوع چونکہ کم ہے اس لیے اس میں پورے بدن کا دھونالازم قرار دیا۔ (عجائب الفقہ بحوالہ بدائع الصنائع ۱۳۶۱)

وہ خون جوا پنے لیے پاک ، دوسرے کے لئے نا پاک

شہیر کاخون جوخوداس کے لئے پاک ہاوردوسرے کے لئے ناپاک ہے"دم الشھید طاھر فی حق نفسه نجس فی حق غیرہ" (الاشاہ والنظائر: ٨٦)

َثَ: کہذاشہید کاخون کسی کولگ گیااورخون کی مقدار درہم سے زیادہ ہوئی تو اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ (مؤلف)

# دس خون پاک ہوتے ہیں

(۱)شہید کاخون(۲)وہ خون جو ذ<sup>رخ</sup> کے بعد گوشت میں رہ گیا(۳)وہ خون جو ذ<sup>رخ</sup> کے بعدرگوں میں باقی رہ گیا(۳)جگراور تلی کاخون(۵)دل کاخون(۲)وہ خون جوانسان کے بدن ہے بہانہیں(2) کھئل کاخون(۸)پیوکاخون(۹)کلنی کاخون(۱۰)مجھلی کاخون۔(الاشاہ وانظائر: ۱۶۷)

### طلباء کو کتابیں وینا

اوگ قرآن کے وقف کرنے کو بہت نواب ہمجھتے ہیں۔ فقہ کی کتاب''ھد این'وقف کرنے کو کوئی نواب نہیں ہمجھتا'اگر چہ لینے والا قرآن کو پڑھے بھی ند۔ کیونکہ قرآن اس قدرطبع ہو گئے ہیں کہ کوئی ان کو پڑھتا بھی نہیں۔ ہرممل اپنے آثاراورغایت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے۔ ہرممل کی غایت ویکھنا جا ہے لیکن عوام الناس اسکونہیں ہمجھتے۔(دعوات عبدیت:۹۷۹ه)

# مدرس كى شرعى وفقهى حيثيت

مدری عقداجارہ ہے۔ بید(مدرس)اجیر خاص ہے، شلیم نفس سے استحقاق اجر ہوجائے گا، پس اگریہ اس وقت میں حاضرر ہاتومستحق ہے ورنہ ہیں۔(امدادالفتادی:۳۴/۶)

# مهتمم ومدرس كى تنخواه كى فقهى حيثيت

بُرِتخواہ ،اجرت نہیں بلکہ بعض تخواہ حق احتباس بھی ہوتی ہے ،جیسے بیوی کا انفقہ اور رزق القاصٰی وغیرہ۔ہاں!اجرت اورنفقہ میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ نفقہ میں تعین نہیں ہوتا بلکہ اس میں قدرضرورت کا استحقاق ہوتا ہے،زیادہ کااستحقاق نہیں ہوتا،مگر بھی نفقہ 'زوجہ میں بھی فرض ( تعین ) جائز ہے،تا کہ نزائ نہ 

#### ایک احتیاط"

حضرت امام محمد مرسط لکھتے ہیں۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تین موقعوں پر آ واز اونجی کرنے کو مگروہ مجھتے تھے: (۱) جنازے کیساتھ (۲) جنگ کے وقت (۳) اللہ کاذکرکرتے وقت (سیرکبیر ۱۸۹۱) حضرت زید بن ارقم بڑی ٹا جضور مراقبی ہے قبل کرتے ہیں ،آپ سابھی نے ارشاد فر مایا: ''بے شک اللہ تعالی تین موقعوں پر خاموشی (یعنی آ واز بہت کرنے) کو پہند کرتے ہیں': (۱) ذکر و تلاوت کے وقت (۲) جنگ کے وقت (۳) جنازے کے وقت ۔ (تغییرابن کیٹر ۲۱۹/۲)

علامدا بن مجيم حنفي عالم بين لكصة بين ا

جنازے کے ساتھ آواز بلندگرنا، ذکر کے ساتھ جو یا تلاوت قر آن کے ساتھ یا کسی اور کلمے کے ساتھ ، بیسب مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر کو کی شخص جنازے کیساتھ آ ہت آوازے اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اس میں حرج نہیں، اسکی اجازت ہے۔ (البحرالرائق:۱۹۹/۲) نوٹ: آجکل جنازوں میں آوازیں بلند کیجاتی ہیں بیسی طریع بھی ورست نہیں۔

اگر حضرت علی خالفیژنه هوتے تو (حضرت )عمر خالفیز مهلاک هوجاتے

اس کاپس منظریہ ہے کہ حضرت عمر جن تیڑنے ایک دفعہ ایک حاملہ عورت کوجس نے زنا کیا تھا، رجم کا تھا، رجم کا تھا، دجم کا تھا، دجم کا جاملہ عورت کا رجم اسکے وضع حمل کے بعد ہوتا ہے، اس وقت حضرت عمر بناتی کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ' لولا علی لھالگ عصر ''(اگر حضرت علی بناتی نہ ہوتے تو (حضرت ) عمر بناتی ہلاک ہوجاتے چونکہ حضرت علی بناتی موجود تھے، اسلیے حضرت عمر بناتی ہلاک سے نئے گئے )۔ (الخو الیسیر نہ ۱۳۰)

### ايك مئله مين دوغلطيال

عیسیٰ بن ابان ایک مشہور محدث ہیں ، زیادہ تر درس حدیث میں مشغول ومنہک رہا کرتے تھے،استنباط

واجتهادا ور تفقد گی طرف زیاد و توجه نتی ۔ ایک دفعہ بغرض نج مکه مکر مده ذی الحجه کاول عشر و بین پنچا و را یک ماه اقامت کی نیت کر کے نماز قصر کی بجائے اتمام کرنے گئے ، امام اعظم رئیں ہے بعض شاگردوں نے انکو متنبہ بیا کہ ابھی تو آپ مسافر بیں ، اقامت کی نیت آپ کی صحیح نہیں کیونکہ ابھی تو آپ کوئی عرفات جانا ہے ، حنانچ اب قص کرنے گئے لیکن جب مئی ہو البس لوئے تو بھی قصر کرتے رہے ، حالا نکه مکه مرمه بیں اب پندرہ یوم سے زائد تھم رنا تھا اس قصر پر پھر نو کا گیا تو بہت احساس ہوا ، اور قرمانے گئے کہ ایک مسئلہ میں مجھ سے دوغلطیاں ہوئیں ۔ اس احساس کے بعد حضرت امام محمد بیستہ کے درس اور مجلس میں شرکت کرنے گئے یہاں تک کہ فقیہ کہلانے گئے ۔ (نا قابل فراموش تاریخ کے جو اقعات : ۱۲۰۰)

ت : توجمیں بھی جاہئے کہا پی غلطی کااعتراف کرنے میں شرم محسوں نہ کریں۔(مؤلف) عدالت حکے گئی

ایک عالی مرتبہ بزرگ خاتون کوعدالت میں ایک مرداورا یک بورت کے ہمراہ گواہی دینے کے لئے جانا پڑا، قاضی نے دونوں بورتوں کے بیانات جداجدالینے جائے ۔ بزرگ خاتون نے الگ گواہی دینے جانا پڑا، قاضی نے دونوں بورتوں کے بیانات جداجدالینے جائے۔ بزرگ خاتون نے الگ گواہی دینے آن کی آیت ہوائی آئے ہمرد کے برابراس غرض سے قراردی ہے کہا کر دیااور عدالت سے کہا کہ خدانے دو مورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابراس غرض سے قراردی ہے کہا کہ والی ہے کہا کہ خدانے دوسری یا دولائے ، ظاہر ہے کہ جداجدا گواہی سے بی متصدحاصل نہیں ہوتا۔

قاضی نے اس قر آنی استدلال کوقبول کرلیااور دونوں خواتین کی گواہی ایک ہی ساتھ کی ۔ یہ بریاب خاتون حضرت امام شافعی میسید کی والدہ محتر متھیں۔ (حوالہ ہالا )

ت: الله تعالى آج كى عورتول كوبھى قرآن فنجى كااپياذ وق نصيب فرمائيں - (مؤلف)

الیم سنت جوفرض سے افضل ہے

میافر کا ماہ رمضان میں روزہ رکھنا، ایس سنت ہے جومقیم کے فرض روزے سے افضل ہے۔اس طرح جمعہ کی نماز کے لیے اذان سے پہلے جانا، ایس سنت ہے جواذان کے بعد جانے کے فرض سے افضل ہے، جبیبا کہ شامی: ۸۵/۱ میں ہے۔

> "صوم المسافر في رمضان فانه اشق من صوم المقيم فهو افضل مع انه سنة وكالتبكير الى صلاة الجمعة فانه افضل من الذهاب بعد النداء مع انه سنة والثاني فرض"

> > سنت وليمه

10 دیمبر<u>32 و</u>قبل عصر، احقر نے دریافت کیا، کد کیا ولیمہ تیسرے دن مسنون ہے؟ فرمایا: جی ہاں! میں نے کہا کہ آج نکاح ہو، تو پرسوولیمہ ہو؟ فرمایا: ہاں! پھر فرمایا کدامام بخاری نیسیہ نے بہت توسیع کی ہے، وہ سات ون بھی کہتے ہیں مسلسل۔ میں نے کہا کہ برابر سات دن تک کھلا تا رہے یہ تو نہیں کہ ساتویں روز کھلا نے ؟ فر مایا: کہ جی ہاں! ( ملفوظات محدث شمیری بیست ۱۳۱)

### بكفير كااصول

بخاري ١٠٢٥ ( كتاب استتابة المرتدين ) كے تحت فرمایا:

بعض جابل مولوی فقہ کی عبارت ہے کہ 99 وجا تھر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو تکفیر نہ کریں گے، وہ یہ سیجھتے ہیں کہ کسی میں 99 تفر ہوں اور ایک اسلام کی چیز تو تکفیر نہ کرو، حالانکہ اس کا تکم یبال موجود ہے کہ ایک وجہ ہی تفر کی ہوتو کا فر بی ہے۔ اگر چہ 99 وجا اسلام کی بھی موجود ہوں اور مطلب عبارت فقہ گا یہ ہے کہ کوئی کلمہ کی ایک گانقل ہوتا ہوا پہنچا۔ جس میں 99 وجبیں اور احتمال تفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام گا بھی ہوتو تکفیر کا حق نہیں ہے۔ لیس میں 99 وجبیں اور احتمال تفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام گا بھی ہوتو تکفیر کا حق نہیں ہوتا ہوا ہیں گائے کہ تارکوئی شخص ہیں سمال تک عبادت کر ہے، پھر اسلام کی چیز ول پر غالب ہوگئی۔ ہیں نے بہاولپور میں کہا کہ اگر کوئی شخص ہیں سمال تک عبادت کر ہے، پھر صرف ایک تجدہ کر ہے، بت کو، اور مرجائے تو اس کو کا فرکھو گے یہ سلمان ؟ ایک واضح چیز ول میں بچھ کھو ہیں جابل مولوی۔ ایک بڑے الم کوئی جواب نہ دے ساتھ گلمہ کا فرکھو گا کہ میں سمجھاتھا کہ کس کتاب کا حوالہ دیں میں نے کہا کہ کس کتاب کا حوالہ دیں میں سے ہاں کے آخری صفحہ پر ہے کہ تاویل میں وزیات وین میں غیر معتبر ہاور مول گا جو میں کہ خیالی درس گی کتاب ہو، اس کے آخری صفحہ پر ہے کہ تاویل میں وزیات وین میں غیر معتبر ہاور مول گا جو میں افر ہے (پوری تفصیل اکفار الملحد میں میں کردئی ہے)

فقەسب سے زیادہ مشکل فن ہے

فرمایاعلوم اسلامیہ بیں سے فقہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔اور میں (علامہ کشمیری میں ایک ہم میں اپنی میں اپنی میں اپنی رائے رکھتا ہوں سواء فقہ کے، کہ اس کے اجتہادی مسائل میں تفقہ کرنا میری استطاعت وقد رت سے باہر ہے۔شاہ عبدالعزیز صاحب اور علامہ شامی مصری میں بیکن تفقہ میں شاہ صاحب بڑھے ہوئے ہیں اور جزئیات پر حاوی ،شامی زیادہ ہیں اور تقل کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔

### شهادت بالله يابالطلاق؟

فرمایا: شہادت میں پیش ہونا تو ضروری ہے مگر صرف''اشہد'' سے شہادت دینا کافی ہے اور حلف طلاق کے لیے تو مجبور کیا ہی نہیں جاسکتا ،البتہ حلف باللہ کے لیے کہا جائے گا مگر مجبوراس پر بھی حاکم نہیں کرسکتا ہے۔ فوٹو اور تصویر میں فرق

اخقر نے فوٹو کے متعلق دریافت گیا کہ مصری علماء فوٹو اور تضویر میں فرق کرتے ہیں اور اول کوعند الشرع جائز ، اور دوم کو ناجائز قرار دیتے ہیں ۔ تو فرمایا کہ بیان کا مسئلہ غلط ہے۔ اور فوٹو اور تصویر کا حکم واحد ہے، باقی ضرورت کے مواقع کا استثناء دوسری چیز ہے (اسی طرح حضرت علامہ مولا ناشبیراحمرصا حب عثمانی

بیسیة نے بھی فرمایا )۔

#### واجب كادرجه

فرمایا: نخر الاسلام ہز دوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ واجب کے معنی ایسے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص کام کو جار ہا ہمو،اور دوسرا شخص اس کو اپنا بو جھ دیدے کہ ہمارے گھر پہنچا دینا ،تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ بید چیز سر پڑگئی۔ای طرح واجبات ہیں کہ فرض تو تھے ہی ہی تھی سر پڑگئے حالانکہ ولیل طنی سے ثابت ہوتے لیں۔ (ملفوظات محدث کشمیری بیسیم)

# داڑھی کی مقدار

# غیبت ہے بیخے کا ایک واقعہ

حضرت ملاعلی قاری میسید (م1014 هے) تحریر فرماتے ہیں:

ایک بزرگ نے کہا کہ میراا پی بیوی کوطلاق دینے کاارادہ ہے۔آپ سے سوال ہوا کہ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا: میں اپنی بیوی کے عیب کیسے ذکر کروں، جب انہوں نے بیوی کوطلاق دیدی تو سوال ہوا کہ کیوں دی؟ فرمایا: احتبیہ عورت کے عیب کیوں ذکر کروں؟ (سچے واقعات:۵۴)

# الیی سنت جو واجب سےافضل ہے

ابتداء بہسلام ایک سنت ہے جو واجب یعنی سلام کے جواب سے افضل ہے، جیسا کہ علامہ ابن تجیم مصری میں یہ تحریر فرماتے ہیں:

"الا بتداء بالسلام سنة افضل من رده الجواب" (الأشاه والنظائر)

ماهصفر

نداس مہدینہ کی کوئی فضیلت منقول ہے، نداس میں کوئی حکم خداوندی ہے، ندکوئی عمل رسول سائیڈ ما ثابت

ہالبتہ ایک فرمان ضرورا پ سی تیزا ہے مروی ہے۔

' عرب کے گافر،اسلام سے قبل اس ماہ کومنحوں سمجھتے تھے،تو آپ سربھ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ''ولاصفو''بعنی نحوست فلال چیز میں بھی نہیں ہے فلال چیز میں بھی نہیں ای طرح عفر کے مہینہ میں بھی منہیں ہے۔(مسلم)

انتباہ:افسوں صدافسوں! کہ جومسلمان مردوغورت ای کو منحوں جانتے ہیں۔وہ کفار عرب کی پیروی اور بیارے نبی کریم سائیۃ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس ماہ کے آخری چہار شنبہ میں کسی برکت یا فضیلت کا قائل ہونا بھی غلط ہے۔شریعت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں۔(نا قابل فراموش تاریخ کے بیے واقعات)

بمتماز كااس قدراهتمام

ذوالحجہ کے اواخر، سن 23 ہجری کو نماز فجر میں حضرت عمر فاروق رضی القدعنہ پر ایک مجوی غلام نے قاتلانہ حملہ کر کے کاری زخم لگائے، وہ اس مذموم مقصد کے لیے پہلے ہے محراب میں بیٹھا ہوا تھا، جو نہی حضرت عمر بڑا تیڈ نے نماز کی نیت باندھ کر سورہ فاتحہ کی قر اُت شروع کی ،اس نے محراب سے نکل کرفورا آپ کو خی کر کے گرادیا۔ حضرت عبدالرجمان بن عوف بڑا تیڈ نے فورا آگے بڑھ کرمختصر نماز پڑھائی۔ قاتل ابولؤلؤ فیروز نے بھا گئے کی کوشش میں کئی اور صحابہ بڑا تیگر کوزشی کیا، اور آخر جب دیکھا کہ گرفتار ہو گیا ہے تو خودشی کر لیے۔ حضرت عمر بڑا تھ کو اُٹھ کر اور کے محمد لایا گیا، ہوش میں آئے، تو سب سے پہلی بات بیری کہ نماز کا وقت باقی ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! فرمایا: مجھے قبلہ روکر دو۔ اس حالت میں نماز اداکی۔ (حوالہ بالا)

عيدكي نماز كاطريقه

اول نیت کرے، کہ میں دورکعت نماز واجب عیدالفطر مع چھ کبیرات زائدہ کے پڑھتا ہوں۔ پھر تکبیراولی کہدکر ہاتھ باندھ کر پوری 'مسبحانك اللّٰهم' پڑھ کر پھر دومرتبہ' اللّٰہ اکبر ''( تکبیر ) کجاور ہاتھ کاٹوں تک لے جائے اور چھوڑ دے پھر تیسری مرتبہ کبیر' اللّٰہ اکبر'' کہدکر ہاتھ باندھ لے، اور خاموش ہوکر قر اُت سے، پھر دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد تین مرتبہ' اللّٰہ اکبر'' کہدکر ہاتھ کا نول تک تینوں مرتبہ لے جائے اور چھوڑ دے۔ پھر چوتھی تکبیر کہدکر رکوع کرے، دعا نماز عید کے بعد مانگی جاہے، خطبہ کے بعد دعا ثابت نہیں۔

صدقه فطر کے ضروری مسائل

صدقہ فکطردوسم کے لوگوں پر واجب ہوتا ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ جن پرزکوۃ فرض ہے ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، مگر صدقہ فطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جومسلمان اتنامالدار ہو کہ اس پرزکو قا واجب نہیں الیکن نغروری اسباب سے زائداتی قیمت کا مال واسباب ہے جتنی قیمت پرزکو قا واجب ہو۔ ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت بازاری نرخ سے ، تواس پر بھی صدقہ فطرواجب ہے، مثلاً کسی کے دوگھر ہیں۔ایک میں خودرہتا ہے اورایٹ پڑا ہے یا کرایہ پردے دیا ہے،آؤ دوسرامکان ضرورت سے زاکد ہے،ا گراس کی قیمت اتنی ہوجتنی پرزگوۃ واجب ہوتی ہے تو اس پرصدقہ فطر واجب ہے البتۃ اگرای پراس کا گزربسر ہو ہتو یہ مکان ضروری اسباب میں واخل ہو جائے گا اوراس پرصدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ اختلافی مسائل میں علمائے و لیو بند کا مسلک

ہمارے مشائخ کا مسلک اختلافی مسائل کے اندر پیتھا کے نصوص سے جو چیز مستنبط ہوئی ،اس کوانہوں نے بیان کر دیا اور بس ۔اب اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی تر دید کے در پے نہیں ہوتے تھے،اس لیے کہ اس کا سلسلہ کمہا ہو جاتا ہے ،سوال چلتا ہے پھراس کا جواب چلتا ہے پھر جواب الجواب چلتا ہے پھراور آگے چلتا ہے اور آگے چلتا ہے اور پیشقات تک مفضی ہو جاتا ہے۔(ایل ملم کے لیے جوابر پارے ۳۲) استنجاء کے فو اکد

ذرااسلام میں و کھے لیجے! مئی کے ذھیلے ہے اور حجر ( بھر ) کے ذریعے ہے استنہا ، کیا جاتا ہے ، اور اس کامعمول ہونا چاہیے ، یہ بہترین چیز ہے۔ پہلا فائدہ میہ ہے کہ اس سے طبارت بھی حاصل ہوتی ہے اور نظافت بھی حاصل ہوتی ہے ، میٹاب کے قطرات کوجذب کرلیتی ہے۔ دوسرا میں کمٹی جراثیم میں ہوں ، تو ان کو مارویتی ہے۔ دوسرا میہ کمٹی جراثیم موں ، تو ان کو مارویتی ہے۔ تیسرا میک مٹی کے استعمال سے بدیو، زائل ہوجاتی ہے ، صابن سے بدیو، زائل نہیں ہوتی ہے بلکہ صابن کی خوشیو میں نے آکر وہ بدیود ہود ہوتی ہے ، بدیومغلوب ہوجاتی ہے کین میٹی بدیوکو بالکل ختم کردینے والی ہے ، جس کاغذ ہے اوگ استنجاء کرتے ہیں۔ اس میں بیار نہیں ہوتا۔ (امثال مبرت لاتھانوی ہیں۔)

ارشادفر مایا بخورتوں کو بڑے استنجاء میں ڈھیلالیں نا چھا ہے کیونکہ اس میں تقلیل نجاست ہے اور چھوٹے استنجاء میں ڈھیلالیں نا چھا ہے کیونکہ اس میں ایک بات قابل خور ہے وہ یہ کہ مردوں کے مبال (بیشا بگاہ) تو جھوٹا ہے اور خورتوں کی زیادہ جگہ ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کوئی حصہ اس چیز کا اندر چلا جائے اور ڈھیلا سخت بھی ہوتا ہے ۔ یس لئے اگراس کا کوئی حصہ اندر چلا جائے تو تکلیف ہوگی۔ (ملفوظات سیم الامت ۱۵۱۵)

ن: ایک ڈاکٹر نے مٹی کے ڈھیلے ہے استنجاء پاک کرنے کے متعلق کہا ہے کہ مٹی بہت ہے زخموں کاعلاج ہے تو بیشاب میں جومادہ تیزاب کا ہے اس کی مصرت رو کئے کے لئے مٹی کا استعمال مصلحت ہے۔ دور نبوت کے مفتنیان صحابہ کرام ڈی اُٹٹی

(۱) حضرت ابوبکرصدیق بلاتین (۲) عمر فاروق بناتین بن الخطاب (۳) عثمان بناتین بن عفان (۳) علی بناتین بن عفان (۳) علی بناتین بن الخطاب (۳) عثمان بناتین بن عفان (۳) علی بناتین بن البین بن البین بن البین بن البین بن مسعود بناتین (۸) معاذ بن طالب (۵) عبدالله بن مسعود بناتین (۸) معاذ بناتین بن جبل (۹) عمار بناتین با سر (۱۰) حذیفه بناتین (۱۱) زید بناتین (۱۲) سلمان بناتین (۱۳) ابودروا و بناتین (۱۳) ابودروا و بناتین (۱۳) ابودروا و بناتین (۱۳) ابودروا و بناتین (۱۳)

## مدینهٔ منوره کےسات مشہور فقہاء کرام بھائیہ

(۱) سعید بن المسیب بیلتوز(۲) ابویکر بیلتو بن عبدالرحمٰن بن الحرث (۲) قاسم میلتوز(۴) عبیدالله میلتود (۵)عروه بیلتوز(۲)سلیمان بیلتوز(۷) خارجه بیلتونه ( گلهائے رنگارتگ ۲۳)

#### ائمُه مٰذاہب اربعہ

۱) سامام عظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت بیشید انقال ۱۵ اه بغداد میں بواعمرستر ۱ کسال کی بوئی۔
 ۲) سامام مالک بن انس بیسید ۹۳ هر(مشهور قول کے مطابق) میں پیدا ہوئے اور مدینہ ۹ کا ها میں انقال ہوا۔
 میں انقال ہوا۔

۳) ۔۔۔۔امام شافعی ابوعبداللہ محمد بن ادر لیس بیسیہ ۵۰ اھ میں پیدا ہوئے ہمصر میں اواخرر جب ۲۰ ھ میں انتقال ہوا۔

م).....امام احمد بن منبل میشد کنیت ابوعبدالله تقی ، بغداد مین ۲۴ احد بیج الثانی میں انتقال ہوا۔ ( گلہائے رنگارنگ ۲۴ )

# بمرے کی حلت اور سؤر کی حرمت پر پنڈ ت ہے گفتگو

ارشاد فرمایا: کدایک مرتبه ایک پنڈت میرے پاس آیا، بھی بھی آیا کرتا تھا، کہنے لگا: مولوی صاحب ا آپ کے مذھب میں ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے میں نے کہا ہم سارے ہی عجیب ہیں، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے بتلا ہے ؟ دوجانور ایک صورت وشکل کے، ایک کو آپ حلال کہتے ہیں اور دوسرے کو حرام - اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا پنڈت جی! جواب ذراکڑ وا ہے ناگوار نہ گزرے اس نے کہا ہوگا ہی نہیں جواب میں نے کہا جواب تو ایسا ہے کداگر سمجھ میں آگیا تو ناک کے بال بھی جل جا کہا تھا ہوگا ہی نہیں جواب جیل جائیگا اور زندگی بھریہ سوال بھی زبان پرنہیں لاؤ گے کین چونکد آپ سے تعلق ہے، اسلیے زیادہ کڑو ہے اجزاء کال کر ملکی کڑوا ہے کے ساتھ پیش کرتا ہوں، سئیے! کون اندھا ہے جو بکرے اور سورکوا یک جیسا کے گا(میں نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا)

بكر في دارهي ہے، مؤركي دارهي نہيں۔

بكرا گھاس پات كھا تاہے، سؤر پاخانداور دوسرى غلاظتيں كھيا تاہے۔

بکری کے تھن دوہوتے ہیں اور سؤرنی کے زیادہ ، بکری کے تھن دونوں رانوں کے بچے ہوتے ہیں اور سؤرنی کے سینے یر ہوتے ہیں۔

برے کے سینگ ہوتے ہیں اور سؤر کے سینگ نہیں ہوتے۔

غرض، صورت اوراعضاء کی خلقت دونوں کی الگ آلگ ہے، لیکن ہم نے مانا کہ دنیا میں اندھے بھی رہتے ہیں،ان کی رعایت بھی ضرور کرنی ہے (جن کو بیفرق نظر نہیں آتا)

ا چھا،آپ بتلائے کہآ کی والدہ زندہ ہیں۔

اس ئے کہاہاں! زندہ ہے۔

میں نے یو چھا، بہن ہے کوئی ؟

اس نے کہاہاں ہے۔

میں نے کہاا ہوی ہے؟ گہاہاں،

میں نے پوچھا، بیچ بھی لیں ؟اس نے بتایا دو بیچے ہیں۔

میں نے کہا، کس ہے؟

اس فے کہا،کس سے کیامطلب؟

میں نے کہا، بھٹی آپ کے گھر میں تین عورتیں ہیں ،ایک آپ کی والدہ ،آپ کی بہن ،تیسری آپ کی بیوی، وہ دو بچے آ کیکے سعورت ہے ہیں؟

اس پرغصہ میں جواب دیا، بیوی ہے ہیں اور کس ہے ہوتے۔

میں نے کہا،آپ کی بیوی، والدہ، بہن متنوں عورتیں ہیں، شکل وصورت بھی ایک ہی ہوی ہوں ایک جدی ہیں ، دوآ تکھیں ان (بیوی) کی ۔ دوآ تکھیں ان (والدہ) کی، دو کان، دوہاتھ، دوپیر، بیوی کے بھی والدہ کے بھی شکل بھی ایک، اعضاء بھی ایک، خلقت بھی ایک لیکن کیا وجہ ہے آپ اپنے لیے بیوی کو حلال مجھتے ہیں اور والدہ کو حرام ؟ (انکی پیشانی پر تغیر آیا) پھر بیوی اور ماں میں تو عمر کا فرق بھی ہے۔ بیوی اور بہن میں کوئی خاص فرق نہ ہوگا، عمر بھی ایک جیسی ہوگی کیا وجہ ہے کہ آپ بہن کواپنے لیے حرام ہجھتے ہیں اور بیوی کو حلال ہجھتے ہیں۔

پنڈت جی غصہ میں آگر کہنے لگے، دیکھئے یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں ایکے اخلاق، یہ ہے ان کی تمیز ، پہنچ گئے مال بہن پر۔

میں نے کہا: پنڈت تی! آپ غلط مجھ گئے، میں آپ کی ماں بہن پڑنیں پڑنی رہاہوں، آپ ایسا سمجھے تو اقعی غصہ کی بات ہے کسی شریف آ دمی کی ماں بہن کے پاس کوئی غیر آ دمی پہنچ جائے تو غصہ آ ہی جا تا ہے۔ آپ کا غصہ بالکل سیح ہے کہائین سمجھے آپ غلط (آپ ہی نے سوال کیا تھا کہ ایک ہی شکل وصورت دوجانور ہیں۔ اسلام عجیب ہے کہ ایک کو حلال اور ایک کو حرام کہہ دیا ای کا جواب سمجھار ہا ہوں) بس اب اول فول بکنا شروع کیا۔

میں نے کہا دیکھتے میں نے پہلے ہی کہاتھا کہ جواب بہت زیادہ کڑوا ہے تاہم اس میں ہے بہت
کڑو ہے اجزاء میں نے نکال لیے تھے کہنے لگے کہدوہ وہ بھی کہدو، میں نے کہا کہدوں؟اس نے کہاہاں
میں نے کہامعلوم ہوتا ہے کہاب کچھل کا مادہ پیدا ہو گیا ہے تو سنئے مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق تو نہیں ،کیا
وجہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کوخود کے لیے حلال ججھتے ہیں اور میرے لیے حرام ، مجھے اجازت دواوردو بچے مجھ

ے بھی جنوادہ ای طرح بجھادہ آپ کے بہنوئی میں وئی فرق نہیں کیا وہ ہے کہا پی بہن اوا ہے بہنوئی کے لئے آپ جائز بھے بیا اور میرے لئے ناجائز ، ای طرح کیا وہ ہے کہا پی والدہ کوانے والد کے لیے حال بھے بیں اور میرے لئے جا والا کہ بظاہر بھی میں اور آپ کے والد میں کوئی فرق نہیں بلکہ حال بھتے جیں اور آپ کے والد میں کوئی فرق نہیں بلکہ پرانے وضع قطع کے بول تو شاید ان کی بھی واڑھی ہو بخرض ہم دونوں ایک ہے ہیں کیا وہ ہے کہان کے لیے آپ کی والدہ حلال اور میرے لیے حرام؟ پنڈت بی بہت بہت شرمندہ ہوئے اور جننے الفاظ انکی بھوآپ کی والدہ حلال اور میرے لیے حرام؟ پنڈت بی بہت بہت شرمندہ ہوئے اور جننے الفاظ انکی بیٹھوآپ کا خصہ اور ناراض ہونا ہمافت اور جبالت ہے آپ اپنڈت بی اب بہت ہوگیا اب ذرا تھیل کر بیٹھوآپ کا خصہ اور ناراض ہوں ہمافت اور جبالت ہے آپ اپنڈت بی اب بہت ہوگیا اب ذرا تھیل کر بیٹھوآپ کی کئی کہا ہماف کرنے کے لئے یاملم حاصل کرنے کے لئے بام پر برد اس میں گیا ہو، اور اسکے بچھے آپ کی بوی کو اوالا د حاصل کرنے کی خواہش ہوتو آپ کی بیٹوں کہیں باہر گئے ہوں اور آپی بیوی والواد حاصل کرنے کی خواہش ہوتو آپ کی کتاب کی روے بالکل جائز ہے کہ غیر سے اوالا د حاصل کرنے کی خواہش ہوتو آپ کی بیٹوں کی روے بالکل جائز ہے کہ غیر سے اواد و حاصل کرنے کی خواہش ہوتو آپ کی کتاب کی روے بالکل جائز ہے کہ غیر سے اواد و حاصل کرنے کی خواہ بھی کہوتو آپ کی کتاب کی روے بالکل جائز ہے کہ غیر سے اواد و حاصل کرنے کہ خواہ تو ایسا بھی ہے۔ اس کروں ۔ رامفوظات فیڈ الام میں دیا ہوں کوئی نہ جمجے تو میں کے کہا ہاں اب مجھے سؤر بھی کہد و میں نے کہا کہ میں بہت دیر سے کہدر ہا ہوں کوئی نہ جمجے تو میں کیا کہ میں بہت دیر سے کہدر ہا ہوں کوئی نہ جمجے تو میں کیا کہ میں بہت دیر سے کہدر ہا ہوں کوئی نہ جمجے تو میں کیا کہ میں بہت دیر سے کہدر ہا ہوں کوئی نہ جمجے تو میں کیا

حضرت امام ابوحنیفہ نہیں کی دہریئے ہے گفتگو

ایک طحد ماده پرست خلیفه بارون الرشید کے پاس آیا ،اور کہا!

اے امیر المومنین! تیرے عہد کے علماء مثلاً امام ابو حنیفہ میں ہے۔ نے اس پراتفاق کیا کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے ، ان میں سے جو عالم وفاضل ہوا ہے یہاں ضرور حاضر ہوئے کا حکم دیا جائے تا کہ میں تیرے سامنے اسکے ساتھ بحث کروں کہ' دنیا کا کوئی بنانے والانہیں''۔

ہارون الرشید نے امام ابوحنیفہ میں کے پاس پیغام بھیجااور کہا:

اے تمام مسلمانوں کے امام! آپ کومطلع کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مادہ پرست آیا ہوا ہے اوروہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کاصانع کوئی نہیں ،اورآپ کومنا ظرے کی دعوت دیتا ہے۔

امام ابو حنیف نمیشتند نمیشتند نے فرمایا کہ میں ظہر کے بعد جاؤں گا وقت مقررہ پر خلیفہ نے امام صاحب کا استقبال کیا آپ کوساتھ لا یااور بلند مقام پر جگہ دی۔امراءاوررؤ ساء،در بار میں جمع ہوئے ملحد نے کہا: اے ابو حنیفہ! آپ نے آنے میں دیر کیوں کردی؟

امام صاحب نے کہا:

مجھالک مجیب ہات پیش آئی،اس الیدریر ہوگئی کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پارے، میں اپنے

گھر سے نکلااور د جلہ کے گنارے آیا تا کہ اسے عبور کر دول میں نے ؛ جلہ کے گنارے ایک پرانی اور شکت گشتی دیکھی جس کے شختے بکھر چکے تھے، جونہی میری نگاہ اس پر پڑی پختوں میں اضطراب پیدا ہوا، پھر انہوں نے حرکت کی اورا کٹھے ہو گئے ایک حصہ دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گیااور بغیر کسی بڑھٹی سالم کشتی تیار ہوگئی، میں اس کشتی پر بیٹھا یانی عبور کیااور یہاں آگیا۔

ملحد نے کہا:

اےرئیسو! جو کچھتمہارا پیٹیوااورامام اورتمہارے عبد کا فضل انسان کہدرہاہے،اےسنو کیاتم نے اس سے زیادہ جھوٹی بات نی ہے، بیتو خالص جھوٹ ہے جوتمہارے فاصل ترین عالم سے ظاہر ہواہے۔ بیٹن کرامام ابوصلیفہ نہیں سیخاطب ہوئے اور فرمایا:

تمہارا کیا خیال ہے میں غلط کہدر ہا ہوں؟

ملحد نے کہا جی ہاں! کیا غلط نہیں تو سیجے ہے کہ شتی بغیر بنانے والے کے بن جائے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔

امام اعظم مسية نے فرمایا

سن اے کا فرمطلق!اگر کسی کارندے اور بڑھئی کے بغیر کشتی حاصل نہیں کی جاسکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر عظیم نظام دنیا بغیر کسی خالق کے وجود میں آ جائے اور بغیر کسی چلانے والے کے چل سکے ۔ تو صانع کی ففی کا کیسے قائل ہو گیا۔

فلتفی کو مجنث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں (ماخوزازمخزن اخلاق)

روی وزیر کے تین سوالات اور امام ابوحنیفہ بھیلیا کے جوابات

قیصرروم نے ایک دفعہ خلیفہ منصور کے پاس اپناوز ریاس غرض ہے بھیجا کہ وہاں کے علماءاور فضلاء کو جمع کر کے ان سے تین سوالات دریافت کرے ،اگروہ ان کے مسکت اور سلی بخش جواب دے دیں تو ٹھیک ورنہ خلیفہ کو کہنا کہ آئندہ خراج اداکرنا ہوگا۔

خلیفہ منصور نے در بارلگایااورعلماء کوجمع کیاان میں امام ابوحنیفہ ٹریشنیہ بھی شامل تھے۔روی وزیر منبر پر ببیٹھا اور اپنے سوال پیش کئے۔مختلف اصحاب علم نے جواب دیئے ،مگر بات قاطع نہ ہوسکی۔ آخر امام ابوحنیفہ ٹریشنیہ نے جوابات دینے کی اجازت حاصل کی۔

امام ابوصنیفہ میں اور میں وزیرے):تم اس وقت سائل کی حیثیت میں ہواور میں مجیب (جواب دینے والا) پس منبر پر بیٹھنا سائل کانہیں بلکہ مجیب کا منصب ہے۔

خلیفہ: ہاں بات بہت درست ہے(اس پررومی وزیرمنبرے اتر آیا اور امام ابوحنیفہ جیسیاس جگہ

اظمینان سے بیٹھ گئے۔اس ڈرامائی صورت واقعہ ہے جلس کا ماحول تبدیل ہوگیا ) امام ابوطنیفہ جیسے (رومی وزیر سے )ا ب اپ سوالات پیش کرو۔ رومی وزیر :میرا پہلاسوال میہ ہے کہ خدا سے پہلے کیا چیز تھی۔ امام ابوطنیفہ جیسیہ تم ایک ،دو، تین ، چار، پانچ کی گنتی تو جانتے ہو۔ ذرا یہ بتاؤ کہ ایک سے پہلے کو ن ساعد و ہے ؟

روئی وزیر: ایک ہے پہلے کوئی عد ذہیں، یہی سب سے پہلے ہے۔ امام ابوصنیفہ نہیں تو پھر جب محض حسابی عدد ' ایک' کا حال میہ ہے کہ اس سے پہلے کسی عدد کا تصور نہیں گیا جا سکتا تو خدا جو حقیقت میں واحد ( ایک ) ہے اس سے پہلے کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ روی وزیر: میراد وسراسوال میہ ہے کہ خدا کا منہ کس طرف ہے؟ امام ابوصنیفہ نہیں تا ہے بہتاؤ کہ چراغ کی روشن کا منہ کس طرف ہے؟ رومی وزیر: چاروں طرف۔

امام ابو حنیفہ نمیسین ابسوچو کہ آگ جو عارضی نور ہے جب اس کیلیے کوئی خاص ست معین نہیں کی جا سکتی کہ اس کا مندفلاں طرف ہے تو پھراس اصلی نور یعنی خدا کے لیے کوئی خاص رخ کیونکر معین ہوسکتا ہے۔ روی وزیر: میراتیسراسوال ہیہے کہ خدااس وقت کیا کر رہاہے؟

امام ابوصنیفه میسید: اس وقت اس نے اپنے دوسرے کاموں کیساتھ ایک کام بیکھی انجام دیا ہے کہ اس نے تمہیں منبر سے اتار کرمیرے سامنے کھڑا کردیا ہے اور تمہاری جگد مجھے منبر پر بٹھا دیا ہے۔ اس نے تمہیں منبرے اتار کرمیرے سامنے کھڑا کردیا ہے اور تمہاری جگد مجھے منبر پر بٹھا دیا ہے۔ روی وزیر ساکت ہوگیا اور اس کا سر جھک گیا خلیفہ منصور اور مجمع علاء حضرت امام ابوصنیفہ میسید کی حاضر جوابی اور نکت دی پر جیران رہ گئے۔ (اسلامی انسائیکو پیڈیا ینٹی مجوب عالم)

امام ابويوسف بيتانة كادلجيب واقعه

حضرت امام ابو یوسف بہت کے والد ابراہیم ان کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، ان کی والدہ نے فکر معاش کی وجہ ہے آئیں ایک دھو بی کے حوالے کر دیا لیکن انہیں پڑھنے کا شوق تھا۔ یہ جا کر امام ابوطنیفہ بہت کے درس میں بیٹھنے گئے، والدہ کو علم ہوا تو انہوں نے منع کیا، اوراس بناء پر کئی روز امام ابوطنیفہ بہت کے درس میں نہ جاسکے۔ ذبین اور شوقین طالب علم کی طرف استاذ کی توجہ بعی بات ہے۔ جب کئی دن کے بعد وہ درس میں پنچی تو امام صاحب نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی انہوں نے سارا ما جرابیان کر دیا۔ حضرت امام ابوطنیفہ بہت نے درس کے بعد انہیں بلایا ایک تھیلی حوالے کی جس میں سودرہم تھاور فر مایا کہ اس سے گام چلاؤ اور جب ختم ہو جا ئیں تو مجھے بتانا '' حضرت امام ابولیوسف بہت خود فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مجھے امام صاحب کو یہ بتائے کی نوبت نہیں آئی کہ تھیلی ختم ہو چکی ہے، بمیشہ جب پہنے ختم ہو جا تا مام صاحب خود بی مزید جب چے ختم ہو جا تا مام صاحب خود بی مزید جب چے ختم ہو جا تا مام صاحب خود بی مزید جسے عطافر ماد ہے ، جیسے نہیں ختم ہونے کا البام ہوجا تا ہو۔

ان فی والدہ شاید یہ بھتی ہوں گی کہ سلدگ ہتک چل سکتا ہے کوئی مستقل ذریعہ معاش ہونا چاہیے اس لیے اید مرتبانبوں نے امام ابوطنیف کہایے متم بچہ ہیں جاہتی ہوں گہ کوئی کام بیکور کمانے کے لائق ہو جائے۔ اس لیے آپ انہیں اپنے درس میں شریک ہونے سے رو گیے۔ لیکن مضرت امام ابوطنیف ہوت ہو جا ہے۔ اس لیے آپ انہیں اپنے درس میں شریک ہونے سے رو گئے۔ لیکن مضرت امام ابوطنیف ہیں۔ لیکن امام ابولوسف نہیں خود فرمات میں کالودہ کھانا سکھر باہے 'والدہ نے اس نداق سمجھااور چلی گئیں۔ لیکن امام ابولوسف نہیں خود فرمات میں کہ اللہ نے جھے ای ملم کی بدولت ووقد رومنزلت عطافر مائی گئین امام ابولوسف نہیں خود فرمات میں کہ اللہ نے جھے ای ملم کی بدولت اور خوان پر کہمیں قاضی القصناۃ کے منصب تک بہنچا ،اورای دوران بکثر سے خلیفہ وقت بارون الرشید کے دستر خوان پر کھی اللہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ایک روز میں ہارون الرشید کے پاس میضا تھا کہ اس نے ایک بیالہ مجھے بیش کیا اور بتایا گہ یہ لیے جو ہمارے لیے بھی بھی بھی بھی بھی جو میں نے بو جھانا امیر الموشین یہ کیا ہے ؟ کہنے گئے یہ بہتے کے رفن میں بنا ہوا فالودہ ہے یہ من کر مجھے جرت کی وجہ سے بھی آگی ۔ ہارون الرشید نے مشنے کی وجہ بوجھی تو میں نے اسے ساراق صد سایا، وہ بھی جیرت زدورہ گیااور کہنے لگا کہ:

''الله تعالیٰ امام ابوصنیفه نمیشهٔ بررهم فر مائے وہ اپنی عقل کی آنکھ سے وہ کچھ دیکھتے تھے جوچشم سرے نظر نہیں آسکتا'' ۔ ( تاریخ بغیرالنظیب ۲۳۵/۱۴۰)

### دود ھ خراب ہو گیا تو کتے پئیں گے

عطاءاللہ شاہ بخاری بُرِینی فرماتے ہیں: کہ میں نے ایک شخص ہے کہا کہ تیری بئی اتی بڑی ہے شادی
کر ۔ کہنے لگا بھی دودھ کی بوآتی ہے۔ بخاری مرحوم نے کہا اگر دودھ فراب ہوگیا تو بند نے بیں بُئیں گے
پھر کتے بئیں گے ۔ سمجھ لینا میں بچھ کہ گیا ہوں۔ بیآج کل عام بیاری ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی ۔
تہاری بیٹیاں بتول سے زیادہ پاک دامن ہیں؟ بی بی بتول تقریباً ہی سال کی تھی، بی بی فرماتی ہے میں آٹا
گوٹدھ رہی تھی کہ اہا آگئے فرمایا: بیٹی آئے کو چھوڑ دو،اور کیڑے بدل کر ہاتھ دھوکرا ندر بیٹھ جاؤ! ابو بکر کی بی بی
آئے گی اور بختے سنوارے گی ۔ آج خدیجہوتی تو تیری شادی کا مزا کچھاور ہوتا،افسوں! کہ میری بیٹی میٹیم
ہوکر جارہی ہے۔

آ نسوآ نگئے خدیجہ یادآ گئی، بی بی نے کہا، حضرت! تنور تیارہے، آٹامل ربی ہوں۔ آپ میرے ہاتھ کی روٹی پسند کرتے ہیں اس کا انتظام میں کر رہی ہوں ۔ فر مایا بیٹی: آج! روٹی کھا لوں تو امت سالوں دیر کرے گی۔مجمد (سائٹیٹر) روٹی اس وفت کھائے گا جب خدا کا حکم ہوگا۔ میں اس نبی مائٹیٹر کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کی اس مادِ مبارک میں آمد ہوئی۔ (گلہائے رنگارنگ ۲۰۱)

### میں نمازیر ٔ ھرباتھا

ایک روزنواب مرزا داغ دہلوی (۱۸۳۱ء ۔ ۱۹۰۵ء) نماز پڑھار ہے تھے کہ ایک صاحب ان سے علنے آئے اور انبیس نماز میں مشغول و کیجے کرلوٹ گئے۔اس وقت داغ نے سلام پھیرا ملازم نے کہا'' فلاب صاحب آئے تھاور چلے گئے 'فرمانے لگے' دوڑ کر جاءا بھی رائے میں ہوں گئے 'وہ بھا گا بھا گا گیا اور ان صاحب کو بلا کر لایا۔ داغ نے ان سے پوچھا کہ'' آپ آکر چلے کیوں گئے ؟ وہ کئے لگے'' آپ نماز پڑھ رہے تھاں کیا جیس چلا گیا''دائے نے فورا کہا:''حضرت! میں نماز پڑھ رہاتھا،''لا حول ولا هوہ'' تو نہیں پڑھ رہاتھا جوآب بھاگے''۔

# ناقص العقل كي قابل دا دعقل وبلاغت

ابوالاسود، ندیاد بن ربیعه والنی عراق کی اولا دکو پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن ابوالاسود کی اہلیہ نے زیاد کے پہال اسپے لڑکے کی تولیت کا دعویٰ کر دیا۔ ابوالاسود کی اہلیہ نے امیر کے سامنے بیان دیا کہ بیمیر الڑکا مجھے سے زبردی لینا چاہتے ہیں، حالا نکہ میراشکم اس کا ظرف، میری چھاتی اس کی سقایداور میری آغوش اس کی سواری دبی ہے۔
گی سواری دبی ہے۔

ابوالاسود نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ کیا تو اس طریقہ ہے جھے گود بانا چاہتی ہے حالانکہ میں نے اس کڑکے کو تیرے شکم میں رکھااور تیرے وضع حمل ہے پہلے میں نے اس کو (بحالت نطفہ) وشع کیا تھا۔ عورت نے کہا کہ تیری اور میری اس سلسلہ میں برابری نہیں ہو سکتی ، اسلیے کہ جس وقت یہ تیرے شکم میں تھا، تو بہت ہاکا تھا اور جب تجھ سے منتقل ہو کر میرے شکم میں آیا تو بوجھل ہو کر رہا، تیرے شکم سے وہ شہوت کے ساتھ خارج ہوا، لیکن جب میرے شکم سے برآ مد ہواتو سخت تکلیف کے ساتھ ذکا ا۔

امیرزیاد نے عورت کا بیان س کرابوالاسود ہے کہا کہ بیعورت مجھ کوزیادہ عاقلہ معلوم ہوتی ہے ،لہذا آپاس کالڑ کااس کودے دیں۔ بیاس کی پرورش اجھے طریقے ہے کرے گی۔(گلہائے رنگارنگ:۳۰۱) شا دی سا دی ہونی جا ہیے

میں نے کہا اب تو پہلے ہے بھی زیادہ تقاضا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت سالم اور حضرت عبداللہ کو بلا کرمیری شادی کردی۔ احیاۃ الصحابہ ۳۵۳/۳)

# ایک تاریخی شادی

ایک باپ جب اپنی لڑکی گوئسی کے حوالے کرتا ہے، توبیاس کے لیے نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ اس کا انداز وشایدوی لوگ کر علتے ہیں جوخوداس تجربے سے گزرے ہوں۔ بڑے بزے بڑے لوگوں کے قدم اس مقام برآ کر پھسل جاتے ہیں۔

ان حالات میں بظاہریہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی لڑ گی کے نکاح کے لیے امیر کہیں شنراوے کے بجائے ایک غریب طالب علم کو پسند کرے۔موجودہ ذیائے میں تو اس گوسو چاہھی نہیں جاسکتا مگر تاریخ کا آیپ دورایسا گذراہے جب بیناممکن چیز نہمی بلکہ دقوع پر آئی تھی۔

سعید بن مینب نہیں آیک جلیل القدر تابعی ہے وہ حضرت نم میانی کی خلافت کے دوہرے سال مدینہ کے ایک سحالی کے گھر میں پیدا ہوئے ،اور 75 سال کی عمر میں 94 ھاکوا نقال فر مایا۔

سعیر بن میب گوبرد براس میاب براس محاب بی گذیر سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، مشہور حافظ حدیث حضرت ابوہ ہریۃ فیر اللہ ہونے خصوصیت کے ساتھ استفادہ کا موقع ملا، چنانچ سعید بن مسیت کی ساتھ استفادہ کا موقع ملا، چنانچ سعید بن مسیت کی سرویات کا برا حص الوہر ہرہ ہی اللہ بیان کے احادیث پر مشتم لل ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہت براے برزرگ اور مالم شعے۔ میمون بن مہران فیر سینے کا بیان ہے کہ میں بہب مدینہ گیا اور وہاں کے سب سے براے فقیہ کا بوجھ اتو لو توں نے مجھ سعید بن سینب کے گھر پہنچادیا۔ ابن مہان کے الفاظ بین، وہ تمام اہل مدید کے سروار تھے۔ حضرت حسن بھری فیر ہیں ہوجب کوئی مسلمین اشکال پیش آتا تو وہ ان کے کے سروار تھے۔ حضرت حسن بھری فیر ہیں ہوجب کوئی مسلمین اشکال پیش آتا تو وہ ان کے یاس لکھ جھیجے تھے۔

زیدونقو کی کابی عالم تھا کہ عبداللہ بن عمر بڑا تا ہے ہارے میں فر مایا: اگر رسول اللہ سی بھا اس محص کود کھتے تو بہت خوش ہوتے۔ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ چالیس سال تک ایک وقت کی نماز بھی باجماعت ناغذ ہیں ہوئی۔ مدینہ کتاریخ میں حرہ کا واقعہ نہایت مشہور ہے۔ بیواقعہ بزیداور عبداللہ بن زبیر کے اختلاف کے زمانے میں پیش آیا اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن زبیر جھاتی کی تمایت میں عبداللہ بن خطلہ بڑاتی کو سردار بنا کر بزید کی بیعت توڑدی، اس وقت بزید کی فوجیس تین دن تک مدینة الرسول میں من حظلہ بڑاتی کو سردار بنا کر بزید کی بیعت توڑدی، اس وقت بزید کی فوجیس تین دن تک مدینة الرسول میں نہ کرتا تھا۔ مجدوں میں بالکل سنا نار بتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں بھی سعید بن مسیّب مسجد بی میں جا کرنماز بڑھتے ہے۔ لوگ آنہیں دیکھ کرکھتے ذرااس بوڑھ بحد مجنوں کودیکھو، کداس حالت میں بھی مجزنہیں جھوڑتا۔ بڑھتے ہوگا الن مروان کے بعد عبدالملک اور اس کے بھائی عبدالعزیز کو فلیفہ بنایا گیا تھا، مروان کے بعد عبدالملک کی نیت میں فتورآیا، اس نے عبدالعزیز کو ولی عبدی سے خارئ

کر کے اپنے لڑکوں ولیدا ورسلیمان کو ولی عہد بنانا جا ہا، لیکن پھر قبیعہ بن ذویب کے سمجھانے ہے رگ گیا عبدالملک کی خوش صمتی ہے جلد ہی عبدالعزیز کا انقال ہو گیا۔

اب عبدالملک کے لیے میدان صاف تھا،اس نے ولیداور سلیمان کو ولی عبد بنا کران کی بیعت کے لیے صوبیداروں کے نام فرمان جاری کر دیئے۔ ہشام بن اساعیل جو مدینہ کا والی تھا،اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے صوبیداروں کے نام فرمان جاری کر دیئے۔ ہشام بن اساعیل جو مدینہ کا والی تھا،اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید بن مسیّب بریادی کو بلایا،انہوں نے جواب دیا میں عبدالملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کرسکتا۔

یا ایک بہت تقین معاملہ تھا، کیونکہ سعید بن میں بہت کی مخالفت کے معنی یہ تھے کہ مدینہ سے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے نہ بڑھے۔ چنانچہ ہشام نے سعید بن میں باتھ بیعت کے لیے نہ بڑھے۔ چنانچہ ہشام نے سعید بن میں باتک کوڑے سے بڑوایا،اوران کوخت سزائیں ویں،اس کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمان کوان سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔واپس کے بعد ہشام نے بوچھا، کیا سعید مار کے بعد بھیزم بڑے ؟ ابو بکر نے جواب دیا۔ تمہارے اس سلوک کے بعد خداکی تنم ! وہ یہا ہے نے زیادہ تحد خداکی تنم ! وہ کہا ہے نے زیادہ تحد ہوگئے بین اپناہاتھ دوگ او۔

عبدالملک نے تدبیر سوچی اور جو محض کوڑوں کی مارے راضی نہیں ہوا تھا اس کو دنیا کے لائے ہے رام
کرنے کا منصوبہ بنایا ،سعید بن مسینب نہیستا کی ایک لڑکی جوخوبصورتی اور سیرت دونوں میں بہت ممتاز تھی
اوراسی کے ساتھ اعلی تعلیم (یافتہ) بھی تھی اس نے سوچا کہ ولی عہد ہے اس کا نکاح کر کے اس کواپنی بہو بنا
لے ،اس طرح باپ خود نرم پڑجائے گا ،اس نے امیر مدینہ ہشام بن اساعیل المحذوی (جو سعید بن امسینب بیستیہ کوراضی کرنے کا کام سیروکیا۔

ہشام کواپی ناکامی کی پوری امیرتھی ہیکن خلیفہ کے حکم کی تغییل میں سعید بن سینب ہیں ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے کیکن ادھرادھر کی ہاتیں کررہے تھے اس کے بعد کہا۔

جیسا کہ آپ کوعلم ہے، عبدالملک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹوں ولیداورسلیمان کے لیے عوام سے بیعت لینے کاارادہ کیا ہے، بیعت لینے ہے بل امیرالمومنین ریھی چاہتے ہیں کہ ولید کوآپ پی دامادی کا شرف بخشیں۔

یہ سنتے بی سعید بن مستب کے چہرے کارنگ غصہ ہے متنغیر ہو گیا۔انہوں نے کہا کہ مجھےان دونوں میں ہے کچھ بھی منظور نہیں۔

اس انکار کے نتیج میں سعید بن مسیب جیسی کو دوبارہ مختلف فتم کی سختیاں جھیلنی پڑی ۔اورطرح طرح سے ان پردیا و ڈالے گئے۔گروہ اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور دوسری طرف میسو چتے رہے کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے ،تو لڑکی کا عقد کر دیا جائے ،اس کے بعد قریش کے ایک گمنام اور غریب آدی ابود داعہ کے ساتھ اس کی شادی کردی۔

مشہور مؤرخ ابن خلکان نے خود ابود داعد کی زبانی بیدواقعہ نبایت تفصیل سے نقل کیا ہے، جس کا

ترجمه حب ذيل ہے۔

'' میں سعید بن میب نیسیتا کے حلقہ میں یا بندی سے جیٹھا کر تا تھا۔ ایک مرتبہ بچھ مدت تک حاضر نہ ہو۔ کا واس کے بعد جب گیا تو انہول نے پوچھا واشنے دنول ہے تم کہاں تنے؟ میں نے جواب ویا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ،اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا ،انہوں نے کیا چھر جمین کیوں نیم نے یاخبر کیا ہم بھی تجہیز وتعفین میں شریک ہوتے واس کے بعد جب میں اٹھنے لگا توانہوں نے کہا بتم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟ میں نے کہا خدا آپ پر رخم فرمائے ،گون میرے ساتھ شادی کریگا، جب کہ میں دوحیار درہم ہے زیاد ہ ئی حیثیت کا آ دی تبیس ہوں انہوں نے کہا کداگر میں کروں تو تم کرنے کے لئے تیار ہو، میں نے کہا بہت خوب اس سے بہتر کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی ،اور نبی سائیو ہر درود بھیجا اور اس وقت دویا تین درجم پرمیرے ساتھ اپنی لاکی کا نگاح پڑھادیا (حنف کے نزدیک دی درجم ہے کم پر نکاح جائز نہیں )۔ابووداعہ کہتے ہیں کہ میں اسکے بعدوبان سے اٹھااور میری خوشی کا بیامالم تھا کہ میری سجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں؟ میں اپنے مکان ہر پہنچا اور اس فکر میں پڑ گیا کہ اب خصتی وغیرہ کے لئے قرض کہاں ے حاصل کروں؟ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اوراس دن میں ،روز وے تھا نماز کے بعد حایا کہ میں کھانا کھاؤں، جو کی روٹی تھی اور زیتون کا تیل استے میں درواز ہ کھنکھٹا نے کی آواز آئی میں نے یو چھا کون ے؟ آواز آئی سعید میں نے سعید بن میتب میانید کوچھوڑ کراس نام کے برخفص کوتصور کیا کیونگ سعید بن ميتب مينية تو حاليس برس سے اپنے گھر اور محد كے علاوہ كہيں ديكھے نہيں گئے۔ اٹھ كر درواز ہ كھولاتو وہاں سعید بن میتب مینید کھڑے تھے انکود مکھ کرمعاخیال ہوا کہ شایدا نکاخیال بدل گیا ہے اور وہ فنخ نکاح كرانے آئے ہيں۔ ميں نے كہااے ابو مر (ابن ميتب رہينيہ كى كنيت) آپ نے كيوب زحت قرمانى ، جھے بلا بھیجا ہوتا انہوں نے کہانہیں اس وقت مجھ ہی کوتنہارے پاس آنے کی ضرورت تھی میں نے کہا پھر کیا تحكم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے خیال آیا كہتم اپنے گھر میں تنہا ہو گے، حالانكداب تو تمہاري شادي ہو چكي ہے مجھے گوار انہیں ہوا گئم تنہارات بسر کرواور سیہ تمہاری بیوی۔انہوں نے صاحبز ادی کودرواز ہے اندر کرکے باہرےخود ہی دروازہ بند کردیااورواپس چلے گئے۔

میری بیوی شرم کے مارے گریزی، پھر میں نے اندرے دروازہ بند کیااوراس کے بعد جیت پر چڑھ کریڑ وسیوں کوآ واز دی، وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا کیاقصہ ہے؟ میں نے کہا سعید بن سیت بیٹے نے آئ اپنی کا عقد میرے ساتھ کردیااور آئ بی اچا تک وہ گھر بھی پہنچا گئے اور یہاں وہ گھر میں موجود ہا لوگوں نے آگراہ وہ گھر میں موجود ہا لوگوں نے آگراہ وہ کھر میں اور انہوں نے کہااس کوچھونا تبہارے لیے خرام ہے بنا کراہ دیک میں حب وستور تین دن تک اسے بناسنوار نہ لوں، چنانچ میں تین دن تک رکارہا۔ اسکے بعدا سکے جدا سے باس گیا میں حب وستور تین دن تک اسے بناسنوار نہ لوں، چنانچ میں تین دن تک رکارہا۔ اسکے بعدا سکے بور تھوق شوم کوخوب پہنچا نے والی ہے۔ کہا جا اللہ کی عالمہ ہور حقوق شوم کوخوب پہنچا نے والی ہے۔ ابودوا عد بیان کرتے ہیں کہاں کے بعدا یک میں گھر بی پر دہ اور حقوق شوم کوخوب پہنچا نے والی ہے۔ ابودوا عد بیان کرتے ہیں کہاں کے بعدا یک ماہ تک میں گھر بی پر دہ

گیااس دوران میں سعید بن مسیب نہیں کا نہ کوئی حال معلوم ہوا ،اور نہان سے ملاقات ہوئی پھر ایک مہینے کے بعد میں اٹکی صحبت میں حاضر ہوا ،اس وقت وہاں مجلس قائم تھی ، میں نے سلام کیاائیوں نے سلام کا جواب دیا۔اس کے بعد کوئی ہات چیت نہ کی ، یہاں تک کہ جولوگ مسجد میں تھے،سب چلے گئے۔اسکے بعد جب میرے سواکوئی وہان نہیں روگیا تو انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے ؟ میں نے کہا بہتر حال ہے انہوں نے کہا ''ان دیالک منسی فالعصا'' ( یعنی ووکوئی نا پہند بدو حرکت کرے تو اسے مارو)

پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا، یہ سعید بن مسیت بہت کی لڑی تھی جس کے لئے خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے لڑکے قلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دیا تھا جب اس نے اس کو ولی عہد بنایا تھا تو سعید بن مسیب بہت نے شہرادہ ولیدے رشتہ کرنے سے انگار کیا جس کی وجہ سے عبدالملک، سعید بن مسیب بہت کے بیچھے پڑگیا، مہال تک کہ تخت سردی کے دن انہیں کوڑے سے بیٹا گیا،اوران پر پھنڈا پانی ڈالا گیا۔ (ابن خاکان ۱۱/۲۰۷۱)، مدرضوان کھنو،اکتو بر ۱۹۷۱، ۲۰ ابن خاکان ۱۱/۲۰۷۱، م

# قشطوں میں زیادہ قیمت پرفروخت کرنا جا ئز ہے

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جودگان دارقسطوں میں اشیا، فروخت کرتے ہیں، وہ عام ہازاری قیمت سے زیادہ قیمت برفروخت کرتے ہیں، مثلاً ایک موٹر سائیل کی قیمت عام ہازار میں تمیں ہزارہ ۲۰۰۰ روپ ہے لیکن قسطوں میں فروخت کرنے والے ۲۰۰۰ ۱۳۵۰ روپ اس کی قیمت لگا ئیں گے۔اب اگراس کی قیمت طے ہوجائے اور قسطیں متعین ہوجا ئیں کہ کتنی قسطوں میں اس کی ادائیگی کی جانے گی تو بیصورت جائز ہے،البت اگر خریدارئے کوئی قسط دفت برادانہ کی تو اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔اس لیے کہ جب ایک مرتبہ قیمت معین ہوگئ تواس میں اضافہ کرنا بعد میں جائز نہیں ہے۔( تقریرتر ندی،۱۱۰۶)

ف : عموما قسط كى ادائيكى مين تاخير برجر ماند موتاب جونا جائز بـ (مؤلف)

نماز جنازه شيمهو،اوريرٌهو!

سوال: که جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت میں اس کے ادلیاء میں جوقریب ترین ہوتا ہے، اس کونماز جنازہ پڑھانے کاحق ہے،مثلاً میٹا ہے یا باپ ہے دغیرہ نوسوال ہے کہ اس کی کیا دجہ ہے؟مطلع فرما کرممنون ومشکورفر مائیں؟

جواب: آپ نے جوسوال کیا ہے، کہ ولی اقر ب کوزیادہ حق ہے اس کی گیا وجہ ہے؟ تو میرے ڈئن میں اس کی وجہ میہ ہے کہ چونکہ نماز میں مرحوم کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے، تو ولی اقر بہس درد وغم سے دعا کرے گا، اتنا کوئی اور نہیں کرسکتا، اور جب کوئی دعا، دل سے کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔علاء نے اور بھی وجو ہات لکھے ہیں لیکن بندہ کے ذہن میں بیروجہ ہے۔

آج کل بہت ہےلوگ نماز جنازہ نہیں جانتے ،ان کونماز جنازہ سیسی چاہیے تا کہ وقت آنے پر

مرحوم آپ آن و مائے مغفرت سے محروم ندر ہے۔ ( بھم مون ۱۵۵/۲)

نماز کب گناہ ہےروکتی ہے؟

سوال!بعدسلام عرض ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور گنا ہوں ہے بچاؤ نبیں ہوتا، حالا نکہ قرآن میں ہے کہ نماز بے حیاتیوں اور برائیوں ہے۔روکتی ہے؟

جواب: اس کوایک مثال ہے مجھے کہ جس طرح دواؤں کی مختلف تا ثیرات ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ فلاں دوافلال بیاری کوروکتی ہےاور واقعۃ ایسا ہوتا ہے لیکن کب؟ جب دو ہاتوں کا الترَّ ام کیا جائے۔

ا) دواکو پابندی ہے اس طریقہ اورشرا لط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم یاڈ اکٹر بتلائے۔

۳) ۔ پر ہیز یعنی ایسی چیز وں ہے اجتناب کیا جائے جواس دوا کے اثر ات کوز ائل کرنے والی ہوں۔ ای طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے الیسی روحانی تا ثیر رکھی ہے کہ بیا نسان کو بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہے لیسیان اس وقت جب نماز کوسنت نبوی ساتیجہ پڑھا جائے جواس کی صحت وقبولیت کے لیے ضروری ہول۔ ( بھھرے موتی ۳۱۸/۳)

### دین میں زیادہ باریکیاں نکالنا؟

یہاں ایک بات سمجھ لینی ضروری ہےاوروہ بید کہ شہبات میں زیادہ باریکیاں نگالنااس شخص کے لئے مناسب ہے جس کےاور حالات بھی بلند ہوں۔اسکے ورع اور تقویٰ کا معیار بھی انچھا ہو،لیکن جو شخص تھلم کھلا محر مات گاار تکاب کرےاس کے بعد باریکیاں نکال نکال کرمتی بننے کا شوق رکھے ، تو اس کے لئے یہ سے ف ماموز وں ہی نہیں بلکہ قابل فدمت ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بڑاتی ہے ایک عراقی نے پوچھا کہا گرحالتِ احرام میں مجھر ماردے ،تواسکی کیا جزاء ہونی جا ہے؟ آپ بڑاتی نے فر مایا: حضرت حسین بڑتی کو،تو شہید کرڈ الا ،اب مجھ سے مجھر کے خون کا فتو کی پوچھنے چلے آئے ہیں، میں نے آنخضرت سڑتی ہے اپنے کا نوں سے سنا کہ دنیا میں وہ میرے دو پھول ہیں۔

ای طرح بشر بن الحارث ہے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کی والدہ یہ بہتی ہے کہ تواپی بیوی کوطلاق دے دے ،اب اے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اگر وہ شخص اپنی والدہ کے تمام حقوق ادا کرچکا ہے اور اس کی فرمانبرداری میں اس معاملہ کے سوااور کوئی بات باتی نہیں رہی ،توا سے طلاق دے دینی چاہیے،اورا گرا بھی کچھا ورمراحل بھی باتی ہیں تو طلاق نہیں دینی چاہیے۔(تر جمان السنة: ۲۲۲/۲)

### ہمارے اکابر کی جامعیت

نماز کے بعدلوگوں میں اسکاچر جا ہوا۔ عربیوں میں تو اس کا چر جا کم ہوا، کیکن ہندیوں میں اس کا چر جا زیادہ ہوا حضرت جاجی صاحب ہمیں ہے بھی اسکی شکایت ہوئی مگر حضرت ہمیں چونکہ عارف تھے، صاحب حال پر ملامت نہیں کرتے تھے کیونکہ حضرات عارفین کولغزش کا افشامعلوم ہوتا ہے ای لیے حضرت سنتے رہے اور ہنتے دہے لیونکہ نماز تو فاسد ہوئی تھی چنانچے فقہا ، نے لکھا ہے کہ نماز کے اندرد عا ،اگر غیم عربی ہوتو حمام ہے معرمف مسلوق نہیں اور حرمت اس لیے نہی کہ مغلوب الحال تھے ،معذور تھے ،اس لیے حضرت تبسم فرماتے رہے ۔ باقی زبان سے اس تفصیل کا اس لیے اظہار نہ فرمایا کہ فقنہ ہوگا ( اس موقعہ پر حضرت کی جامعیت پر رہے کہنے کو جی جاہتا ہے آئچے فو بال ہمہ دار ندتو تنباداری ۔ جامع ۔ ( مغوظات جیم الامت ۲۹/۳)

# اصلاح کے باب میں شدت اور حدت کا فرق

فرمایا: گرشاہ عبدالقادر میسیانے اپ وعظ میں ایک شخص کو دیکھا جس کا پانجامہ نخنوں سے پنجے تھا۔ آپ نے بعد وعظ اس سے کہا کہ ذرائھم جائے مجھے آپ سے پہر کہنا ہے۔ خلوت میں بٹھا کریوں فرمایا کہ بھائی میر سے اندرایک عیب ہے کہ میراپانجامہ نخنوں سے نبچے اصلک جاتا ہے اور حدیث میں یہ وعید نی آئی ہیں۔ اور آپ اپناپائجامہ دکھلانے کے لئے کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ خوب فور سے دیکھنا کہ کیا اور فرمایا کہ خورت ویکھنا کہ کیا اور فرمایا کہ خورت اور کہا کہ حضرت آپ کے اندراتو یہ عیب کیوں ہوتا ، البتہ میرے اندر ہے گراس طریق سے آئے تک جھے کی نے مجھایا نہیں تھا اب میں تا تب ہوتا ہوں ، ان شا ، اللہ ، آئندہ ایسانہ کروں گا ، ہمارے اکا برگا ہمیشہ سے بی معمول رہا ہے کہی کو ایسانہ ہوتا ، اللہ ، آئندہ ایسانہ کروں گا ، ہمارے اکا برگا ہمیشہ سے بی معمول رہا ہے کہی کو ایسانہ ہوتا ہوں ، ان شا ، اللہ ، آئندہ ایسانہ کرتے ہیں تشدہ نہیں کرتے اور بعض میں جوائی شدرہ ہوتا ہوں ۔

جس کی حقیقت غیرت ہے اوگ حدت اور شدت میں فرق نہیں کرتے۔ حدت اور ہے شدت اور ہے۔ حدت لوازم ایمان سے ہے، مومن بہت غیرت مند ہوتا ہے مثلا اگر کوئی کسی کی بیوی کو چھیڑے تو غصد آتا ہے اب اگر دیکھنے والا بیہ کہے کہ بیتو بہت تیز مزاج ہیں تو اس سے بیکہا جائے گا کہ مجنت کچھنہ کہنا تو بے غیرتی ہے، اس لئے دیندار کوخلاف دین رچل نہیں ہوتا۔ (ملفوظات تحیم الامت:۳۳/۳)

### حضرت مولا نامحمر يعقوب صاحب بميلته كاجواب

فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب بیسیات ایک شخص نے میر ہے۔ سامندر یا دفت کیا کہ حیض کے زمانے میں جونمازیں قضاہوتی ہیں ان کی تو قضائییں اور جوروزے قضاہوتے ہیں ان کی قضاہ ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ بیہ کہ اگر نہ مانو گے، تو سر پراتنے جو تے لگیں گے، جو بال ہیں وہ بھی نہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا جب تک تعلیم سادہ رہی لوگوں کے ایمان بہت قوی رہی اور جب سے بینی روشنی شروع ہوئی، لوگوں کے ایمان ضعیف ہوگئے۔ ہر بات میں لم اور کیف۔ لوگوں کے قلاب سے خدا اور رسول کی عظمت اٹھ گئی، موئی بات ہے کہ جب ہم نے خدا کو خدا اور رسول کو سول مان لیا تو ایکے ایکا میں چون و چراکیسی؟ (ملفوظات کیم الامت ۱۳۵۱)

### عارف کابذیان بھی عرفان ہوتا ہے

القرمایا که مولانافضل الرحمٰن آنج مراد آبادی نبیعی سے کئی نیوجیدا کے مفقو داخیر کی عورت کے بارہ میں آبادی نبیعی کا فد جب بتلالویا۔ سائل نے عرض کیا اس میں تو بڑا حرج ہے اور دین میں حرج ہے اسال میں تو بڑا حرج ہے اسال میں تو بڑا ہے۔
 حرج ہے اور دین میں حرج نبیس ہمولانا نے فرمایا کہ جہاد میں تو اس سے بھی زیادہ حرج ہے اساکا شریعت میں حکم کیوں ہے۔ بڑے آئے حرج می حرج ہوئے کرنے والے، جاوا پنا کام کردہ ہمارے حضرت نے فرمایا کد ویکھیے مجذ و ب تھے گر بات کیسی عمد وفر مالی کد ویکھیے کے مختر ہے۔
 مجذ و ب تھے گر بات کیسی عمد وفر مائی ۔ ہمارے حضرت حال میں صاحب نہیدہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ عارف کا فہریان بھی عرفان ہوتا ہے۔

1) فرمایا که ہمارے خطرت حاجی صاحب نیسے فرمایا کرتے تھے کہ عارف کواگر بنہیان ہی ہوتا ہے تو وہ بھی عرفان ہی ہوتا ہے۔ مولوی محمرا سحاق صاحب ایک میرے دوست ہیں، ان کوایک م تبہ بہت زور کا بخار چیڑ حا۔ اس میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ حدیث میں آتا ہے 'المصوص لایت جس 'اسکا قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر رہے ہی تی خالت میں آپ ہے بنے گئے، تو آپ نے فرمایا 'المصوص لاین جس ''اور تواعد تھہیہ میں ہے ہے ''المصیت بنجس' (چنانچ قبل عسل میت کے فرمایا 'المصوص لاین جس ''اور تواعد تھہیہ میں ہے ہے ''المصیت بنجس' (چنانچ قبل عسل میت کے فرمایا 'الم حت قرآن شریف کو فقہا ، نے ناہج الزركہا ہے اور بعد عسل جائز ہے کیونکہ میت ایسانجس نہیں کہ بعد مسل بھی ناجائز ہی رہے )۔

تو تابت ہوا المومن لایموت "بس مقولہ شہورہ روز روشن کی طرح ثابت ہوگیا" الاان او لیاء السلسه لایسم و تسون "اورگواس میں کچھ ملی خدشہ ہی ہے مگرایس حالت میں ایسااستدلال عجیب ہے۔ (ملفوظات تلیم الامت: الا۲۲۱)

حضرت مولا نافضل الرحمٰن تنج مرادآ بادي بيسية كاكشف

فرمایا: که مولانافضل الرحمٰن صاحب گنج مراد آبادی بیشین صاحب کشف تھے، مگر کشف دائی نہیں ہوتا،
ایک دفعه ایکے چھچے ایک شخص بالوں کی ٹو پی اوڑ ھے ہوئے نماز پڑھ رہاتھا، بعد سلام اسے دیکھے کر فرمایا کہارے!
نگے سرنماز مکر وہ ہوتی ہے، اس نے عرض کیا حضرت ننگے سرنہیں ہوں بالوں کی ٹو پی اوڑھ رہا ہوں، بس چپ
ہوگئے (جامع کہتاہے) گیج برطارم اعلیٰ شیم گئے بریشت پائے خود نہیم ۔ (ملفوظات حکیم الامت: ۱۱۱ ۳۳۱)
مولا نامنطفر حسیین صاحب کا ندھلوی میسید کا دقیق تصوف

فرمایا: که مولوی مظفر حسین صاحب بیسته ایک مرتبه و بلی سے بہلی میں سوار ہوکر اپنے وطن کا ندھلہ کوتشریف لارہ سے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اسکے مذاق کے موافق گفتگو کہ کرتے ہیں اس بہلی والے ہے بہلی ہی کے متعلق کچھ پوچھنے لگے کہ بیلوں کوراتب کتناد ہے ہواور کیا بچت ہوجاتی ہے واق کی کہ بیلوں کوراتب کتناد ہے ہواور کیا بچت ہوجاتی ہے واق کی بیلوں کوراتب کتناد ہے ہواور کیا بچت

جمار مولانا کا دقیق تقوی و یکھے بیٹھ سکتے تھے ( کسی طالب علم نے برایہ کرے لادی ہوگی مولانا کو پہتے ہے اس مولانا کا دقیق تقوی و یکھے بیٹوراندا تر ہے تا کہ اس کی دل تعنی جمی نہ ہوتقوی بھی بر ناہ جھے ہوئیں آتا ، ذرادیر کے بعد بولے کہ بہلی والے بہلی کوروک لینا مجھے بیٹوا ب بی ضرورت ہے، اس نے بہلی روی آتی نے اتر کر بیٹوا ب لیااورا سے ساتھ استخاب کھا ات چلے آبال تک چلتے آخر ڈھیلا بھینک دیا، اس نے کہا بھی جائے اور مایا نامگیں شل ہوگئیں ہیں ذرادور بیدل چلوں گاتھوڑی دور چل کرائی نے پھر فرض کیا گھر تال دیا پھر کہا پھر کہا پھر وہ ججھ گیاا ور کہا کہ مولانا بیل بچھ گیا کہ بدرنڈی کی گاڑی ہے آپ اس میں بیٹھیس کے بیس پھر لیجانے ہے کیا فائدہ ان حکم و بیچئے اوٹ جاؤں فر مایابل بھائی بیٹھول گاتو نہیں گرتم کو بیٹ کا ندھلہ چانا ہوگا گونا ہوگئی اسکے پاس کرائے گو آیا ہوا ور اس نے انکار کردیا ہوتو خواہ مؤاہ نواننسال موگا کی بیٹول گونی اسکے پاس کرائے گو آیا ہوا ور اس نے انکار کردیا ہوتو خواہ مؤاہ نواننسال موگا کی بیال پیشہ ہے کہ جب کرایے دیا گوار نہیں کرتی یااس کے مواکوئی وجہ ہو کالبندا آپ کا ندھلہ تک ویلے بی جول کی بیدل آئے اور ہر مزرل پر بیلوں گوگڑ کی اور گھا س دانہ کا ویسا ہی انتظام کیا اور مکان آگراس کو کرائے و

بعض بدعتوں کی برعقلی کی ایک حکایت

فرمایا: کہ حضرت مولانامحمود حسن صاحب ویوبندی بہت بعض بدعتوں کی حس اور عقل کے متعلق فرمات مجھے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بچین کے زمانے میں جب کہ اچھی طرح بیشاب کے بعد ڈھیلالیمنا بھی نہ جانتا تھا، کسی کے ہمراہ'' بیران کلیم'' کے میلہ میں گیاا تفاق ہے جو سل کا وقت تھا، اس وقت میں خاص مزار شریف کے پاس کھڑا ہوا تھا، سقہ جو آیا اس نے ایکدم مشک جھوڑ دی اور اسکی مشک جھوٹے کے ساتھ ہی آ دمیوں کار یلااندر آگیا میں چونکہ بچے تھا، جوم کیوجہ سے اس پانی میں گر گیااور تمام کپڑے شرابور ہوگئے جب میں باہر ذکلاتو لوگوں نے میرے تمام کپڑے اتار کر مجھے نگا کردیا، اور اس کا پانی نجوڑ کر تمرک مجھے کر پی گئے اور پانچامہ کا پانی بھی پی گئے، جو یقینا نا پاک تھا۔ (ملفوظات عیم الامت: ۱۱/۸۵)

علماء دین کی تو ہین اور طعن وتشنیع کرنے کا نتیجہ

۔ مولانا گنگوہی نہیں فرماتے تھے کہ جولوگ علماء دین کی تو بین اوران پرطعن ایشنیع کرتے ہیں۔ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے اور ایوں بھی فرمایا کہ جس کا جی چاہے دیکھے لیے۔(ملفوظات بھیم الامت الا۸۶٪)

شرعی احکام کو بے چون و چراما نناحیا ہے

ر مایا: که گیرانه میں ایک وکیل نے مجھ سے دریافت کیا کہ نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی واسکی گیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ تمہارے ناک جومنہ پر بنی ہاس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر گدی پر ہوتی ، تو بری معلوم ہوتی میں نے کہا کہ ہرگز نہیں اگر سب کے گدی پر ہوتی تو بری بھی معلوم نہ جوتی بس اسك بعد ينكي بي تو بوك را ملفوطات تعليم الامت (١٩٩/١)

ن آ انجال ایک فیشن چل نکلات که احکامشر عیدی حکمتوں اور مسلحتوں و پوچسنا اور صرف پوچسنا جی مسلحتوں و پوچسنا اور صرف پوچسنا جی نتیم بلکد اپنی اطاعت اواس حکمت و مسلحت کے تابع بنانا کہ اسر حکمت ہماری سمجھ میں آئے گی توعمل کریں گے ورز نہیں کریں گے مثلاً سود حرام ہے۔ تو آئ کینے والے کہتے ہیں کہ پہلے بتاؤید کیوں حرام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حرمت کی مسلحت کیا ہے؟ پھر ہم اس حکم پر مل کریں گے۔ بیجمافت کی بات ہے۔ (العام الباری ۱۲۲۱)

### ہیو یوں میں عدل کرنا واجب ہے

فرمایا: کداگرکوئی ہدید، دوعددایک جھوٹا ایک ہڑالا تا ہے، تو مجھے گھروں میں تقسیم کرنے کے وقت عدل میں ہڑی دفت ہوتی ہے مثلاً کوئی ڈلیال لایاایک جھوٹی ایک بڑی تو میں اے کیسے تقسیم کروں۔ بس اس سے کہتا ہوں کہ بھائی تم میری ملک نہ کرو کیونکہ میرے اوپر عدل واجب ہے اور تمہارے اوپر عدل واجب نہیں۔ تم ہی مقرر کردو کہ کوئی بڑے گھر اور کون می چھوٹے گھر جھیجی جائے ،ایسے ہی دھوبی کواپ دھونے کے کپڑے بھی خانقاہ ہے دیتا ہوں، کیونکہ یہ یا در کھنا وشواد ہے کہ پہلے کس کے بیبال سے گئے تھے اور اب کس کے بیبال سے جانا چاہیے۔ اور کپڑے درزی کوسلوانے کے لیے بھی بہیں سے دیتا ہوں اور ایسے ہی پہلے جب زنانے میں جانا چاہیے منٹ ایک مکان میں گھر تا تھا گھڑی کے حساب سے است ہی منٹ دوسرے مکان میں گھرہتا تھا، گھڑی کے حساب سے است ہی منٹ دوسرے مکان میں گھرہتا تھا، گھڑی کے حساب سے است ہی منٹ دوسرے مکان میں گھرہتا تھا، گھڑی کے حساب سے است ہی منٹ دوسرے مکان میں گھرہتا تھا، گھڑی کے حساب سے است ہی منٹ دوسرے مکان میں گھرہتا تھا، گھر والوں نے خوداس میں دواداری کردی۔ (ملفوظات تھیم الامت ۱۱۲۱۱)

تصوريد فيصنح كاشرعي حكم

قرمایا: کداگرتصور قصداول خوش کرنے کودیکھے، تو حرام ہے، اورا گر بلاقصدنظر پڑجائے تو بچھ حرق نہیں۔ایک محص نے سوال کیا کہ صنعت کے لحاظ ہے دیکھے تو فرمایا: کہ مصور کی صنعت تو کیا چیز ہے، صافع حقیق کی بعض مصنوعات کو بھی دیکھنا حرام ہے جیسے امار دونساء کو بنظر صنعت دیکھنے لگے، فقہاء نے اس کو فوب سمجھا ہے لکھتے ہیں کدا گرشراب کی طرف فرحت کے لیے نظر کرے تو حرام ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اچھی چیز کود کی کور فیت ہوتی ہے ( تبسم نے فرمایا) کہ ایک مخر ہے نے کہا کہ مولا نا! مولوی محم مظہر صاحب مدرس سہانیور کو میں لا جواب کرونگا، اس نے مولوی صاحب کے پاس آ کر سوال کیا کہ لونڈ کے واگر اس نیت سے گھورے کہ اللہ تعالی نے کیسا بنایا ہے تو کیسا ہے؟ فرمایا: جہاں سے تو نگلا اسے دیکھاس میں اللہ تعالی کی صنعت بہت زیادہ ظاہر ہموتی ہے کہ آئی مجھوٹی جگہ سے تو اتنا ہوائکل آیا۔ (مافوظات عیم الامت ۱۱۳۳۱)

### ڈ اڑھی یاعث وجاہت ہے

فرمایا! کہ داڑھی جیب چیز ہے،اس ہے آ دمی بہت شکیل دسین معلوم ہوتا ہے بلکہ ایک شخص تو کہتے تھے، بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔اب تو اس کی بڑی گت بنار تھی ہے۔(ملفوظات تکیم الاست، ۱۱/۱۳)

### صوفیاءاورفقتہاء،حکمائے امت میں

فرمایا کرمولوی صاحب نے لکھا تھا، کہ مجھے اول درجہ میں تو محدثین سے محبت ہے، کھر فقہا ، ہے، پھر صوفیا ، ہے ، میں نے لکھا کہ مجھے اس ترتیب ہے ہے ، اول صوفیا ، ہے ، پھر فقہا ، ہے ، پھر محدثین ہے ، کیونکہ صوفیا ، اور فقہا ، حکمائے امت ہیں اور ان کے امت پر براے احسان ہیں پھر صوفیا ، اہل محبت ہیں ۔ ریا ء کی حقیقت

فرمایا: کدایک شخص کا خطآ با ہے اس میں لکھا ہے کہ اس طرح عبادت کرنے کو بی تہیں جاہتا کہ لوگ و کی جیس ہے بڑھیں۔ نماز بھی جیس نے بڑھتا ہوں تہہج پڑھنے میں اگر کوئی آ جاتا ہے تواس کو کیئر ہے میں چھپالیتا ہوں ، تاکہ ریاء ند ہو۔ میں نے لکھا ہے کہ بھی اسلام چھپانے کو بھی بھی چابا، کیونکہ دولت اسلام تو بڑی چیز ہے ، اس میں بھی تو ریا ہے (مجمع کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا) محققین کا قول ہے کہ عام آ دی تو اظہار عبادت کوریا ، میں بھی تو ریا ہے کہ اور اصل اس کی نظر مخلوق پر ہے ہوں کے درائے کہ اس کی نظر مخلوق پر ہے اور اصل طریق ہے کہ ابنی طرف سے نہ اظہار کا قصد کرے ، نہ اخفاء کا اسے کا م سے کام دکھ (جامع کہتا ہے کہ مخلوق کی ذم و مدح کا امید وار نہ رہے ہیں بیمذات پیدا کرے )

ول آرامے کہ داری دل درو بند اگر چیم از ہمہ عالم فروبند

قفی ہے بیافا مدو ہوا )اور ذاتر ہم ہے بچنے کا سب بھی آئیں کا ایک کید بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اس ہم کرے گا تو تعجمیں گے کہ آئی شاوصا حب نیمیں المخے اور جس دن نیا تھے گا تو تعجمیں گے کہ آئی شاوصا حب نیمیں المخے اور نی اور ان سے گا تو تعجمیں گے کہ آئی شاوصا حب نیمیں المخے اور نی بھی جس دن چاہر دن چاہر دن چاہر ان چاہر ان کے جس دن چاہر ان چاہر ان کے اس واسطے شیطان پر آیک فقیہ ہم ار محابدوں ہے جماری ہے۔ حدیث ہے میں بھی فاضی ہو احد اشاد علی الشیطان من الف عابد '' یونکہ شیطان مدت میں تو آیک کید ہما تا ہے اور سے اس کے کید پر مطلع ہو کہ ذرائی دیر میں تو ٹر پھوڑ کرر کھردیتا ہے۔ (مافوظات کیم الامت الامن الامن الامن الامن الامن الامن الامن کے کہ سے محمد سے معمد سے مع

### آ جکل کے مجتبدین کی مثال

# ننانو ہے تل کر نیوالے کی توبہ کے بارے میں چندسوالات

ایک عالم نے سوال کیا کہ میں جوحدیث میں آیا ہے کہ ایک خص نے ننانویں خون کر کے تو ہے گا اورائیک عالم کے باس گیا کہ میں نے ننانویں خون کئے ہیں ،میری قو ہم عبول ہے یا نہیں ؟اس نے کہانہیں ، تواس نے اس کو بھی قبل کردیا کہ اب پورے ہو ہیں۔ پھرا یک شخص نے دوسری استی کے ایک عالم کے پاس جائے کا پہتا ہا یا ،وواس بستی کی طرف چلا اور راستہ میں مرگیا تو طلب بیام ہے کہ جب وہ تو ہر چکا تھا تو پوچھتا کیا پھرتا تھا ،ارشاد فرمایا کہ تو ہر چکا تھا تو بوجھتا کیا پھرتا تھا ،ارشاد فرمایا کہ تو ہر چکا تھا تو ہر چکا تھا تو بار چکا تھا تو ہو جستا پھرتا ملائلہ رحمت وعذا ہو ہیں اسکے متعلق منازعت کیوں ہوئی ؟ ارشاد اغلبار شمعصیت یا تو ہمیں انتقاف تھا ،اس لیے ملائلہ رحمت وعذا ہمیں اسکے متعلق منازعت کیوں ہوئی ؟ ارشاد اغلبار شمعصیت یا تو ہمیں اختلاف تھا ،اس لیے ملائلہ رحمت وعذا ہمی ہوتا ہے اوراس سے یہ اس لیے ملائلہ کا جہتا دفاط ہوتا ہے؟ ارشاد آگوں نہیں اسے کو معلوم ہوا کہ ملائلہ بھی اجتماد کرتے ہیں ۔سوال: کیا ملائلہ کا جہتماد بھی غلط ہوتا ہے؟ ارشاد آگوں نہیں بھی معلوم ہوا کہ ملائلہ ہوتا ہے؟ ارشاد آگوں نہیں

بوسکتا اوراس سے یہ معلوم ہوا کہ کہ ملائکہ وبعض اوق ت قواعد کلیے بتاویے جاتے ہیں کہ جوابیا الیا کرے وہ الیا ہے جب بی قوان اجتباد کی نوبت آئی۔ سوال باوجود حقوق العباد مغفرت کیے ہوئی ؟ ارشاد الندگویہ جھی تو افتیار ہے کہ قصم کوراضی کرادیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اہل حقوق کو میدان قیامت میں محلات دکھائے جا تیں گے وہ تی گئی کارشاد ہوگا: جوابے حقوق ہمارے بندوں سے معاف کرے سوال اس سے بیجی استدلال ہوسکتا ہے کہ حقوق العباد بھی معاف بندوں سے معاف کرے سوال اس سے استدلال کی گیا خود حدیث میں اصریح موجود ہو جے ہو جا میں گے۔ ارشاد اس سے استدلال کی گیا ضہ ورت ہے جبکہ اسکی فود حدیث میں اصریح موجود ہو جے حقوق العباد کے مضمون پرایک ہے با کہ خض کا قصد آیا کہ نافوت میں ایک شخص کہ نے لگا کہ ہمارے حقوق بھی بی نولوں سے کہددیں گے کہ ان سے لیو اگر میسنخ ہو جاتو ہوا ہی کی ضرورت نہیں اوراگر کی گیا تھی تھوتی والوں سے کہددیں گے کہ ان سے لیو اگر میسنخ ہو جواب بی کی ضرورت نہیں اوراگر کی گیا تھی تھوتی وہ اوراب سے کہددیں گے کہ ان سے لیو اگر میسنخ ہو جواب بی کی ضرورت نہیں اوراگر کی گیا تھی تھوتی وہ سے کہ یہ مواز نہ کیے ہوگا کہ جمن قدر دوسرے پر آپ کے حقوق ہیں ، پھر بید معلوم کہ وہاں ایسے عقد ہو سکے گایا شہیں۔ را ملفوظات کیم الامت : الارائ ا

# ہیں برس بعد کفر کے اقرار ہے سابقہ امامت کا حکم

فرمایا: کداگرایک شخص نے بیس برس تک ایک مقام پرامامت کی اور پھر یوں کہنے لگا کہ بیس کا فرتھا، تو اس موقع پر فقہاء نے لکھا ہے کہ پچھلی نمازیں سب کی ادا ہو گئیں اور اس کلمہ سے وہ اب کا فرہو گیا۔ اس وجہ سے اب اس کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے کہتا ہو۔ اور میں برس میلے ہے وہ کا فرنہ ہو، مسلمان ہو، اور ابھی کا فرہوا ہو۔ (ملفوظات تکیم الامت: ۱۵۸/۱۱)

# بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سودحلال کر دو

فرمایا: کہ بعض لوگ کہتے ہیں مواویوں ہے کہ ہندوستان میں سود حلال کردو کیونکہ گوام ابو یوسف ہوں کے خلاف ہے مگرامام ابو حنیفہ ہمیں کا فنوی ہے کہ حربی ہے سود کالینا جائز ہے اورامام ابو یوسف میں کا قول کوئی جحت بھی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جی ہاں آپ کوامام صاحب ہوں کے تمام قولوں میں بہی ایک قول پند آیا ہے، امام صاحب ہمیں ہو گول نماز میں، روزہ میں داڑھی میں جحت نہیں ہے۔ بس سود میں جوت ہمیں ہوت ہے جیسے ایک محص نے کسی سے بوچھا کہ قرآن میں تمام آیوں میں تم کوئوں آیت بیندہ ؟ کہا میں جحت ہے ایک میں نے اسکوا یک شعر میں اس طرح کہا ہے۔

ہم توبہ جب کریں گے شراب وکباب سے قرآن میں جوآیا"کے اواشے وارائیں جوآیا"کے اواشے وارائیہ

ال گاایک شخص نے خوب جواب دیا ہے۔

ے تنایم قول آپ کا ہم جب کریں کے جناب جبآگے''واشہرہوا''کے''ولاتہہوفوا ''نہو

لَيْراسَ سے پوچھادعاؤں میں کونی دعالیند ہے کہا ﴿ زَبِّسَا الْسُولُ علیسا مسآئیدہ مَن السِّماءِ ﷺ ۔ ( ملفوظات تکیم الامت ۱۱۱/۱۱)

قبرير ہاتھ اٹھا کر دعانہيں مانگنا جا ہے

فرمایا: کیقبر پر ہاتھ اٹھا کر دعانہ مانگنا چانہ چتی کہ وفن کے وفت بھی انتظام شریعت اس میں ملحوظ ہے تا کہ کئی کو بیشبہ نہ ہوجائے کہ مرد ہ ہے جاجت مانگی جاتی ہے۔ (ملفوظات حکیم الامت:۱۱/۱۶۱۱)

مہمان اور دستر خوان کے چندآ داب

فرمایا: گدفتهاء نے لکھا ہے کہ اگر سائل آکر سوال کرے، تو مہمان کو دستر خوان ہے دینا جائز نہیں۔
ایسے بی اگر کوئی کئی برتن میں کھانا جیجے، تو اس میں کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے برتن میں کر کے کھائے۔
میکن اگر مزہ یا ضع بدل جانے کا اندیشہ ہوجیسے فرنی وغیرہ تو اس برتن میں کھانا جائز ہے۔ ایسے بی اگر چند
مجلسیں کھانے کی ہوں تو اپنی مجلس میں اگر کھانے کی کمی پڑجائے تو اپنے سمامنے ہے دے سکتا ہے اور اگر دوسری مجلس میں ضرورت پڑے تو دینا جائز نہیں ہے۔ ( ملفوظات کیم الامت: ۱۹۲۱)

ناخن ترشوانے کی مدت کی ایک حکمت

فرمایا: که ایک طبیب نے ناخن ترشوانے کی ایک مدت لکھی ہے کہ اس کے بعد ناخنوں میں سمیت (زہر ملے اثرات) پیدا ہوجاتی ہے۔(شریعت نے بھی ایک مدت مقرر کر لی ہے، بجب نہیں یہی حکمت ہو۔) فقہ الفقہ گا اہتمام

فرمایا: کدلوگ یہاں آ کر مجھ سے فقہ کے مسائل دریافت کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، کہ بھائی! فقدتو دوسری جگہ بھی پوچھلو گے۔ یہاں مجھ سے فقدالفقہ پوچھو،جس کا دوسری جگہا ہتما منہیں۔

سنت پڑمل سنت سمجھ کر ہی کرنا جا ہے

فرمایا: کہ آنخضرت ملاقیۃ کے ارشادات میں بعض منافع ومعالج معاشیہ بھی ہیں، مگر ہم کوائی نیت علی نید کی اس نیت سے مل نہ کرنا چاہیے۔ میرے گھر آج گدو پکا تھا، میں نے یو چھا، کیا شام کو بھی کدو ہی گئے گا؟ کہا ہرروز نہیں پکاتے ، جب موسم آتا ہے، تو سنت مجھ کر ثواب کے لیے بھی بھی ڈال لیتی ہوں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا سجان اللہ! ہم کویہ نیت بھی بھی نصیب نہ ہوئی۔

آ جکل کی سفارش ،سفارش نہیں ہو ٹی

فرمایا که آج کل کی سفارش ،سفارش نبیس ہوتی ، بلکہ جبر کیا جاتا ہے، جوسراسرحرام ہے۔زیادہ زور

تملیک ہے بہل ما لک کا انتقال ہوجائے تو اس رقم میں ور ثاء کا حق آجا تا ہے فرمایا: کہ یہاں مرخم میں جب کوئی رقم آتی ہے توان کا پورا پر لکھ لیاجا تا ہے، تا کہ اگر درمیان میں ان کے انتقال کی خبر آجائے تو بقیہ رقم ان کے وارثوں کے نام می آرڈر کر دی جائے۔ اس پر ایک پیر جی صاحب مجھ ہے کہنے کہ واپسی کی کیاضر ورت ہے اس وقت ہے مغفرت کی دعا شروع کر دیا کرو، میں نے کہا یہ تی وارثوں کا ہے اس کی ملک ہے نکل چکا، یہ تو ایسی مثال ہوگی کہ حلوائی کی دکان پر تانا جی کی فاتحہ میں کہا کر تا ہوں کہ پیر کے لیے صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے ( دیگر ، حضرت والانے ایک ارشاد میں اس کی بھی تصریح کر دی ہے کہ دین کی دعا پر اجرت جائز نہیں۔ یہاں دوسرا قاعدہ جاری ہوگا۔ جامع )

(ملفوظات عليم الامت اا/194)

د وسرا نکاح کرنے کی بعض مناسب شرا لط فرمایا: کہ ایک شخص نے مجھ سے عقد ثانی کے متعلق مشورہ پوچھا، تو ہیں نے کہا کہ تمہارے پاس کتنے مکان ہیں۔ اس نے کہا ایک ہے، میں نے کہا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گئے مکان ہونے چاہئیں؟ میں نے کہا، تین ہونے چاہئیں،انہوں نے پوچھا، تین کس کے لیے؟ میں نے کہا تین اس لیے ہونے چاہئیں کہ دوم کان تو دونوں ہو یوں کے رہنے کے لیے ہوں اور تیسرام کان اس لئے کہ جب ان دونوں سے اختلاف ہوجائے تو آپ اس تیسرے مکان میں دونوں سے الگ رہیں کیونکہ جب تم ان سے روضو گے تو کہاں رہوئے ہے اوہ یہ من کردک کے پیم جس مورت ہے وہ کان مراح ہے تھے اس کا دوسری جگہہ اگا تا بھی ہو کیا گار بھی ہو کیا گار ہی ہو کہا گار ہوں ہو گار ہوں ہو گار ہوں ہو گار ہوں گار ہوں

## دوفریق کے درمیان فیصلہ کرنے کا اصول

قرمایا: کہ آنخضرت النجوم نے جب حضرت علی بھاتھ کو پیمن کا قامنی بنا کر بھیجا اقو بیگر بتایا تھا کہا۔ علی!جب تک دونوں فریق کے بیان ندین لو،اس وقت تک کمی تیم کا فیصلہ ندگرنا۔

ایک فریق کے بیان پر بھی فیصلہ ہیں دینا جا ہے

فر مایا: کہ میں بھی ایک فریق کے بیان پر فیصلہ نہیں دیا کرتا اس میں اکٹ<sup>ر علط</sup>ی ہو جاتی ہے، اور روامات توا کثر غلط ہوتی ہیں اور نہ کسی کومقرب بنا تا ہوں کیونکہ اس سے لوگ خائف رہتے ہیں۔حضرت داؤدعلیالسلام کا ایک قصہ ہے کہ آپ کے پاس دو مخص پہنچاورجا کریوں عرض گیا گداس کے پاس نناثویں بكرياں ہیںاورمیرے پاس ایک بکری ہے لیکن اس نے اس کو بھی لینا جا ہا ہو آپ نے فرمایا کہ اس نے تجھے ر ظلم کیا۔ پھر داؤدعایا السلام کو تنب ہوا کہ میں نے تعلقی کی جوایک کے بیان پر فیصلہ دے دیا پھر آپ نے استغفار فرمایا اور بظاہراس میں ایک اشکال ہے کہ آپ نے ایک کے بیان پر فیصلہ کیسے دیا مگر واقع میں اس بیان پرفطعی فیصلنہیں دیا تھا بلکہ معنا وہ قضیہ شرطیہ تھا اس کا مطلب ہی بیتھا کہ اگرایسا کیا ہے توظلم ہے۔ رہا استغفارتوبات بدب كدانهول فياس كوقضية شرطيه كي صورت مين استعال نبين كيا بلكه قضيه تمليه استعال كيا اگرچەقضيەشرطيە بى مراد تھا۔ مگرلفظوں میں بھی اس كااستعال بونا جا ہے تھا، ایک صاحب نے عرض کیا كَ ﴿ يَادَاوُدُ انَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ تشبه وتا بك يظم بالحق نہ تھا، فرمایا کہ بیرقاعدہ کلیہ ہے یادر کھنا جا ہیے کہ امرونہی زمانہ ستقبل کے لیے آتا ہے پس بیہاں پر ماضي ميں حكم بغير الحق كا شكال نبيس رہا۔ بعضوں كو ﴿ وَ لَاتَ كُن لَلْحَ آلِنين حَصِيمًا ﴾ سے بجي شبہو كيا ہے کہ کیا آپ نے خائن کی طرف داری گی تھی جس کی ممانعت ہوئی ،سویہاں بھی لیم معنی ہیں گه آپ خائنین کے طرف دارنہ بنیے ،جیسا کہ اب تک نہیں ہے بعنی جیسے ماضی میں بھی نہیں رہے۔ جیسے باپ کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہ کرنا، جبیباا ب تک تہیں گیا۔ پس صیغہ امر میں دلالت مستقبل پر ہوتی ہے امر کی دلالت ز مانہ ماضی پر سجھنا یمی علطی ہے اور داؤ دعلیہ السلام کے اس قصہ کو یہود نے اس طرت سے رنگاہے کہ آپ کی ننانویں بیویاں تھیں اورایک لشکری کی صرف ایک ہوئ تھی آپ کی اس پرنظر پڑگئی تو آپ فریفیۃ ہوگئے پھر

و دلشکری کی مہم پر گیااہ روہاں جا کر مارا گیااس کے آل کے بعداے آپ نکاٹ میں لے آئے ، فرشتوں ہو نصیحت کے لیے بھیجا، تھا تو ہے ہو ۔ بیانمیا ملیھم السلام کے ساتھ ایسا خیال بالک غلط اور برا عقیدہ ہے اور تعجب ہے کہاس کی بعض مضرین نے بھی لیا ہے۔ دراصل ان کا فرشتہ ہونا ہی ٹابت نہیں بلکہ ظاہراوا قع میں وہ انسان ہی تھے اوران کا بکر یوں کے متعلق مقدمہ تھا۔ فاقہم از ملفوظات تھیم الامت ۱۱۸۴۱)

حقوق واجبہ کوترک کر کے مستحبات میں مشغول ہونا جائز نہیں

فرمایا کہ بعض وقت قرآن شریف کا پڑھنا بھی ممنوع ہوسکتا ہے، جیسے کوئی شخص قرآن شریف یاد کرنا چاہتا ہے، جو کہ مستحب ہے مگر بیوی، بچوں کے لیے گذر کا کوئی ذریعین ہے تو اس کوقر آن کے یاد کرنے میں وقت صرف کرنا حرام ہے، کیونکہ واجب میں خلل پڑتا ہے۔ فاقیم!( ملفوظات عیم الامت الا ۲۲۹/۱)

ایک پیچیده مقدمها وراس کا فیصله

فر مایا: که حضرت علی بیاتو کی فرمانت اورعلم کے متعلق ایک واقعد و یکھا کہ دو محض سفر کررہ ہتے۔
ایک جگہ کھانے کو بیٹھے ایک کے پاس پانچ رو نمیاں تھیں اور ایک کے پاس تین تھیں، ایک راہ گیر بھی ادھر کو ایک بھانے کو بھالیاجب کھا کر ایک بھی اور ہر کو گئا، چونکہ عرب کے لوگ کریم ہوتے ہی بین انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے کو بھالیاجب کھا کر الحضن کا ہونے ایک بھی بھی ہونے ہونے اپنے کہا: کہ جائے دو اور تہاری تین تھیں تم بھی پانچ دو اور تہاری تین تھیں تم تین لو جار جار ہونے کہا: کہ دو ہر کو کچھ ضد چڑھ گئی۔ آخر دونوں میر بھی پانچ اور تین کی نسبت پر بیراضی ہا کے ۔ آپ نے بھی تین لو والے سے فرمایا کہ اس میں تیرا کیا نقصان ہے، پانچ اور تین کی نسبت پر بیراضی ہا تی طرح کرلوائی نے والے سے فرمایا کہ اس میں تیرا کیا نقصان ہے، پانچ اور تین کی نسبت پر بیراضی ہا تی طرح کرلوائی نے اس میں شور وشخب کیا تو آپ نے فرمایا کہ انسان ہی جا ہے ہوتو ایک تم کے لواور سات اس کو دیرو، اس نے ہم اس میں ہے تین والے نے والے تو میں ہے جو بیس جے ہوتے اور تینوں کے جصے میں آٹھ آٹھ تھی روئی میں سے تین والے نے اپنے والے کے روئی میں سے آٹھ کھا لیے تو سات نے پی کہ در جم ای نسبت سے تھیم ہوں پیررہ جھے ہوئے اس میں سے اس نے اپنے اور ایک بچا، اور پانچ والے کے پیررہ جھے ہوئے جس میں سے تی بیررہ جھے ہوئے اس نے اپنے آٹھ کھا لیے تو سات نے پی کہ در جم ای نسبت سے تھیم ہوں کے ایک نسبت سے تھیم ہوں کے در تاریخ انطان ایوں ک

ستره اوننؤل كيتقسيم كافيصله

ایک واقعہ ہے کہ تین شخصول کے اونٹ مشترک تھے (نہ معلوم کس وجہ ہے اس خاص نبیت ہے۔ اشتراک ہوا کہ )ایک تو آ دھے کا ،اور دوسرا ثلث کا ،اور تیسرانویں جھے کاشریک تھا۔اور ستر ہاونٹ تھے،وہ آپس میں تقسیم نہ ہوتے تھے۔فیصلے کے لیے حضرت علی ڈائٹو کے پاس آئے ،آپ نے ملام سے فرمایا کہ ہمارے اسطیل میں سے ایک اونٹ لے آؤ ،اور ان سے پوچھا کہ اگر ہم اٹھارہ میں سے ای نبیت سے حصے دے دیں ، تو راضی ہو ، انہوں نے خوشی سے قبول کرلیا۔ کیونگہ ہر آ یک گوزیاد ہ ملتا تھا مثلا سے ہو اور ثلث آ دھا ساز حصے آنھ سنتے اور اب نوملیس کے علی مغرا آپ نے آ دھے والے سے کہا، نولے جاؤ اور ثلث والے سے کہا کہ جو نے جاؤ اور ثلث والے سے کہا کہ جو اور اور نت اصطبل والے سے کہا کہ جمارا اونٹ اصطبل میں باندھ دو۔ بیدساب کسر کا ہے مگر بیروہ حضرات تھے نہ کہیں سلیٹ قلم لے کر جیتھے اور نہ مدرسوں میں بڑھا۔

رماغوظات کیم الامت الارمہم )

كبومز كے متعلق فقهی مسائل

علامہ دمیری بھینے فرماتے ہیں کہ کبوتر کی بیٹ، ماکول (جو جانور کھائے جاتے ہیں) وغیر ماکول چو چاؤں (جو جانور کھائے جاتے ہیں) وغیر ماکول جو چاؤں (جو جانور نہیں کھائے جانے) کی لید وگو بروغیرہ کی فرید وفروخت باطل ہے۔اوراس سے حاصل ہونے والی قیمت جرام ہے۔امام شافعی نہیں ہے گا یکی مذہب ہے۔لیکن امام ابوطنیفہ نہیں ہا گو بروغیرہ کی بھے کو جائز قرار دیتے ہیں گیونکہ ہرزمانہ میں ہرجگہ کے لوگ بغیر کسی افکار کے اس کی بھیچ پر شفق ہیں۔ نیز کبوتر کی بیٹ ماکول وغیر ماکول وغیر ماکول وغیر ماکول وغیر ماکول وغیر ماکول ہوئی لید وگو برگی تھے اس لیے بھی جائز ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا نا جائز ہے کہ اس سے ماکول وغیر ماکول ہوئی والے ہوئی ہوئے ہیں ،حضرت ابن عباس پڑھ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عباس پڑھ ہوئی ہوئے۔ امام شافعی بیسے ہوئی اس کی خرید وفروخت بھی جائز ہوئی چاہے ، امام شافعی بیسے ہوئی ابن السلام نے فرمایا کہ الدم تعالیٰ جب کی قوم پر کوئی چیز جو ام فرم ہے ہیں تو اس کی تیمت بھی حرام قرار و سے ہیں۔
فرمایا کہ الدم تعالیٰ جب کی قوم پر کوئی چیز جو ام فرم ہے ہیں تو اس کی تیمت بھی حرام قرار و سے ہیں۔

ایک فقهن مسئله ( سانپ دورسیبیرا )

کتابالاحبار میں آ داب سفر کے باب میں مذکور ہے، جب کو کی شخص سفریا حصر میں موزہ پہنے تواس کے لیے مستحب ہے کہ اسکو پہننے سے پہلے جھاڑ لے تا کہ سانپ اور بچھو کے کافنے کے ممکنہ خطرہ سے محفوظ رہے ،اس مسئلہ کی دلیل ابوامامہ بابلی کی صدیث ہے (جوہم انشاءاللہ'' باب الفین''میں لفظ غراب کے تحت ذکر کریں گے )

قوی امام نووی میں اس مسئلہ کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سپیرا سانپ پکڑ لے جیسا کہ ان کی عادت ہے اور سانپ اس کو ڈس لے جس سے سپیرے کی موت واقع ہو جائے تو اس صورت میں سپیرا گنہگار ہوگا یا نہیں ؟ پس اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر اس سپیرے نے سانپ کواس نیت سے پکڑا ہے کہ لوگ اس کے فن پراعتماد کرنے لگیں اور وہ اس فن میں مہارت بھی رکھتا ہو، تو غالب گمان کے مطابق تو وہ سانپ سے محفوظ و مامون رہے گا، البت اگر اسکے باوجود سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے تو سپیرا گنہگار نہیں ہوگا اگر سپیرے سے کوئی سانپ فرار ہوکر کسی کو نقصان پہنچا دے تو سپیرے سے کوئی ضمان نہیں لیا جائے گا۔

امام احمد بہتے نے زبد میں لکھا ہے کہ آیک ہیں اجس کے پاس بناری اور چندسانپ تھے، یمن میں کسی کے ہاں مجمان ہوا، لیس رات کے وقت بناری ہے سانپ نکلا اور گھر کے کی فرد کوڈس لیا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی، لیس بیمن کے گورٹر نے اس واقعہ کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتے کو خط کہ کھا، پس حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتے نے فر مایا کہ بیسیر سے پرکوئی صال نہیں ہے البتہ سیسیروں کوتا کید کی جائے اگر آسندہ وو کسی کے گھر میں بطور مہمان کے قیام کریں تواہل خانہ کواس بات کی بھی اطلاع دے دیں کے میرے یاس سانپ بھی ہیں۔ (رواہ الامام احمد فی الذھد ،حیوۃ الحوال ۱۸۱۲)

مغرب کی نماز میں چود ہ بارتشہد پڑھنا

ایک مقتدی کی مغرب کی نماز میں چود ہ بارتشہد پڑھنے کی صورت رہے کہ مقتدی نے قعدہ اولی میں امام کو پاکر پہلی بارتشہد پڑھا اورامام پر تجدہ سبود اجب تھا، تو تجدہ سبو کے بعدامام کیساتھ تیسری بارتشہد پڑھا، پھرامام کو یاد آیا کہ نماز میں آیت تجدہ تلاوت کی ہاور تجدہ نہیں کیا ہے تو تجدہ تلاوت کے بعد پھر چوتھی بار امام کے ساتھ تشہد پڑھا کہ تجدہ تلاوت، قعدہ اخیرہ کوشتم کردیتا ہے، پھرامام نے تجدہ سبود و بارہ کرنے کے بعد تشہد پڑھا کہ تجدہ تلاوت، تعدہ اور امام کے ساتھ تشہد پڑھا اور اس لیے کہ تجدہ تلاوت کے بعد تشہد پڑھا کہ تجدہ تلاوت، تعدہ تا امام کے ساتھ تشہد پڑھا اور اس لیے کہ تجدہ تلاوت کے سب امام کا پہلا تجدہ سہو ہے کا رہو گیا تھا۔

اب متفتدی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اپنی دوسری رکعت کے قعدہ میں اچھٹی ہارتشہد پڑھا اوراس سے بھی کوئی واجب بھول کر چھٹی ہارتشہد پڑھا اوراس سے بھی کوئی واجب بھول کر چھٹی ہارتشہد پڑھا اوراس سے بھی کوئی واجب بھول کر چھوٹی ہارتشہد پڑھا۔ اس کے بعدا سے بھی بجدہ تلاوت یا وآیا ،تو سجدہ تلاوت کے بعدہ سہو کے بعدوس بارتشہد پڑھا۔ اور چونکہ بجدہ تلاوت کے سبب بجدہ سہو ہے کار ہوگیا۔ اس لیے بجدہ سہو کے بعدوسویں بارتشہد پڑھ کرسلام بھیرا۔

اور جب مقتدی آمام کے ساتھ پانچویں بارتشہد پڑھ چگا ،اگراسکے بعدامام گویاد آیا کہ ہم نے نماز ک کسی رکعت کا ایک ہی سجدہ کیا ہے ، تو نماز کا چھوٹا ہوا سجدہ کرنے کے بعدامام کے ساتھ مقتدی کوچھٹی بار تشہد پڑھنا پڑا۔ اور نماز کے تجدہ نے چونکہ پھر تجدہ سہوکو باطل کر دیا اس لیے امام نے پھر تیسری بار تجدہ سہو کرنے کے بعد تشہد پڑھ کر سلام پھیرا ، تو مقتدی کو امام کے ساتھ کل سات بارتشہد پڑھنا پڑا ، اورا گرمقتدی کوبھی اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کے پڑھنے میں اسی قتم کا معاملہ پیش آیا یعنی اس سے بھی نماز کا سجدہ بھول کر چھوٹ گیا ، تو مقتدی کو تین رکعت کی نماز میں کل چودہ مرتبہ تشہد پڑھنا پڑے گا۔ ( قائب الفقہ بحوالہ درمقار مع شائی ، ۱۳۳۱)

ایک دین پیشواکی ایک گناه کی وجہ سے گھر بیٹھے رسوائی

ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اورایک راہب کی خانقاہ تلے رات گزارا کرتی تھی۔اس کے جار بھائی تھے۔ایک دن شیطان نے راہب کو گدگدایا، وہ اس سے زنا کر بیٹھا،اسے مل رہ گیا۔شیطان نے را ہب کے دل میں (یہ بات ) ڈال دی کہا ہے ہوئی رسوائی ہوگی ،اس سے بہتا ہے کہا ہے مار ڈال اور کہیں۔ دفن کر د ہے۔ تیرے تفارس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اور اگر بالفرنش پھر بھی مچھ پوچھ کچھ ہوءتو جھوٹ ملوث کہد دینا، بھلاکون ہے جو تیم ٹی بات کو غلط جانے اس کی مجھے میں جی یہ بات آگنی ایک روز رات کے وقت موقعہ یا کراس عورت کو مار ڈالا اور کسی اجزئی زمین میں دیا آیا۔

اب شیطان اس کے جاروں بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہر ایک کے خواب میں اے سارا واقعہ سایا اور اس کے فواب میں اے سارا واقعہ سایا اور اس کے فن کی جگہ بھی بتادی۔ شیخ جب سے جائے تو ایک نے کہا کہ میں نے تو آئ کی رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں اووس نے کہا نہیں کہوتو ہی چنانچاس نے اپنا پوراخواب بیان کیا گہاس طرح فلال عابد نے اس ( کی بھن ) سے بدگاری کی پھر جب ممل مخبر گیا تو اسے مل کردیا اور فلال جگہ لاش د با آیا۔ ان مینوں میں سے برایک نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا ہا بات و ابھی یعنی ہوگیا کہ جاخواب ہے۔ اس تعین ہوگیا کہ جاخواب ہے۔ اس تعین ہوگیا کہ جاخواب ہے۔

چنانچانہوں نے جاکر حکومت کواطلاع دی،اور بادشاہ کے حکم ہے اس راہب کوخانقاہ ہے ساتھ لیااور اس جگہ پہنچ کرز مین کھودکراس کی لاش برآ مدگی۔ کامل ثبوت کے بعداہے شابی در بار میں لے چلے،اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیسب میرے کئے گوتک (کرتوت) ہیں اب بھی اگر تو مجھے رانسی کر لے تو جان بچادوں گااس نے کہا جوتو کہے! کہا مجھے بحدہ کر لے اس نے بیٹھی کردیا۔ پس پورا ہے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے میں تجھے ہری ہوں میں تو اللہ تعالی ہے (جوتمام جہانوں کارب ہے) ڈرتا ہوں، چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا،اور یادری صاحب تول کیا گیا۔ (تفیراین کشر ۱۳۵۵)

صرف بہتی زیورنا کافی ہے

ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس بہتی زیور موجود ہے، مجھ کوجودین کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں دیکھ لیتا ہوں۔ گویاان کے نزدیک سارا دین بہتی زیور ہی کے اندرآ گیا ہے یا انکوان مسائل کے علاوہ جواس میں ہیں کسی اور مسئلہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس میں شک نہیں کہ بہتی زیور میں ایک کافی تعداد مسائل کی موجود ہے لیکن اولا اس میں زیادہ تروہ مسائل ہیں جوعور توں کے ساتھ خاص ہیں یا عور توں اور مردوں میں مشترک ہیں۔

اوراس نے قطع نظر مسائل اس میں اس قدر نہیں ہیں کدان کے بعد دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو،اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے سارے مسائل مطالعہ سے حل ہی ہوجا نمیں اور کسی مسئلہ میں شبہ ہی نہ پیدا ہو۔ضرورت اس کی ہے کہ سبقا سبقا کسی عالم سے پڑھا جائے۔ (دعوات عبدیت ۸۱/۸)

### مشتبها ورمشكوك سےاحتياط

تجارت میں زیادہ احتیاط برتنا خسارہ میں پڑنا ہے۔مشہور تابعی ابن سیرین کا پیشہ تجارت تھا۔ان کا

حال بیرتھا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ نقصان اٹھاتے تھے لیکن مشتبہ اشیا ، کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے ، ایک مرتبہ انہوں نے تھے کے طور پرغلہ خریدا۔ اس میں انہیں اس ، ۸ ہزار کا فائدہ ہوا ، لیکن ان کے دل میں شک ہیدا ہو گیا کہ اس منافع میں سود کا شائبہ ہے اس لیے پوری رقم چھوڑ وی حالا تکہ اس میں مطلق رول ( سود ) نہ تھا ہہ (طبقات این سعد ۱۳۵/۵)

## پرده پوڅی

حضرت سعید بن میتب جلیل القدرتا بعی اور دنیائے اسلام کے امام اور مقتدا، مانے جاتے ہے۔ وہ اگر چدا حکام خدا وندی کے باب میں بڑے بخت گیر تھے لیکن کی کے گناہ کی پردہ دری نہ کرتے تھے اور خود دوسروں کو بھی پردہ پوشی کی تلقین کرتے تھے۔ ابن حرملہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں شبخ کو باہر نگلاتو ایک شخص کو نشر کی حالت میں پایا، اس کو زبر دہ تی آپ کھر گھییٹ لایا، اس کے بعد سعید سے ملا قات بموئی ان سے پوچھا کہ ایک شخص کو فشر کی حالت میں پایا اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کو حاکم کے بیر دکر کے کہ ایک شخص کو فشر کی حالت میں پایا اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کو حاکم کے بیر دکر کے اس پر حد جاری کر اے کا این مسیت نے جواب دیا اگرتم اس کو اپنے کیڑے سے چھپا سکوتو چھپالو، یہ بن کر میں گھر واپس آیا۔ اس وقت وہ شخص ہوئی میں آیکا تھا بچھ پر نظر پڑتے ہی اس کے چبرے پر شرمندگی طاری میں گھر واپس آیا۔ اس وقت وہ شخص ہوئی میں آئی آگرتم اس حالت میں پکڑے جاتے اور تم پر حد جاری کی جاتی تو ہوگئی، میں شردہ ہوجائے ، تبہاری شہادت تک قبول نہ کی گول کی نگا ہوں کی نگا ہوں میں تبہاری شہادت تک قبول نہ کی بوق ہوا کہ بیتر سے بیا کہ تم کو تر کہا: خدا کی شم! آئی نہ میں مردہ ہوجائے ، تبہاری شہادت تک قبول نہ کی بول نہ کی بیدہ نہ کی بیتر میں تہاری کا تھیجہ بیہ ہوا کہ جاتی ۔ یہ بیتر کی بیتر کی بیتر کر اس کی پردہ لو تی کا تھیجہ بیہ ہوا کہ جاتی ۔ یہ بیتر کہ کی بیانہ کروں گا۔ اس کی پردہ لو تی کا تھیجہ بیہ ہوا کہ وہ بھیشہ کے لیے تا ئیں ہوگیا۔ (طبقات این سعد: ۱۳۱۵)

## خدا کی امان میں

كھوشے سكوں كامصرف

حضرت عبدالقہ خیاط نہیں ہوئے تھی اورمخاط بزرگ تھے،ان کا ایک گا مکِ مجوی تھا،وہ ان کی د کان یر کیٹر سے سلوا تااورا جرہت میں کھوٹے سکے دیتا،وہ اس سے لے لیا کرتے۔

ایک دفعہ اتفاق ایں ہوا، کہ وہ اپنی دوگان ہے کہیں گئے اور اس اثناء میں مجوی آیا، اس نے اپنے کپڑے لیے اور اس اثناء میں مجوی آیا، اس نے اپنے کپڑے لیے اور کھوٹے سکے دیئے۔ عبداللہ کے شاگرد نے سکے واپس کئے تو پھراس نے کھرے سکے حوالے کئے، جب عبداللہ آئے اور شاگرد ہے بچ چھا کہ اس مجوی کا کرتہ کہاں ہے؟ اس نے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہاتم نے برا کیا ایک عرصے ہے میں وہ سکے لیکر صبر کرر ہاتھا، میں وہ سکے لیتا اور آیک کنویں میں ڈال دیتا کہ کہیں پھرکسی کوان ہے دھوکہ ندیا جائے۔ (الرسالة الفشیرینة، ہاب العلق)

کھوٹے سکول کے بارے میں عام طور ہے یہی ہوتا ہے کہا کیٹ مخص گودھو کہ میں مل گیا تو پھروہ بھی اس طرح دوسرے کودھو کے میں دینے گی کوشش کرتا ہے۔اوراس طرح دھوکا کھانے والوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اس لیےاحتیاط کا تقاضا یہی ہے کہا لیے سکول گوضا نُع کردیا ہے۔(علم وہدایت کے جرائے ۔۴۹۰)

ت ؛ جمعیں بھی ای طرزممل کواپٹائے کی ضرورت ہے کیونکہ جعلی نوٹ بھی ہمارے سامنے آ جائے جیں انکوآ گئے ہیں چلانا جا کئے ۔ (مؤلف)

حق کی خاطر

قاضی شرح بن حارث بیات تاریخ اسلام کے مشہور قاضی ہیں، وہ دینداری بھٹل و کمال ذکاوت اور
ایسے عدل اور انصاف میں خاص شبرت رکھتے ہیں، ان کے متعلق الیے واقعات بھی ملتے ہیں جن کی مثالیں مشکل سے ملتی ہیں۔ الحکے لڑکے اور بعض دوسرے اشخاص کے درمیان کسی حق کے بارے میں تنازعہ تعالیٰ کر اور نہ کو کے فاقعہ بتایا کر اور چھا کہ اگر میر احق نکلتا ہوا ور مقدمہ میں کامیابی کی امید ہوتو میں دعوی کروں ور نہ خاموش رہوں ۔ شرح نے مقدمہ کی نوعیت پر غور کر کے دعویٰ کر نیکا مشورہ دیا لیکن جب مقدمہ الحکے سامنے خاموش رہوں ۔ شرح کے خلاف فیصلہ دیا، فیصلہ دیکر جب گھر آئے تو لڑک نے کہا اگر میں نے آپ سے پہلے مشورہ نہ کرلیا ہوتا تو مجھے آپ ہے کوئی شکایت نہ ہوتی لیکن مشورہ دینے کے بعد آپ نے مجھے ذکیل گیا۔ شرح نے جواب دیا، جان پور اتو مجھے ان لوگوں سے زمین ہم کے آ دمیوں میں عزیز ہے، جب تو نے مجھے در گیا اور ان سے کہ کرلیتا اور ان کے مقار کی نظر آیا، اگر میں اسوقت تجھ سے ظاہر کر دیتا تو ان سے ملح کرلیتا اور ان

#### سلام میں سبقت

و المن شرح المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن المنظم المن المنظم ا

سبقت کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر بھی کامیاب نه ہوا ،میراا نکاا کنٹر راد میں سامنا ہوتا تھا میں اس انتظار میں رہتا کہ اب سلام کروں کہ استے میں وہ قریب پہنچ کر''السلام علیکم'' کہدیتے ۔''(طبقات ابن سعد ۱۷-۹۷)

سلام کی حدیث میں ہڑی تا کید آئی ہے اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تواہے یہ دعائی فقرہ اپنی زبان سے ضرور کہنا جا ہے۔ یہ ایک بندے کی طرف ہے دوسرے بندے کے لئے سلامتی کی وعاہے۔ رسول اکرم منافی ہے نے رمایا''افٹو السلام ''سلام کوخوب بھیلاؤ۔ گرآئ جارے معاشرے میں سے یہ دعائی فقرہ بھی غائب ہوتا جارہا ہے اب تو دیندار طبقہ کو بھی دیکھا جا تا ہے کہان کے نزدیک سلام کی کوئی اہمیت نبیس رہ گئی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی جی جو یہ جا ہتے جیں کہ پہلے انہیں کوئی سلام کرے ، تو جواب ویں گئے جاتا ہے۔ (علم وہدایت گاچرائی ہے) ا

جذام کے فقہی مسائل

کتاب القواعد میں شیخ صلاح الدین مراقی نے ذکر کیا ہے کہ ''نبی اکرم سیاتی ہے نے مرایا کہ کوئی مہلک امراض میں مبتلا شخص کسی تندرست آ وقی کے ہاں نہ جائے۔ اس حدیث سے بیہ بات (اشارة النص کے ذریعے ) معلوم ہوئی اگر کسی بچے کی مال برص یا جذام کے مرض میں مبتلا ہو، تو اس ( مال ) کے ذہب سے پرورش کا حق ساقط ہوجا تا ہے، اس لیے کہ مال کے ساتھ رہنے اور سکا دودھ پینے کی وجہ سے بچے کو برص ، جذام ، وجانے کا اندیشدر ہتا ہے۔''

علامہ دمیری بیست فرمائتے ہیں کہ جوشیخ صلاح الدین عراقی نے تلصاب وہ بالکل واضح ہے کیونکہ ابن تیمیہ بیستے نے بھی اسکی تائید کی ہے اور مالکیہ ہے بھی یہی منقول ہے کہ آگر کوئی (برص یاجذام کا) مریض تندرست وصحت مندلوگوں کے ساتھ مسافر خانے یا ہوئل وغیرہ میں رہنا جا ہتا ہوتواس پر پابندی لگادی جائے گ یہاں تک مہافر خانے یا سرائے میں رہنے والے مریض کو ضہرنے کی اجازت دے دیں۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ اگر کوئی مجذوم پہلے ہی سرائے خانے میں رہتا ہو، بعد میں اس سرائے میں تندرست لوگ قیام کرنے کے لئے آجا نمیں تو اس مجذومی کوخوف زدہ کر کے سرائے سے نکال دیا جائے گا، بشرط یکہ تندرست وصحت مند آ ومیوں کی بہی خواہش ہو۔

علامہ دمیری میں فیر فیر اتے ہے کہ اہل علم نے اس کی تصریح کی ہے اگر کوئی ایسی لونڈی ہو، جس کا مالک جذام کے مرض میں مبتلا ہوتو ہاندی کے لیے مناسب ہیکہ وہ اپنے آتا کو جو کہ جذام کے مرض میں مبتلا ہے ہم بستری (صحبت) کا موقع دے۔

ایک صورت بیہ ہے کہ اگر کسی ایسے آ دمی جوجذام کے مرض میں مبتلا ہو، اپنی بیوی کوہم بستری کے معاطعے میں پابندنہ کیا ہو، اپنی بیوی کوہم بستری کے معاطعے میں پابندنہ کیا ہو، تو ان دونوں (میاں بیوی) میں تفریق کرائی جاسکتی ہے بیوی خود مختار ہے اور اسکی خود مختاری کواس معاطعے میں شریعت اسلامیہ نے تشکیم کیا ہے۔ (حیوۃ الحج ان ۱۰/۱)

#### امتیاز ہے نفرت

حضرت محمد بن سیرین میسته بڑے عابداور متقی بزرگ تصے۔انکی ذات علم وقمل کی جامع تھی۔وہ ہر ایسےامتیاز سے جس سےاوگوں کی توجہانکی طرف ہو، بچتے تھے۔ا کٹر نماز میں اپنے سے کم ورجہ کے لوگوں کو آگے بڑھادیتے ۔

ا بن قون کا بیان ہے کہ ابن بہیر ہ کے خروج کے زمانہ میں بھی ابن سیرین جیسیۃ کیساتھ انگا انماز کا وقت آیا ہو انہوں نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا میں نے اسکی تعمیل تو کی لیکن نماز پڑھانے کے بعد میں نے اسکی تعمیل تو کی لیکن نماز پڑھانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ نماز ای شخص کو پڑھانا چاہیے جسکو قرآن زیادہ یاد ہو، فرمایا ''مجھے بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھوں اور لوگ یہ کہیں کہ 'محمد' لوگوں کی امامت کرتے ہیں۔'' (طبقات ابن معد ۱۳۸۷)

### سفارش کےمعاوضہ میں مدییہ

حضرت مسروق بن اجدع بہت ، علمائے تا بعین میں سے تھے۔ وہ اصل علم ، خوف خدا کو بیجھتے تھے اورا سکے مقابلے میں غرور علم ، کو جہل تصور کرتے تھے۔ بے حدمخاط اور متی تھے۔ انکا حال بیرتھا کہا دنی اونی باتوں میں احتیاط محوظ رکھتے تھے ، جسکا کوئی کام ان سے نکتا تھا اس سے ہدیے تک قبول نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی معالمے میں ایک شخص کی سفارش کی ، اس نے شکر سے میں ایک لونڈی لاکر پیش کی ، بیدو کچھ کر شخت برہم ہوئے اور کہا اگر مجھے پہلے تمہارے اس خیال کا علم ہوتا تو میں بھی تمہاری سفارش نہ کرتا جتنی سفارش کر چگا ، وہ کر چگا ، وہ کر چگا اب جتنی مشرورت اور باتی رہ گئی ہے اسکے بارے میں میں کچھ نہ کہوں گا۔ میں نے عبداللہ بن مسعود جات ہے گئے گئی کی سفارش کرے اور باتی رہ گئی کا حق دلانے یاظلم کے انسداد کے لئے کسی کی سفارش کرے اور باتی معاوضہ میں اسکو ہدید و یا جائے اور سفارش کر نیوالا اس سے قبول کرے ۔ وہ ہدیداس پرحرام ہے ''۔ اسکے معاوضہ میں اسکو ہدید و یا جائے اور سفارش کر نیوالا اس سے قبول کرے ۔ وہ ہدیداس پرحرام ہے ''۔ اسکے معاوضہ میں اسکو ہدید و یا جائے اور سفارش کر نیوالا اس سے قبول کرے ۔ وہ ہدیداس پرحرام ہے ''۔ اسکے معاوضہ میں اسکو ہدید و یا جائے اور سفارش کر نیوالا اس سے قبول کرے ۔ وہ ہدیداس پرحرام ہے ''۔ اسکے معاوضہ میں اسکو ہدید و یا جائے اور سفارش کر نیوالا اس سے قبول کرے ۔ وہ ہدیداس پرحرام ہے ''۔ وہ کرکھ کا میں اسکو ہدید و یا جائے اور سفارش کر نیوالا اس سے قبول کرے ۔ وہ ہدیداس پرحرام ہے ''۔ وہ ہدیداس پرحرام ہے '' کر بیوالا اس سے قبول کر ہے ۔ وہ ہدیداس پرحرام ہے ''۔ وہ کر بیوالا کر کے دور کیا ہو کہا ہے کہا کہ کا میں کر بیوالا اس سے تبایل کیا کہ کر کرتا جائے کیا کہ کر بیوالا کر بیا جائے کر کر بیوالا کر کر بیوالوں کر کر بیوالوں کیا کہ کرتا ہو کر بیوالوں کر بیوالوں کر بیوالوں کر کر بیوالوں کے کرتا ہو کی کر بیوالوں کر بی

# انوكهي وضع كى تجارت

امام ابوطنیفہ بیت اپنے تفقہ ، شان اجتہادوا سنباط اور ملکہ تخری و تفریع اور قیاس ورائے میں سب کے ریگا نداور ممتاز تھے۔ اور مسلمانوں کی عالب ترین اکثریت ، فقیمی مسائل میں انہی کی مقلد ہے۔ انکی فقہ اپنے اصول ، گیرائی کیگ و سعت اور رخصت ، ہولت کے اعتبار ہے 'المدین یسو '' کی سیحی تعبیر ہے اور بید انکا اتنا بڑا فکری اور علمی کارنامہ ہے جے دنیائے اسلام بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ امام صاحب کا آبائی پیشہ تجارت تھا لیکن انکی تجارت بھی بالکل انو تھی اور نرالے طرز کی تھی ، وہ ان خوش اوصاف اور دیانت والاتا جروں میں تھے جو تجارت بیشہ لوگوں کیلئے بھی کامل نمونہ تھے ،خرید وفروخت میں بھی بھی دیانت داری کو ہاتھ ہے جانے نہ دیے تھے ، چنانچے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت فروخت کے لئے رہشی کہ اُنام صاحب سے جانے نہ دیے تھے ، چنانچے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت فروخت کے لئے رہشی کہ اُنام صاحب

نہیں کے پاس لائی، امام صاحب نے قیمت دریافت کی تو اس نے سو(100) کی رقم بتائی، امام صاحب بیستان کے کہا کہ سے مال تو زیادہ قیمت کا ہے اس نے سو(100) اور بڑھا ہ ہے۔ اسطر فی وہ ایک آیک ہو بڑھائی گئی تھی کہ جا کہ جو ایک آیک ہو بڑھائی گئی تھی کہ جا رسوت بھی زیادہ کا ہے، وہ سے گئی آپ میرا مذاتی اڑائے میں؟ امام صاحب نے فرمایا کسی دکا ندار کو بلاؤ جواسکی قیمت لگائے، چنانچے وہ ایک شخص کو لے مذاتی اڑائے میں؟ امام صاحب نے فرمایا کسی دکا ندار کو بلاؤ جواسکی قیمت لگائے، چنانچے وہ ایک شخص کو لے آئی اور اس نے وہ یارچہ یانج سومیں خرید لیا۔ (الخیرات الحسان ۲۴۰)

اس واقعہ نے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب بیشہ خریدار ہونیکی صورت میں بھی ہالع کے نفع نقصان کا خیال رکھتے تھے اور موقع پاکرا ہے لوٹنا پسندنہیں کرتے تھے بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا، اسکی خیرخواہی ورہنمائی کرتے تھے۔(علم وہدایت کے چراغ:۱۲)

## خریدار کی رعایت

امام صاحب بہت ایک مالدار تاجر ہونے کے باوجودا ستغناء کی شان رکھتے تھے۔ حرص وظمع بالکل نہ تھی۔ بانتہاامانت دار تھے، اور دیانت داری کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اپنفس پر جرطر ہ کی تختی روار کھتے تھے، اگر خریدار نادار ہوتا تو ہے تامل اپنا نقع جھوڑ دیتے یا نقع میں سے کچھ بطور کمیشن کے دے دیتے ، چنانچا یک دفعہ ایک عورت آئی اور کہنے گئی کہ میں نادار ہوں سے کپڑا جتنے میں آ بگو پڑا ہے استے میں دید ہے کے۔ امام صاحب میں ہوتے نے فر مایا: اچھا چار درہم دیدو، وہ کہنے گئی، میں بردھیا ہوں میرا نداق نہ اڑا ہے ، امام صاحب نی ارشاد فر مایا: اچھا چار درہم دیدو، وہ کہنے گئی، میں بردھیا ہوں میرا نداق نہ واردرہم کم پر جھے ڈالا، اس لیے یہ کپڑا اچار درہم میں پڑا ہے۔

ای طرح ایک دوست کوخاص متیم رنگ کے رئیم کی ضرورت پیش آئی وہ امام صاحب بُریسی کے پال میہ غرض لے کرآیاام صاحب بُریسی کے بیال میں غرض لے کرآیاام صاحب فرمانے گئے: '' ذراصبر کر دکوئی اس تیم کا کپڑا آگیا تو تمہارے لیے خریدلوں گا۔'' چنانچا یک ہفتہ بھی نہ گزر نے پایا تھا کہ وہ کپڑا آگیا وہ بی دوست دوبارہ آیا تو امام صاحب بہر تیا تھا کہ وہ کپڑا آگیا وہ بی دوست دوبارہ آیا تو امام صاحب بہر تیا تھا کہ فرمایا '' میال تمہاری ضرورت پوری ہوگی ہے۔'' اور کپڑا انکال کردے دیا۔ اس دوست نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ کہنے لگے صرف ایک درجم کا وہ دوست کہنے لگا مجھے آ کچے بارے میں بیگان نہ تھا کہ آپ میر افدا تی اڑا کمیں گے۔

امام صاحب برسید نے فرمایا: میں نے مذاق نہیں اڑایا،اصل بات بیہ ہے کہ میں نے ہیں اشر فی اور ایک درہم میں دو کپڑے خریدے تھے۔ان میں سے ایک کپڑا ہیں اشر فی میں چے ڈالا،اس لیے بیا لیک درہم میں رہ گیا۔(تاریخ بغداد ۳۱۲/۳)

### تجارت میں احتیاط اورتقو کی

امام صاحب بہتائیہ کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا، اکثر شہروں میں گماشتے مقرر تھے بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھاالیے بڑے کارخانے کے ساتھ دیانت اوراحتیاط کا اسقدر خیال دھتے تھے کہ ناجا مزطور پرا یہ ہے ۔ ( دانہ ) بھی انگے خزانے میں نہیں وافل ہوسکتا تھا۔ اس احتیاط میں تبھی بھی نقصان بھی انھانا پڑتا تھا۔ مگر اکمو پر واڈبیس ہوتی تھی۔ ﴾

ایک دفعه اینے شریک کارو بارحفص بن عبدالرحمن کے پاس خز ( رکیٹم ) کے تھان بھیجے اور کہا بھیجا کہ فلان فلان تھان میں عیب ہے خریدار کو جتادینا ۔حفص کواس ہدایت کا خیال ندر ہا۔تھان ﷺ والے اور خریداروں کوعیب کی اطلاع نددی۔امام صاحب نہیں کے معلوم بواتو نہایت افسوں کیا تھاتوں کی قیمت جو شمیں ہزار درجم تھی سب خیرات کردی۔ ( تاریخ بغداد: ۳۸۵/۳)

## بلاغرض حق كوئي

خلیفہ منصور اور حرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کھر بخش ہوگئی تھی۔خاتون گوشکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔منصور نے کہا کہ کسی کو منصف قرار دو،اس نے امام صاحب کا نام لیا،ای وقت طلی کا فرمان گیا۔خاتون پردہ کیے قریب بیشی کہ امام صاحب نہیں جو فیصلہ کریں خودا ہے کا نوں سے نے منصور نے گیا۔خاتون پردہ کے قریب بیشی کہ امام صاحب نہیں تا کہ اچار منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ منتی ہوا بردہ سے آواز آئی کہ بال سنا۔ امام صاحب نہیں تا نے منصور کہ طرف خطاب کر کے کہا '' مگرید اجازت اس مخص کے لئے خاص ہے جوعدل پر قادر ہو۔ورندایک سے زیادہ نکاح کرناا چھا نہیں'' خدا خود فرما تا ہے : ﴿ وَانْ جَفْتُم اَنْ لاَ تَعْدَلُوا فواحِدَةً ﴾ امام صاحب گھر آئے توایک خادم پچاس توڑے لیے فرما تا ہے : ﴿ وَانْ جَفْتُم اَنْ لاَ تَعْدَلُوا فواحِدَةً ﴾ امام صاحب گھر آئے توایک خادم پچاس توڑے لیے کرنا چھانیوں' خدا تون کے کہا کہ خاتون نے نذر بھی ہے ہو کہا ہے کہ آپ کی گئیز آ پکوسلام کہتی ہے۔اور آپ کی حق گوئی کی نہایت مشکور ہے۔اور آپ کی حق گوئی کی نہایت مشکور ہے۔امام صاحب نے روپے واپس کردے اور خادم سے فرمایا کہ جاکر خاتون سے نہیں کہا بلکہ میرا فرض منصی تھا۔'' (سیر تالاممان)

حق پری

امام ابوحنیفہ بھتی کو ایک زمانے میں حاکم گوفہ نے حکم دے دیا تھا کہ فتوی نددیا کریں۔ چنانچہ آئیں دنوں کا ذکر ہے کہ ایک دن امام محروح گھر میں تشریف رکھتے تھے ٹی ٹی اور نچے پاس تھے صاحبز ادی نے روز ہ کے متعلق ایک مسئلہ بوچھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا! یہ مسئلہ اپ حماد سے بوچھاؤ۔ مجھے کو حاکم کی طرف سے فتوی دینے کی ممانعت ہے اسلیے میں تمہارے موال کا جواب بیں دے سکتا۔ (ابن خاکان ۱۸۲۱)

اس سے بڑھ کرحق پرتی اور کیا ہو عمق ہے عہد ہ قضا قبول نہ کرنا اپنے نفس کاحق تھا جسکوانہوں نے حاکم اور خلیفہ کے مقالبے میں برسر در بارنبیں چھوڑا۔اور فتو کی نہ دینا حاکم کاحق تھا جسکوانہوں نے خلوت اور گھر کی جیار دیواری کے اندر بھی ملحوظ رکھا۔ (علم وہدایت کے چراخ ۲۷)

ظالم حكمرانوں كے مقابلے ميں اعلان حق

حضرت امام ما لک نمین بدید میں پیدا ہوئے محابہ شائیم اور تابعین کود یکھا ،ان سے ملم حاصل کیا

والی مدینہ نے آپ کوغصہ میں طلب کیا اور اس نے ہدایت کی کہ ہاتھ میں جھکڑیاں چھھے ہے ڈالی جا کمیں۔اونٹ کی نگی پیٹے پرسوار کر کے مالک کومیر ہے سامنے لایا جائے۔ چنانچیاس انداز ہے امام صاحب ً لائے گئے ۔مگر اونٹ پربھی بلند آواز ہے فر مار ہے تھے کہ جو مجھ کو جانتا ہے سوجا نتا ہے اور جونہیں جانتا تو جان لے کہ میں مالک ،انس کا بیٹا اور اسی مسئلہ کا اعلان کرتا ہوں کہ جس کے اعلان ہے مجھ کو جبر آرو کا جارہا ہے کہ 'طلاق الممکر ہ لیس بیشنی''یعنی جبر بیطلاق کوئی چیز ہیں!

. فلالم سپاہیوں نے کس کر جھکڑی ایسی ڈالی تھی کہ کندھا اتر گیا تھا۔اس پر طرہ میہ کہ والی نے امام صاحب کوستر کوڑے اور لگوائے ۔گرامام صاحب نے صبر واستقلال سے تکایف کو بر داشت کیا اور جورائے تھی اس پر قائم رہے۔ بیتھی امام صاحب کی جلالت شان۔ (حیات مالک از علامہ سیدسلیمان ندوی)

#### مرتبه کے مطابق برتاؤ

فلیفہ بارون الرشید مجلس درس میں آیا تو مند سے نیچائز کراس کو بیٹھنا پڑالیکن ایک بارامام ابوطنیفہ میں ہے۔ آثر ریف لائے تو آپ نے اس قد رتعظیم کی کہان کے لیے اپنی چاور فرش پر بچھائی وہ اٹھ گئے تو طلبہ سے کہا کہ ' پیمراق کے ابوطنیفہ بہتیم ہیں جواس ستون کوسونا ٹابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں' اس کے بعد کوفہ کے محدث سفیان آئے تو ان کی بھی تعظیم کی لیکن اس سے کم ، ان کے چلے جانے کے بعد فر مایا کہ لوگوں گ علیٰ قدر مرا تب مزت کرنی چاہیے۔ (حیات مالگ، از ملامہ سیدسلیمان ندوی)

#### طلب علم مہدے لحد تک

## انتهائى احتياط يبندي

ایک بارایک قرض گی ادائیگی کے پیش نظر آپ نے سونے کی ایک شے ربمن رکھ دی اور جب آپ
کے پاس رو پے کا انتظام ہوگیا تو وہ دائن کے پاس گئے تا کہ رقم دے کراپئی شئے واپس لے لیس۔ چنانچہ وائن ربمن شدہ شئے جب واپس دینے لگا تو اسے شبہ ہوگیا۔ کیونگ اس کے پاس بالکل و لی بی ایک اور شئے بھی ربمن رکھی تھی ۔ اس نے دونوں چیزیں امام موصوف کو دے دیں اور عرض کیا ان میں سے جو آپ کی ہووہ بھی ربمن رکھی تھی کہ آپ نے دونوں چیزیں بھیان کر لے لیجے ۔ لیکن امام احمد مربیعی کی انتہائی احتیاط بسندی کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے دونوں چیزیں والیس کر دی اور کوئی بھی نہ لی ۔ گویا کہ آپ اپ نقصان اٹھا نا گوارا کر لیا۔

گوارا کر لیا۔

(علم و ہوایت کا چراخ : ۱۸)

## تز کیۂ نفس کےخلاف

ایک مرتبامام احمد بہتیہ بیار ہوگئے۔ تو آپ کے صاحبزادے آپ کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا: ''میرے پاس بچھ قم ہے جومتوکل (خلیفہ ) نے ہدیے کے طور پر دی تھی۔ کیااس کے ذریعے میں حج کرسکتا ہوں؟'' آپ نے فرمایا: ''ہاں کر سکتے ہو'' بیٹے نے عرض کیا''اگرالی رقم آپ کے پاس ہوتی تو کیا آپ بھی اس کواہے صرف میں لے آتے؟'' یہ سنا تو ارشاد فرمایا: بیٹے! میں خلیفہ کے عطایا کو حرام نہیں سمجھتا کیلن ان کالیمنا ترکید تفس کے خلاف سمجھتا ہوں۔ (امام احمد بن خبل نہیں مصنف ابوزھرہ)

### مرضى كےخلاف فتوى

ا یک روز امام محمد بہت دوسرے علماء کے ساتھ ہارون رشید کے کل میں جینے ہوتے تھے،ا تفاق ہے

### حاضرجواني

امام ابو یوسف بیستین نہایت ذکی اور ذبین تھے۔ ای لیے جب کوئی بات یا مسئلہ سامنے آتا تو وہ فورا جواب دیتے جاکی ہات یا مسئلہ سامنے آتا تو وہ فورا جواب دیتے جاکیہ بار ہارون کے ساتھ جج کونشریف لے گئے ،ظہریا عصر کے وقت انہوں نے امامت کی ۔ چونکہ یہ مسافر تھے اس لیے قصر کیا ، یعنی دور کعت کے بعد سلام پھیر کرنمازیوں ہے کہا کہ 'اپنی نمازیوری کرلو، میں مسافر ہوں' اہلِ مکہ میں سے ایک شخص نے نماز ہی میں کہا، ہم لوگ یہ مسئلہ تم سے اور جس نے تم کو سکھایا ہے اس سے بہتر جانتے ہیں۔ امام ابویوسف بیستی نے کہا رہو تھیک ہے۔

کیکن بیمسئلداگرتم کومعلوم ہوتا تو نماز میں بات چیت نیشروع کردیتے۔اس جواب پر ہارون بہت خوش ہوااوراس نے کہا کداگر نصف سلطنت کے بدلہ مجھے بیہجواب مل جاتا تو بھی میں پسند کرتا۔(مفتاح اسعادۃ ۱۰۴۰)

اہلِ علم کے لیے کام کی بات

حضرت ابن مہدی اہل علم کونعیجت کیا کرتے تھے کہ جب آ دی اپنے سے زیادہ صاحب فضل و کمال سے ملے تو اس کی صحبت کوغنیمت سمجھے ۔ اگر اپنے برابر سے ملے تو اس سے استفادہ اور مذاکرہ کی کوشش کر ہے۔ اور اگر اپنے سے کم تر آ دی سے ملے تو اس کے ساتھ تو اضع سے پیش آ ئے اور اس کو اپنے علم وضل سے فائدہ پہنچائے۔

( علم وہدایت کے جراغ ، ۹۸ بحوالہ مفوۃ الصفوۃ )

### ا تباعِ سنت كاحكيما نهطريقه

معاشرت عبدالله بن مبارک نیستادب اور حسن معاشرت کانمونه تھے۔ حدیث کی مجلس میں ان کاادب و کیھنے والا ہوتا تھا۔ یوں تو عام مجلسوں میں بھی وہ خلاف اسلام کوئی فعل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک بارمجلس میں کشخص کو چھینک آئی۔اس نے 'المحسمد لله ''نبیس ہا۔ آپ چھود مینتظر ہے چھراس سے مخاطب ہو کرفر مایا: کہ بھائی! جب چھینک آئے تو کیا کہنا جا ہے ؟اس نے کہا، ''المحسمد لله ''ا آپ نے جواب میں 'بیو حسمك الله '' کہااس سے ان کا مقصد بیتھا کہاں شخص کوا پنی ملطی کا احساس ہو جائے اوردوسرواں کوا تباع سنت کی ترغیب ہو۔ ( تاریخ بغداد جلدا ا )

#### علماء كاركارُ

امام سفیان بیسیم نے اپنے علم کومنفعت کانہیں خلق خدا تی بدایت گاذر بعد بنایا،اوروہ اس ذمہ داری سے ہروفت گراں ہارر ہتے تھے،فرماتے ہیں : کہ جب علماء میں فساداور بگاڑ پیدا بوجائے تو ان کی اصلا ٹے کون کرسکتا ہے ؟ ان کابگاڑ دنیا کی طرف ان کامیلان ہے۔وہ دین کے طبیب ہیں اور روپیو، پیسے مرض ہے ، تو جب طبیب خود ہی مرض پال لینے پرتل جائے تو اس کاعلاج کون کرسکتا ہے ؟

فرماتے ہیں کہ ا''اگر میں جانتا کہ لوگ علم رضائے الہی کے لیے طلب کرتے ہیں تو خودان کے گھر جاکر تعلیم دیتا ہیکن لوگ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ ان کولوگوں میں مقبولیت حاصل ہواور'' حسد شا مسفیان '''کہہ کراپنی مجلس میں رونق ہیدا کریں ۔فرمایا کہ: جب کوئی خداسے تفقوی اختیار کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس جذبہ ہی کی وجہ سے دو مرول پراس کو فضیلت ہوتی ہے۔

علماءتین طرح کے ہوتے ہیں۔

ایک وہ عالم جواللہ کو پہچانتا ہواوراس کے احکام اور اوامر کوبھی ،اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا ہے ڈرتا ہے اوراس کے اوامراور صدود کا لحاظ کرتار ہے۔

وسراوہ عالم جواللہ کو پہچانتا ہے گراس کے اوامرے ناواقف ہے اس کی علامت یہ ہے کہ خدا ہے۔ ڈرتا تو ہومگراس کے اوامر کی اچھی طرح پر واہ نہ کرتا ہو۔

تیسرا وہ عالم جواوامر بی ہے واقت ہومگر خدا کاعلم اے نہ ہو۔اس کی پہچان یہ جبکہ وہ نہ خدا ہے ڈرتا ہےاور نہاس کےاوامر کی پرواہ کرتا ہے۔(صفوۃ الصفوۃ)

### اعتراف خطابھی کمال ہے

ا) .... علامہ ابواسحاق شیرازی نہیں علاء شافعیہ میں درجہ امامت رکھتے تھے۔ ان کے علم وفضل کا شہرہ پانچویں صدی جمری میں دوردور تک پھیلا ہوا تھاز ہدوتقوی میں بھی اپنے ہمعصروں میں امتیازی درجہ رکھتے تھے۔ علاء کا بہت بڑا طبقہ ان سے فیض یا ب ہوا۔ ان کی ایک خوبی اور بھی اپنے ہم عصروں میں سب سے بڑھی ہوئی تھی ۔ ان کے سامنے اپنی تحقیق اور اجتہادی غلطی جب واضح ہوجاتی تو اس کے اعتراف میں پس و پیش نہ کرتے۔ انصاف پہندی کے ساتھ فروتی کے وصف نے لوگوں کے دل میں ان کی وقعت بہت بڑھا دی تھی ۔ مشہور ہے کہ ایک ہارلوگوں نے ایک استفتاء ان کی ضدمت میں پیش کیا انہوں نے اسوقت جو خیال دی تھی ۔ مشہور ہے کہ ایک ہارلوگوں نے ایک استفتاء ان کی ضدمت میں پیش کیا انہوں نے اسوقت جو خیال

میں آیا کھے ہیا۔ اتفا قاوہ استفتاء مع جواب کے امام ابولقیر بن صباغ کی نظر سے گذرا۔ انکو علامہ ممدول کی ہمسری کا دعوی تھا۔ اور واقعی تھے بھی و واس پائے کے بزرگ۔ اے ابن صباغ نے ویکھتے ہی صاحب فتوی ہے کہا کہ اس کا غذکوا بوا سحاق کے پاس پھر لے جاؤا ورکہو کہ اس پرنظر ٹانی سیجھے۔

علامہالوا سحاق نے دیکھاتو حقیقت میں وہفتو کی غلط تھا۔ا پنے فتو ہے گودرست کیااوراس کے نیچے بیہ حملہ لکھ دیا۔

"الحق ما قاله الشيخ ابن صباغ و ابو اسحق يحطى" يعنى جوابن صباغ نے لکھاوہی صحیح ہے اورابوالحق غلطی پر ہے۔(سپر ملاءازعبدالحلیمشرر)

۲) مد مکد معظمہ میں ایک بزرگ عالم قرآن کی تغییر بیان کیا کرتے ہے حضرت مولانا شاہ محد اسحاق صاحب دہلوی بہتے بھی ان کے علقے میں بھی جامیعتے ہے ایک دن شخ نے کسی مقام پرایک فقہی مسئلہ میں فلطی کی اس وقت پاس جا کر چیکے سے معنب کی اس وقت پاس جا کر چیکے سے متنبہ کیا کہ یہ مسئلہ مجھ کو اس طرح یاد ہاں بزرگ نے فوراتمام طلباء کو پکار کرواپس بلایا ہس جمع ہوگئے تو کہا:''قد غلطنا فی ہذہ المسئلة و نبھنا علیہ ہذا الشیخ ،والصحیح ہکذا''یعنی ہم نے اس مسئلہ میں غلطی کی جس پر ہم کواس شخ (ہندی یعنی شاہ صاحب) نے متنبہ کیا ،اور تیج تقریراس کی یوں ہے گھرشاہ صاحب کی بیان کردہ تقریراس کی یوں ہے گھرشاہ صاحب کی بیان کردہ تقریر کا اعادہ کیا۔

ف : و کیھے اعلاء یہ حضرات ہیں، کہ ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا بھی رکاوٹ نہ ہوئی کہ ہم سے بہاں غلطی ہوگئ ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یوں بھی کہدیا کہ اس شخ نے ہم کو متنبہ کیا حالا تکہ حضرت شاہ صاحب بہت نے خفیدای لیے متنبہ کیا تھا کہ اگلے دن یہ اس مقام کی تھے تقریرا پی طرف ہے کر دیں گے گر انکوا تناصبر کہاں تھا، ای وقت سب کو بلا کرصاف اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اپنے محسن کو بھی ظاہر کر دیا جس نے غلطی پر متنبہ کیا تھا اگر ہم جسے ہوتے تو اول تو اپنی خطی ہی کو تسلیم نہ کرتے ،ای میں بحث شروع کر دیے اور جو تسلیم بھی کرتے تو اس طرح صاف صاف اقرار نہ کرتے اور جو کرتے ہی تو یہ ظاہر تہ کرتے کہ اس غلطی پر جو تسلیم بھی کرتے تو اس طرح صاف صاف اقرار نہ کرتے اور جو کرتے بھی تو یہ ظاہر ہوتا کہ شخ کو خود ہی جو تسلیم بھی کرتے تو اس طرح صاف صاف اقرار نہ کرتے اور جو کرتے کہ طلباء پر یہ ظاہر ہوتا کہ شخ کو خود ہی تقریر کہ ہے خریہ کہراور تصنیع نہیں ہے تو بھر کیا ہے؟ (حضرت تھا نوی کے پہندید و واقعات ، ۱۹۹)

سجدہ کی آیتیں

تجده كى آيتيں،عيرين وجمعة المبارك اور ہروه نماز كه جن ميں قراءت آسته كى جاتى ہے امام كو پڑھنا مكروہ ہے۔ يىكىرە لىلامام ان يىقىرا اية السيجىلية فىي صلاة بىخىافت فيھا و كذافى نحو الجمعة والعيد..... الى آخره. (غنية ٣٤٣)

تین مسجد وں کے مقتذ یوں کی فرض نماز ایک ہی امام کے پیچھیے اس کی صورت رہے کہ دیہات کے ایک امام نے گاؤں کی مسجد میں لوگوں کوظہر نماز کی ادا فرض پڑھائی، پھر وہ شہر میں جمعہ کی نماز پڑھنے گی نیت سے چلاتو اسکی فرض نماز ظیم کی باطل ہوگئی۔ راستہ میں گئی اسکو بتایا کہ شہر میں جمعہ کی نماز ہوگئی تو اس نے گاؤں کی دوسری مسجد میں لوگوں کو پھر ظہر نماز کی ادافرض پڑھائی ، اور جب شہر میں پہنچاتو معلوم ہوا کہ ابھی جمعہ کی نماز نہیں ہوئی ہے تو وہ جمعہ پڑھنے کے لئے چلاتو پھراسکی فرض نماز ظہر کی باطل ہوگئی اور جب جمعہ پڑھنے کے لئے امام کے چھپے کھڑ اہوا تو جمعہ کے امام کا پہلی رکعت میں دضوئوٹ گیا، تو اس نے اس و کی جائے امام کے چھپے کھڑ اہوا تو جمعہ کے امام کا پہلی رکعت میں دضوئوٹ گیا، تو اس نے سب کونماز جمعہ پڑھائی۔ اس طرح تینوں مسجدوں کے مقتد یوں کی فرض نماز ایک ہی امام کے چھپے ہوگئی۔ (عدیہ ۱۹۵۱) وورا این نما ز ، قرات میں جو اب دیتا

سن نے پوچھا: تیرے پاس کیا کیا مال ہیں؟ تو نماز پڑھنے والے نے جواب میں بیآیت کریمہ تلاوت کی۔ ﴿ وَالْحَیْلُ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ ﴾ یعنی گھوڑے، خچراورگدھ (پماڑے) یا کسی نے پوچھا: آپ کہاں ہے آئے؟ توجواب میں اس نے بیآیت کریمہ پڑھی ﴿ وَبِنْرٍ مُعَظَلَةٍ وَ قَصْرٍ مُسْلِدٍ ﴾ یعنی بہت سے کوئیں جو بریکار پڑے ہیں اور بہت سے کل جو کچے کئے ہوئے ہیں۔ (پے اور ۱۳)

ف: تواس طرح ان آیات کے پڑھنے سے نماز نوٹ جاتی ہے۔ (در مختار مع شامی: ۱۱ ۱۲)

فضول احتال لائق توجهبين

فرمایا: کہان ہی مولانا ہے ایک طالب علم نے درس میں پوچھا کہ صدیث میں جوآیا ہے کہ غروب وطلوع شمس کے وقت نماز ممنوع ہے کیونکہ طلوع وغروب، شیطان کے بینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سوغروب کے وقت تو بیام معقول ہے کہ بحدہ سینگوں کے سامنے ہوگالیکن طلوع کے وقت تو بیچھے ہوگا ہاس میں کیا جمہ ہے؟ فرمایا: کہاس وقت بیڈ رہے کہ ہیں بیچھے ہے سینگ نداڑاد ہے۔ ( ملفوظات کیم الامت ۱۲۴۲) اما منخعی بمیسید کی اواقعہ

فرمایا: کداما منخنی کی حکایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ کی کرایہ کے گھوڑے پرسوار ہوکر جارہ ہے تھے، راستہ میں کوئی چیز گرگئی ، گھوڑا ذرا آ کے بڑھ گیا جب معلوم ہوا ، تو گھوڑے کو ہیں روک کرخوداتر کروہ چیز اٹھا کرلائے اور پھر گھوڑے پرسوار ہوئے ۔ کسی نے عرض کیا کہ گھوڑے ہی کولوٹا کراس کواٹھا لینتے فرمایا کہ یہ مسافت عقد میں نہ تھم بری تھی اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا: کہ سلف میں اور ہم میں بیفرق ہے کہا گرہم ہوتے ، تو اس کے جائز کرنے کے لئے ہزار بہانے نکال لیتے ۔ ( ملفوظات تکیم الامت الامی الامی الامی ایک ظریف کے لئے ہزار بہانے نکال لیتے ۔ ( ملفوظات تکیم الامت الامی الامی الامی اللہ کے لئے ہزار بہانے نکال لیتے ۔ ( ملفوظات کیم الامت الامی الامی اللہ کے ایک ظریف کی حکایت

فرمایا کدایک شخص ہے گئی نے پوچھا:روزہ رکھوگے؟ کہاہمت نہیں ، پھرافطار کے دفت کہا کہ افطاری کھاؤگے؟ کہا کدا گرفرض ادا نہ ہو سکتے تو کیا سنت بھی ادا نہ کریں ،ایسے کیا بالکل کا فربی ہوجا کیں؟ (ملفوظات تکیم الامت الا/۲۶۰)

### بعیر (اونٹ) کے چندفقہی مسائل

۲) .....اگرکسی کنویں میں دوادنٹ گرجائیں اور دہ اونٹ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ہوں تو اگراوپر ایک دوسرے کے اوپر ہوں تو اگراوپر اولے کو نیز ہمارا گیا اور پنچے والا اونٹ اوپر والے اونٹ کے بوجھ تلے دب کرم گیا ہو، تو بیرام ہوجائے گا اس لیے کہ اے نیز فہیں لگا ہے لیکن اگر نیز ہ دونوں اونٹوں کے لگ گیا ہوتو دونوں اونٹ حلال ہوں گے نیز اگر اس بات کا شک ہو کہ نیچ والا اونٹ اوپر والے کے بوجھ ہمراہ یا نیز ہ کی وجہ مراہ تو دیکھا جائے گا کہ اس کے نیز ہ جان نگلنے سے پہلے لگا ہے یا بعد میں لگا ہے، امام بغوی کے فتو کی کے مطابق حلال اور حرام دونوں صورتوں کا احتمال ہے جیسے کہ اگر کوئی غلام غائب ہوجائے تو گیا اے گفارہ میں آزاد کرنا جائز ہے یا نہیں۔

۳) ۔۔۔ اگر کسی نے غیر مقدور ( قابو سے باہر ) جانور پر تیر چلا یا بھروہ مقدور ہو کرغیر ذیج میں پہنچ گیا، وہ حرام ہوگا اور اگر غیر مقدور جانو رکو تیر مارا بھروہ غیر مقدور ہو گیا تو وہ مذرج میں پہنچنے کی صورت میں حلال ہوگا اور غیر مذرج میں پہنچنے کی صورت میں اس کی حرمت کا فتو کی دیا جائے گا۔ (حیوۃ الحیوان ۳۵۴۱)

سلام پھیرنے کے باوجودخارج نماز نہ ہونا

کسی شخص پر بجدہ مہوواجب ہو، مگر مہوہ ونا یادنہ ہو، تو اس صورت میں سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے بار برنماز سے ب سے باہر نہیں ہوتا، بشر طیکہ بجدہ سہوکرے، لہذا جب تک کہ کوئی فعل منافئ نمازنہ کیا ہو، اسے حکم ہے کہ بجدہ سہوکرے اور تشہدو غیرہ پڑھ کرنماز پوری کرلے۔ (درعتار مع شامی: ۵۰۳۱)

يوم جمعه مؤخرنهين ہوسكثا

ہے۔ ا علی بن ہشام کہتے ہیں: حجاج نے ایک شام شخص کوبطرہ کا قاضی مقرر کیا۔اس کوابوحمیر کہا جاتا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ پڑھنے جار ہاتھا، راستہ میں ایک عراقی سے ملاقات ہوئی عراقی نے یو چھا:ابوحمیر! کہاں جا

رہے ہو؟ كہا، جمعہ پڑھنے ۔ مراتی نے كہا ليا آپ كومعلوم ہيں كدامير الموشين نے جمعه ( كاون ) مؤخر كرديا۔ يين كروه گھر واليس اونا، جب دوسرے دن حجاج ہے ملا قات ہوئی تو حجاج نے يو حيما: ابوتمبير! آپ کہاں تھے؟ ہمارے ساتھ جمعہ میں شریک نبیں ہوئے ،تو کہنے لگا جمھے ایک فراقی ملا ،اس نے کہا ،امیرِ المومنين نے جمعه مؤخر کر دیا ہے ،تو میں واپس لوٹ گیا، بین کر حجاج ہنسااور کہنے لگا،اے ابوحمیر! آپ کو معلوم نہیں کہ جمعہ کا دن مؤ خرنہیں ہوسکتا۔ (احمقوں کی دنیاار دوا خبار آخمقی والمغفلین ، ۱۶۸)

#### ببوقو ف گواه

ابوالفضل احمد ہمدانی کہتے ہیں،ایک عورت قاضی کے پاس آ کر کہنے لگی،میرے شوہرنے مجھے طلاق دی ہے۔ قاضی نے عور فٹے ہے یو چھا آپ کے پاس گواہ ہے؟ عورت نے کہا: جی ہاں'' میرا پڑوی'' میرا کواہ ہے۔اور عورت نے برای کو حاضر کیا، قاضی نے اس سے بوچھا بھائی آب نے اس کے شوہر کوطلاق ویتے ہوئے ساہ: اکتب کامیرے سردار! میں بازار گیا، وہال گوشت، رونی، شیر واورزعفران خریدا، قاضی نے کہا، میں نے آپ سے یئیمیں یو چھا۔ صرف یہ بناؤ! کیا آپ نے اس عورت کی طلاق تی ہے یا میں؟ پڑوی نے کہا پھر میں میسامان گھریرر کھ کر پھر بازار گیا،لکڑی اورسر کہ خریدا، قاضی نے کہا:یہ باتیں جھوڑوو، اس نے کو، کہ بات افراہندا، ہے ہی کرنی جا ہے۔ یہ بہت اچھی گئی ہے، پھر کہنے لگا،اس کے بعد میں گھر میں گبل رہا تھا میں نے اسکے کھ میں چینے و پنار کی آ واڑیں سنیں۔ اور میں نے طلاق کی آ وازیں سنیں ، پھر آ کے کا مجھے پیتائیں کہ اس ورت نے اس کوطلاق دی یاشو ہرنے اس کوطلاق وی ہے۔ (ایشا:۲۵۳)

### وضوكهال ہے كروں؟

ابوسیار کہتے ہیں:میرے اورمیرے پڑوی کے درمیان ایک کنوال مشترک تھا۔اس میں ایک چوہا گرا \_ میں وضو کی وجہ سے پریشان ہو گیا کہ وضو کہال ہے کروں؟ پڑوی نے مجھ سے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت تبیں۔ آؤا ہمارے ہاں سے یائی جر کروضو کرلو۔ (میبیں سوچا کہ بیا یک بی کنوال ہے)۔

### بےنمازی کی حکایت

بعض لوگ نماز شروع کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نمازی مشہور ہو گئے ہیں۔استیلاء شہرت حاصل ہو چکاہے۔اب وہ عید بی کی نمازی ہوں گے کیونکہ نمازی کی اٹک قتم یے بھی ہے۔

چنانچەا يک داعظ ایک گاؤں میں پنجے اور وعظ میں کہا'' بے نمازی سؤر ہیں'' یہ ین کر گاؤں کے لوگ مگڑ گئے اور لاٹھیاں لے کرچڑھآئے ،مولوی صاحب نے کہا، کیوں آئے؟ خیرتو ہے، کہا:تم نے ہم کوسؤر کہا تھا۔ کہنے لگامیں نے تم کوتھوڑی کہا تھاتم تو نمازی ہوکیاتم بھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ گاؤں والوں نے کہا، ہاں! عبیدگی نماز پڑھ لیتے تھے۔ کہا پھرتم بےنمازی کدھر ہوئے میں نےتم کومؤ رقبیں کہااس یرسب راضی ہو گئے۔ ( حضرت تعانوی کے پسندید دوا تعات )

## نمازيوں كىقتمىيں

حضرت مولانا سيدعطاءالله شاه صاحب بخاريٌ فرمايا كرت تھے.

کہ نمازی چارفتم کے ہیں۔

(۱) تفائھ کے (۲) آٹھ کے (۳) کھائے کے (۴) اور تین سوساٹھ کے

ا) مُفاتُم كوه جو بنجگانديڙ هتے ہيں۔

۲) آٹھ کے وہ جوآٹھویں دن صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔

٣) کھاٹ کے وہ جومجبورانماز جنازہ میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔

۳) اورتین سوساٹھ کے وہ جوصرف عید کے دن شامل نماز ہوتے ہیں۔

### عالم نما جاہل کی حکایت

ایک عامل بالحدیث کی حکایت ہے کہ امامت کے وقت نماز میں ہلاکرتے تھے اور تنہا نماز پڑھتے ہوئے نہیں ملاکرتے تھے اور تنہا نماز پڑھتے ہوئے نہیں ملتے تھے۔ کسی نے یو چھا، امامت کے وقت تم کو کیا ہو جاتا ہے جواس قدر ملتے ہوئ کہا، حدیث میں آیا ہے کہ امام کو ہلنا جا ہے۔ لوگوں نے کہا، ذراہم بھی دیکھیں، تو آ ب حدیث کی مترجم کتاب اٹھالات، اس میں حدیث 'من ام مسکم فلیحفف''کاتر جمہ یا کھیا تھا کہ''جو تحص امام ہے بلکی نماز پڑھائے یعنی طویل نہ کرے۔''آپ نے بلکی کو'نہل کے''پڑھا، کیسے ترجمہ کاناس کیا۔ (حضرت تھانوی کے بسندیدہ واقعات)

#### ايجاب وقبول

ایک طالب علم بھے دل لگی باز، ان کے ایک دوست نے پو ٹیھا، آج کل سُ شغل میں ہو، کہا کہ شہرادی سے نکاح کی فکر میں ہوں، کہا، مبارک ہو، بڑا کام مارا، کیا اس کی کوئی صورت ہوگئی ہے؟ کہا جی ہاں! ایجاب ہوگیا ہے، قبول باقی ہے بعنی آ دھا کام تو ہوگیا ہے، آ دھا باقی ہے۔ پوچھا، کیوں کر؟ کہا، ہم تو راضی ہیں گروہ راضی نہیں تو آ دھا کام (ایجاب) ہوگیا اور آ دھا کام (قبول) باقی ہے۔

#### اس میں اختلاف ہے

ایک طالب علم تھا۔ کتابیں پڑھ کراپنے گھر چلا۔ تواستاد سے پوچھا کہ حضرت بیتو آپ جانتے ہیں کہ جھے آتا جاتا کچھ بھی نہیں مگر وہاں عالم سجھ کر مسائل پوچھیں گے، تو کیا کروں گا؟ استاد تھے بڑے ذہیں۔ انہوں نے کہا کہ برسوال کے جواب میں بیہ کہد دیا کرنا کہ 'اس میں اختلاف ہے' اور واقع میں کوئی مسئلہ مشکل سے ایسا ہوگا جس میں اختلاف نہ ہو، سوائے عقائد تو حید ورسالت وغیرہ کے ۔ توہر بات کا یہی جواب دیتا کہ اس میں اختلاف ہے۔ انہوں نے ہرسوال کے جواب کے لیے یہ یاد کر لیا کہ اس میں اختلاف ہے۔ انہوں نے ہرسوال کے جواب کے لیے یہ یاد کر لیا کہ اس میں اختلاف ہے۔ انہوں نے ہرسوال کے جواب کے لیے یہ یاد کر لیا کہ اس میں اختلاف ہے۔ انہوں نے ہرسوال کے جواب کے لیے یہ یاد کر لیا کہ اس میں اختلاف ہے۔ تھوڑے دنوں میں لوگوں میں اان کی ہیبت بیٹھ گئی۔ کہ بڑا عالم متبحر ہے، بڑا و سبح انظر ہے مگر ہو ف ف ف ف کے کہ ذی علم عبالہ میں گوئی صاحب برکھ گئے کہ اس نے سب آوالو بنار کھا ہے۔ آکر

کہا، مولانا! مجھے آپ سے کہتے ہو چھنا ہے، انہوں نے کہا، فرمائے اکہا۔ 'لاالمہ الا الملہ محمد دسول اللہ 'اس میں آپ کی تحقیق کیا ہے! کئے ۔ اسمیس اختلاف ہے، بس آپ کی تعلی کھل گئی۔
اس طرح تحقیز میں ایک شخص نے اشتہار دیا کہ آئے نیا تماشہوگا کے حاضر یَن کی بھی علم اور کسی بھی فن کا سوال کریں ہم اس کا جواب دیں گے۔ بس جناب لوگ بڑے مشکل سوال چھانٹ کے تحقیز پہنچے، کوئی انگریز کی میں، کوئی عربی کوئی اردو، قاری میں عرض ہرزبان میں ہرفن کے سوالات لے کر پہنچے۔ وہ مشکل نے فارم پر تشریف لائے اور سب کے سوالات باری باری سننا شروع کیے۔ ساری رات ان سوالات میں ختم ہوگئی۔ (اور پھر چھنی ہوگئی)۔ (حضرت تھانون کے بہندید وواقعات)

ٹال دینے کی ترکیب

تمی نے معقولی (منطق) طالب علم ہے مسئلہ یو چھا، گلہری کو یں بیں گریوی ہے پاک کرنے کے لیے گئے ڈول نکالیں جاویں؟ یہ بے چارے نری منطق جانے تھے۔ فقہ گ خبر نہ تھی۔ اب آپ نے اپنا جہل چھپانے کے لئے اس سے یو چھا، گلہری جو گری ہے دوحال سے خالی نہیں یاخو وگری یاکسی نے لرادی ہے، پھرا گرخو دگری ہے تو دوحال سے خالی نہیں، دوڑ کر گرکی یا آ ہت گری۔ اور اگر کسی نے گرائی ہے تو دوحال سے خالی نہیں یا آدی نے گرائی یا جانور نے۔ اور ہرایک کا تھم جدا ہے، تو اب ہتلا وَ اکیا صورت ہوئی ؟ سائل نے پریشان ہوکر کہا کہ صاحب اسکی تو خبر نہیں۔ کہنے گئے، پھر کیا جواب دیں؟ وہ بے چارہ کھبرا کر چلا آیا ان کی منطق کا کیا جواب ؟ یہ محض تر کیبیں ہیں۔ اور یہ بھی بعضوں کو آئی ہیں اور بعضوں کو شہری اس کے دائی عامہ یعنی خبریں آئی جو کہیں آئی وہ کیا کر یگا؟ کہ غلط سلط مسئلہ بتادے گا۔ یہ خرابی ہوگی جابل کے دائی عامہ یعنی واحظ بنے ہیں۔ اسلیے فرمایا کہ چو گئے فرمایا کہ چو گئے گئی میٹ کے دائی عامہ یعنی داخل ہوگی جابل کے دائی عامہ یعنی داخل جنے ہیں۔ اسلیے فرمایا کہ چو گئے گئے میں کہتم ہیں سے ایک جماعت ایسی ہوئی چاہیے۔ اسلیم خبریں کے دائی کے دائی عامہ یعنی (معزے خانوی کے پہندیدورا فعات) کی جو گئے کے دائی خوال کے دائی خاری کے دائی خاری کی کرتم ہیں سے ایک جماعت ایسی ہوئی چاہیے۔ کہنے ہا

روپیهمجد میں لگایا

ایک شخص مجد کے لیے چندہ جمع کرتا تھا، جہاں جنب تعوز ابہت جمع ہوگیا، اسے بینے کر کھا پی لیا۔ چندہ ما تکنے لگا، جب کوئی اس سے پوچھتا، پہلا روپیہ کہا گیا؟ توقتم گھا کر کہد دیتا ہمجد میں لگا دیا۔ اسکے ایک پڑوی نے کہا کہ ظالم! تو جھوٹی قتم نہ کھایا کر، مجد میں تو کہاں لگا تا ہے تو آپ نے اس سے کہا، کہ آؤ میرے ساتھ چلو، دکھلاؤ! پھر مجد میں جا کر روپیہ کو دیوار سے لگا دیا اور کہا کہ میں اس بوشم کھایا کرتا ہوں کہ مجد میں لگا دیا۔ بس دیوار سے روپیہ کولگا دیتا ہوں۔ (حضرت تھا نویؒ کے بہندیدہ دا تھا ہ

#### ایک عجیب دا قعہ

ہمارے ملنے والوں میں ہے ایک صاحب حافظ اکبر تھے ہمجھدار پڑھے لکھے۔ایک دفعہ وہ بھی اور وشخص اور ،امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔امام کونماز میں حدث ہوا تو انہوں نے ان ہی حافظ اکبر کو چھھے ے آگے کھڑا کر کے خلیفہ بنادیا اورخودوضوکرنے چلے گئے ،مقتذی دوخض رہ گئے ،ان میں سے ایک بولا ہے کیا ہوا ؟ یعنی کیا قصہ ہے کہ امام چلا گیا اور مقتدی امام بن گئے ،دوسرا بولا چپ رہ بول بھی ہوا کرتا ہے۔ خیریہ دونوں جابل تھے مزایہ کہ حافظ اکبر صاحب جو امام ہے ہوئے تھے آگے کھڑے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب میں کہ اب میں کی نماز غارت کردی۔ (حضرت قعانوی کے بہندیدہ واقعات) میں کس کونماز پڑھاؤں؟ ظالموں نے سب ہی کی نماز غارت کردی۔ (حضرت قعانوی کے بہندیدہ واقعات) جند ہوئے کے بیندیدہ واقعات) جند ہوئے کا ڈھنگ

مولوی عبدالرب صاحب نے سہار نپور کی جامع متجدے متعلق ایک زنانہ وعظ میں فر مایا تھا: وعظ میں اول تغییر متحدے فضائل بیان فرمائے ، پھر کہا افسوس ہماری بہنیں اس فضیلت ہے محروم رہ گئیں چونکہ متحد مکمل ہو پچک ہے سارا کام قریب اختم ہے پھر کہا خوب یاد ، ایک کام تو ابھی باتی ہے اور اصل کام وہی ہے ، اور وہ فرش کا کام ہے۔ کیوں کہ متجد میں نماز تو فرش ہی پر پڑھتے ہیں۔ بس ہماری بہنوں کومجد کافرش ہونوا ہیا جاتے ہیں۔ اس میں میلطف ہوگا کہ جب فرشتے نمازیوں کی نمازوں کوتن تعالی کے سامنے پیش کریں گے ، تو یوں عرض کریں گے لیجئے حضور!" بندوں کی نماز میں بندیوں کی جانمازیں'۔ (ایسنا)

### حقیقت ہے بے خبری کا نتیجہ

ایک حافظ صاحب کی حکایت ہے، گوش ہے گرتو شیخ کے لیے کافی مثال ہے۔ وہ یہ کہ شاگر دول نے کہا: کہ حافظ بی نگاح میں ہوا مزاہے۔ حافظ نے کوشش کر کے ایک عورت سے نگاح کرلیا، شب کو حافظ بی پنچے اور روٹی لگالگا کر کھاتے رہے۔ بھلا کیا خاک مزاآتا، شبح کو خفا ہوتے ہوئے آئے کہ سسر کہتے تھے کہ نکاح میں ہوا مزاہے۔ ہمیں تو بچھ بھی مزانہیں آیا۔ لڑکے ہوئے شرارتی ہوتے ہیں کہنے گے بی حافظ بی لوں مزانہیں آیا کرتا، مارا کرتے ہیں، تب مزاآتا ہے۔ اگلے دن حافظ بی نے بے چاری کوخوب بی زوکوب کی مارے جوتوں کے بے چاری کا براحال کردیا بھل کہا خورشا گردوں سے شکایت کی ۔ انہوں نے ہوئی موائی ہوئی صبح کو پہلے دن سے ذیا دہ خفا ہوتے ہوئے آئے اور شاگردوں سے شکایت کی ۔ انہوں نے کہا حافظ بی مارے دھوئی ہوا، واقعی اس میں تو کہا حافظ بی مارے دھوئی ہوا، واقعی اس میں تو کہا حافظ بی مارے دھوئی ہوا، واقعی اس میں تو کہا حافظ بی مارے دھوئی ہوا، واقعی اس میں تو کہا حافظ بی مارے دھوئی ہوا، واقعی اس میں تو کہا حافظ بی مارے دھوئی ہوا، واقعی اس میں تو مزاہی مزاہی مزاہی مزاہے دھوئی ہوا، واقعی اس میں تو مزاہی مزاہی مزاہے دھوئی ہوا۔

## نداق بھی سوچ سمجھ کر کرنا جا ہے

ایک شخص اپنی بیوی ہے کہا کرتا تھا کہ تو بہت نماز پڑھتی ہے نماز پڑھنے سے تجھے کیا ملے گا؟ وہ کہتی ، جنت ملے گی اس پر کہتا اچھا وہاں بھی ملانوں ،موذنوں اور غریبوں ہی کے ساتھ رہے گی ، دیکھ ہم ووزخ میں جا ٹیس کے بڑے بڑے لوگ ہو نگے شداد ،نمرود ،فرعون ، قارون ۔ ہم ان کے ساتھ ہو نگے ۔ (حضرت تھانویؒ کے بہندیدہ واقعات)

#### نااہل واعظنہیں ہوسکتا

کانپور میں ایک شخص نے ایسے بھر ہے تی قربانی کی جس کا کوئی عضوعیب سے خالی نہیں تھا۔ لوگوں نے اس سے تبها کہ اس تی قربانی جائز نہیں۔ وہ کہتا ہے واہ ہماری بیوی صلعبہ نے فتوی دیا ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے بھراس نے بیوی ہے جائز ہے بھراس نے بیوی ہے جائز ہم الکہ تاریخی ہیں خلطی نکا لتے ہیں۔ اس نے ''شرح وقالیہ'' کا اردو ترجمہ پڑھا تھا اس میں مسئلہ کا موقع نکال کر باہر بھیج دیا کہ دیکھواس میں لکھا ہے کہ تبائی عضو ہے کم کتا ہوتو قربانی جائز ہے اور اس بکرے کا کوئی بھی عضو تبائی ہے ذیا دہ نہیں کتا، بلکہ کم ہی ہے گومجموعہ ل کر بہت زیادہ تھا۔ (ایسنا)

# نامحرم عورت كاثيليفون ميں سلام كرنے كاحكم

اگر نامحرم عورت نامحرم مردکوکسی ضرورت کے تحت فون گرر ہی تو سلام ندکرے۔ اگر سلام کرلیا، یاکسی غیر محرم مرد نے ٹیلیفون پر سلام کیا، تو خوف فتند کی وجہ ہے سلام کا جواب واجب نہیں، البتہ دوسرے کو سنائے بغیر آ ہتہ ہے جواب دیا جائے تو بہتر ہے۔ (ردالحتار: ۱۹/۱ الحضر دالاباحة)

## مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کا تھکم

اگراوگ مجدمیں نماز اور ذکرواذ کارووظا نف میں مشغول ہوں ، توان گوسلام نہ لیا جائے ، کیونکہ سلام تو ملاقات کرنے والوں کے اکرام تعظیم کے لیے ہوتا ہے ، مسجد میں بیٹھنے والوں کا مقصد زیارت وہا؛ قات نہیں ، اس لیے مسجد میں داخل ہونے یا مسجد ہے نکلتے وقت نمازیوں کوسلام کرنے ہے احتراز کیا جائے۔ (فقادی عالمگیریہ: ۳۲۵/۵)

### دونوں نے بیک وقت سلام کیا تو....؟

دوآ دمیوں نے بیک وقت ایکدوسرے کوسلام کیا تو دونوں پرسلام کا جواب واجب ہوگا۔''فسان سلما معاً یو دکل و احد''۔(ردالحمار:۳۱۲/۲)

#### ايك سبق آموز واقعه

ایک شخص کسی زماند میں بہت فقیر نادارتھا۔ کوئی اس کوسلام بھی نہیں کرتا تھا۔ اگروہ کسی کوسلام کرتا تو لوگ اس کی طرف توجز بیں کرتے اور سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ پچھ عرصہ کے بعد حالت بدل گئی، وہ بڑا مالدار بن گیا۔ اب لوگ اس کو بکٹر ت سلام کرنے گئے، لیکن وہ کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا، بلکہ یوں کہتا تھا کہ پہنچا دوں گا۔ ایک دفعہ راستے میں لوگوں نے پکڑ کر پوچھا: کہ آپ سلام کا جواب کیوں نہیں ویتے۔ تواس صاحب نے کہا کہ دیکھیے! میں ای محلہ کا باس ہوں، جب میں غریب تھا تو کوئی مجھے سلام نہیں کرتا تھا گر میں کئی کوسلام کرتا تو اکثر جواب ہے دم رہتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے میری حالت بدل دی، اب

ہر طرف سے سلام کی بارش ہونے لگی ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیسلام مجھے نہیں بلکہ میری تجوری کو کیا جار ہا ہے۔ بس میں آپ لوگوں کا سلام س لیتا ہوں اور شام کو تجوری کے پاس جا کر کہددیتا ہوں کہ فلاں فلاں نے مجھے سلام کیا ہے۔

ن ؛ واقعی حدیث شریف کا حکم ہے کہ ہرمسلمان کوسلام کیا جائے ،امیر ہو یا غریب ، جوان ہو یا بوڑ ہا، کالا ہو یا گورا ، ونیا کے کسی خطے کا رہنے والا ، بس مسلمان ہونا شرط ہے۔ اور سلام کا مقصد اپنے مسلمان بھائی کی تعظیم ہے ،اس کے لیے سلامتی کی دعا کرنا اور اپنے لیے سلامتی کی دعا حاصل کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (سلام کے فضائل وسائل:۸۹)

خداحافظ (في امان الله) كينے كاحكم

مسی کورخصت کرتے وقت سنت یہی ہے کہ' المسلام علیکم ''بی کہاجائے لیکن آج کے دور میں بہت ہے مسلمانوں نے اس سنت کوچھوڑ کر لفظ' خداحافظ' ایا'' فی امان اللہ'' کہنا شروع کر دیا ہے۔ فی نفسہ آو بیا کی دعائیے کھی ہے۔ ہوئی اللہ شراخی کہ کا شروع کر دیا ہے۔ اور ناجائز ہوا کے دعائیے کھی ہے۔ ہاں البتہ اگر' المسلام علیکم '' کہاجائے اور اس کے ساتھ بھی' خداحافظ' یا'' فی امان اللہ'' کھی کوئی اور دعائیے کھی کہ دویاجائے ،اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن سمام کے ساتھ لفظ' خداحافظ' یا'' فی امان اللہ'' کو النزاماً کہنا کہ بس ای لفظ کوسلام کا جز و بنالیاجائے تو میہ بدعت ہوجائے گی اس سے اجتناب کیاجائے۔

یا ندی سے پوشیدہ طور پرجمبستری کے بعد حیلہ کے ذریعے عسل کرنا ضمرہ شودب نے نقل کرتے ہیں: کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی۔ اس نے اس (باندی) سے پوشیدہ طور پرجمبستری کی بھر (جب خود مسل کرنا اور اس کنیز کونہلانا جاہا) اپنی بیوی ہے کہا: کہ حضرت مریم ' اس رات میں عسل کیا کرتی تھی ہم سب عسل کرلو۔ تو (اس حیلہ ہے) خود بھی عسل کرلیا اور بیوی اور کنیز نے بھی عسل کرلیا۔ (لطائف علمیہ: ۱۲۷)

ایک فقیہ کی اپنے ہی خطاکود مکھ کرشرمندگی

بر بخطی کاعیب نگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی خطاتہ ہارے خط بہت ، تھدا تھا، دوسر نے فقہاء اس پر بخطی کاعیب نگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی خطاتہ ہارے خط سے زیادہ بھدا نہیں ہوسکتا۔ وہ ان کے اس اعتراض سے جعلایا کرتا تھا، ایک دن بازار میں اس کی ایک مجلد کتاب پر نظر پڑی جوفر وخت ہور ہی تھی اس کا خطاس کے خط سے بھی بدتر تھا تو اس نے کشاوہ دلی سے اس کی قیمت وی اور اس کو ایک دیناراور ایک قیماط میں خرید لیا اور اس کتاب کولیکر آیا کہ فقہاء پر اپنی ججت قائم کر ہے، تا کہ وہ اس کو پڑھیں۔ جب بیا کے پاس آیا تو پھر انہوں نے اس کی بدخلی کا ذکر شروع کر دیا، اس نے کہا (تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ میر سے خط سے زیادہ براکوئی خطانہیں ہو سکتا) مجھے ایسا خطائی گیا ہے جو میر سے خط سے بھی بھدا ہے، اور میس نے خط سے زیادہ براکوئی خطانہیں ہو سکتا) مجھے ایسا خطائی گیا ہے جو میر سے خط سے بھی بھدا ہے، اور میس نے

ال کے خرید نے پر بہت بڑی قیمت صرف کی ہے، تا کہ تہمارے اعتراضات سے چھٹکارا ملے، اور وہ کتاب ان کے آگے رکھوئی۔انہوں نے اس کے صفحات الناناشر و ع کر دیے، جب آخر پر نظر پڑی تو اس پران بی حضرت کا نام لکھا ہوا تھا۔ سہول نے اس کتاب گوبھی جوانی میں لکھا تھا ان کو دکھا یا تو بہت شرمندہ ہوئے۔(لطائف علمیہ ۱۸۹)

## مسائل ضروریه میں علماء کا اختلاف نہیں ہے

مولویوں کا جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ ان مسائل ضہ وربیہ میں نہیں ہے جوروزانہ پیش آتے ہیں، جولوگ حفی مذہب کے پابند ہیں وہ اگر حفی مسلک کے کسی عالم ومفتی ہے۔ مسئلہ پوچھیں گے اور وہ واقعی عالم ہا ورفقہ حفی پرعبورر کھتا ہے تو وہ فقہ حفی ہی کے مطابق بنائے گا اور اسکے علاوہ دوسرا کوئی عالم جو فقہ حفی کا ماہر ہو، وہ بھی وہی بتائے گا جو پہلے حض نے بتایا ہے۔ لوگوں گا حال بیہ ہے کہ ان لوگوں ہے مسائل پوچھے لیتے ہیں جنھیں مسائل کا علم نہیں ،اور انہوں نے جو مسئلہ غیر ذمہ دارانہ طور پر غلط بتایا اسے علماء کا اختلاف بنا کراچھالتے ہیں اور خود کوئل ہے ہری کر لیتے ہیں۔ (جیے اور بہانے: ۲۷)

### حضرت امام ابوحنيفه تيهيلي كاايك واقعه

سنا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ بھیلیہ کی کسی نے غیبت کی ، حضرت امام صاحب کو جب معلوم ہوا تو
اس کے پاس ہدید لے کر گئے ، اس نے کہا کہ آپ نے بیز حمت کیوں گوارا فرمائی ؟ امام صاحب بھیلیہ نے
فرمایا : کہ آپ ہمارے محن ہیں اس لیے ہدیہ بیش کررہا ہوں ، اس شخص نے عرض کیا میں نے تو بہجی آپ
کے ساتھ احسان نہیں کیا ، فرمایا : کہ سنا ہے آپ نے ہماری غیبت کی ہے ، بیاآپ کا کتنا ہوا احسان ہے کہ
میدان آخرت میں آپ ہمارے گناہ اپنے سرلیں گے اور اپنی نیکیاں ہمارے حساب کے بلوہ میں ڈال
دیں گے! آخرت میک سے ہودھ کرکون محن ہوگا؟

غیبت کرنے سے نفس کو جوتھوڑ اسامزا آتا ہے،اس مزے کے لیے آخرت کی بربادی کرنا کتنی بڑی بے وقو فی ہے۔

الله تعالی ہم سب کواس نقصان کے کام ہے بچائے، آمین۔ (جلے اور بہائے: ۸۹) مہر نہ دینا اور رسمی طور بر معاف کر الینا

اکٹر بیویوں کامہرادانہیں کرتے ہیں اور رخی طور پر معاف کرالیتے ہیں۔ بیوی سیجھتی ہے کہ شوہر کے ساتھ بدمزگی پیدا ہوجائے ، تو اس سے زندگی دو بھر ہوجائے گی اور مہر بہر حال ملنا ہے نہیں ، لہذا معافی کے الفاظ ہی کہددوں۔ لہذا وہ رتمی طور پر دل کے اوپر سے معاف کر دیتی ہے۔ ایسی رتمی معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

﴿ فَانْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مَنِينًا مَّرِينًا ﴾

#### "سواگرتمباری بیویال نفس کی خوشی ہے مہر کا یکھے حصہ چھوڑ دیں تو اس کوم فوب اور خوشگوار سمجھ کر کھالو۔"

و کیمواند جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا: کہ جونفس کی خوشی سے چھوڑ دیاں کو کھا اور اس سے معلوم ہوا کہ دل کے او پر سے رکی طور پر معاف کرد ہے ہے حلال نہیں ہوتا، اگران کے نفس کی خوشی معلوم کرنا ہو، تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے مہراس کے ہاتھ میں دے دو، اور خوب صاف واضح الفاظ میں بتاؤ، کہ یہ تیرامال ہے جوچا ہے کر سے تجھے پوراا ختیار ہے پھر بھی وہ اپنی خوشی ہے دے دے رہے، تو قبول کراوا و پر کی جھوٹی معافی کو حلمہ بنا کران کا مال ند ہاؤ۔ (جیے اور بہانے ، ۸۵)

# ایک غلطفہمی کہ غصہ میں طلاق نہیں ہوتی

## تین طلاق کے بعد جاروں اماموں کے نز دیک رجوع درست نہیں

بعض اوگ تین طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بھی سابقہ بیوی کو بیوی بنا کرر کھ لیتے ہیں۔ جب ان کو توجہ دلائی جاتی ہے تو کہد دیتے ہیں کہ ہم نے شافعی مُدہب پر ممل کرلیا۔ حضرت امام شافعی مُیسید کے نز دیک بھی ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی ہیں۔ جن کے بعدر جوع جائز نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی کا نام جھوٹ لیتے ہیں ، اور اس جھوٹ کو حیلہ بنا کر زندگی بھر ، زنا .....کرتے رہتے ہیں۔ چاروں مذہبوں میں تین طلاقوں کے بعدر جوع کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ، خواہ الگ الگ کر کے دی ہوں یا ایک ماتھ تین طلاقیں دی ہوں خوب بجھ لیں۔ (حیلے دربہانے: ۱۰۵)

### امام ابوحنیفہ مِیشیہ،امام ابو پوسف مِیشہ اورامام محمد مِیشیہ کے درجات

ابن الی رجاء نے محدیدے (جوابدال میں شار ہوتے تھے) روایت کی ہے کہ میں نے وفات کے بعد ایک مرتبہ امام محمد بہتیہ کوخواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا اے ابوعبداللہ! خداتعالی نے تمہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا ''اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمادی اورخدا تعالی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں تم کوعلم کا خزانہ نہ بنا تا اگرتم کوعذاب دینے گا ارادہ رکھتا'' میں نے پوچھا امام ابو یوسف بہتے کے ساتھ کیا گزری؟ امام محمد بہتے نے جواب دیا''فوقی ''یعنی وہ مجھ سے ایک ورجہا و نیچ ہیں جنت میں میں نے گزری؟ امام محمد بہتے ہے جواب دیا''فوقی ''یعنی وہ مجھ سے ایک ورجہا و نیچ ہیں جنت میں میں نے

پھر سوال کیااورامام ابوصنیفہ نیستہ کا سائے؟ امام مجمد سیستانے فرمایا''فسو قسبہ بسطیہ قسات'' یعنی وہ امام ابو یوسف نیست بھی بہت طبقے اوپر اعلی علیین میں بین' (علاما مناف کے جرت انگیز واقعات ۱۲۱/۲۱) فقع ہی ریاست کا ہے تاج با وشاہ

> امام ذہبی بیت نے حضرت امام محمد نیت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ "انتہت الیہ ریاسة الفقہ بالعراق بعد ابی یو سفّ"

ترجمہ عراق میں امام محمد میں پینے پر فقد کی ریاست اور سرداری ختم ہے امام ابو یوسف ہیں ہے بعد کو کی شخص ایسانہیں جوانکامیز مقابل قر اردیا جائے۔ امام ذہبی میں نے مزید لکھا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ وقت اور اعاظم رجال ان کے سرچشمہ فیض سے سیراب ہوئے میں اور اینے فن پر انہوں نے یادگار تصانیف جھوڑی ہیں کہ دوائے وقت کے سب سے زیاد وذکی اور ذہبین فرد تھے۔

ای طرح خطیب نے بھی اپنی سند کے ساتھ یجیٰ بن صالح سے روایت نقل کی ہے کہ مجھ سے ابن اکتم نے کہا کہم امام مالک ہے ملے ہو؟ انکے حلقہ درس میں بیٹھے ہو؟ ان سے ساعت کی ہے؟ اوراس کے ساتھ ساتھ امام تحد بن حسن نہیں کے کہا کہ ان دونوں ساتھ ساتھ امام تحد بن حسن نہیں کے کر فافت اور معیت بھی تمہیں حاصل رہی ہے ، ذرایہ تو بتاؤ کہ ان دونوں بزرگوں میں زیادہ بلند مرتبت فقیہ کون تھا؟ میں نے جواب دیا: ''امام محمہ بن حسن'' (علاء احناف کے جرت انگیز واقعات: ۱۷۳/۲)

## امام محمد بیشت کے اصحاب و تلامذہ کے اساءگرامی

مخفق العصر علامہ زاہدالکوڑی ہیں۔ نے امام محمد جیسیہ کی مختفر مگر جامع سوانح عربی زبان میں بروی تحقیق اور تدقیق کیساتھ 'بلوغ الامانی فی سیر ق محمد ابن الحسن الشیبانی ''کے نام سے کھی ہے ان کی تحقیق اور وسعت نظر پراعتماد کرتے ہوئے ہم ذیل میں امام محمد جیسیہ کے تلامذہ کے ناموں کی دی ہوئی فہرست نقل کئے دیتے ہیں۔

الوصف احمد بن حفص الحبي بيسته الوسلمان جوز جانى بيسته المام شافعى بيسته الوعبيده بروى بيسته المحرورانى بيسته بحمد بن ساعه بيسته بحلى بن معبد بيسته معلى بن منصور بيسته الوبكر بن ابي مقاتل بيسته السه بن مرورانى بيسته المحرورانى بيسته بحمد بن مقاتل بيسته بحلى بن معين بيسته بعلى بن مسلم بيسته بموى بن نصر بيسته بشداد بن حكيم بن فرات بيسته بحمد بن مقاتل بيسته بيلي بن معين بيسته بالوالتو بيسته بعبيدالله بن البي طيفه بيسته بالوبريد بيسته بيسته البوالتوب بيسته بعبيدالله بن البي طيفه بيسته بالوبريد بيسته مصعب بن عبدالله بيسته بالوب بيسته بعلى بن صبح بيسته بقيل بن عنيد بيسته ملى بن مبران بيسته بعلى بن حسن بيسته بيلي بن التم بيسته بالوعبدالرحمان بيسته بعلى بن حسن بيسته بشام بن عبدالله بيسته بالوجعفر بيسته بشعب بن سليمان بيسته بعلى بن صالح بيسته بالوجعفر بيسته بشعب بن سليمان بيسته بعلى بن صالح بيسته بالوجعفر بيسته بالوبكرا براجيم الوبكرا براجيم الوبكرا براجيم الوبكرا براجيم الوبكرا براجيم الوركريا الوموي بسفيان بن حيال بن توبية الوبكرا براجيم الوركريا الوموي بسفيان بن حيال بن توبيه الوبكرا براجيم الوركريا الوموي بسفيان بن حيال بن توبيه الوبكرا براجيم الوركريا الوموي بسفيان بن حيال بن توبيد المهادات الموركريا الوموي بسفيان بن حيال بن توبيه الوبكرا براجيم الموركريا الوموي بسفيان بن حيال بن عبر القدار بيليم الموركريا الوموي بسفيان بن حيال بن توبيه الوبكرا براجيم الموركريا الوركريا الوموي بسفيان بن حيال بن توبيه الوركريا الوموي بسفيان بن حيال الموركريا الموركي المورك المورك

شادی کی ایک غیرشرعی رسم

ار شاوفر ما یا کہ آجکل میں ہی ایک رسم چل پڑی ہے کہ لڑکے والے لڑگی والوں سے مطالبہ کرتے تیں ہمیں میدوہ ہمیں اتنارو پیدوہ کیا یہ سوال نہیں؟ رشوت نہیں؟ و بندارگھرانوں میں بھی بدر سم چل پڑی ہے اس کو برانہیں ہمچھتے یہ بھی تورشوت ہی کی طرح ہے جو بالکل ناجائز ہے ، حرام ہے، ظاہر ہے کہ اس متم کا گندہ مال جب کھائے گا، استعمال کر دیگا تو پھر انجام گیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ ایک شخص روروکر دعا کی مانگنا ہے مگر اسکا کھانا جرام اسکالیاس جرام تو پھر اسکی دعا کیے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں اسکنے اس سے بہت شخت احتیاط کر فی چاہیے اور جولوگ اس طرح ہے جو بچھ لے چکے ہیں انکوفوراوا پس کردینا چاہے۔ اور القد تعالی کی بارگاہ میں تو بدواستغفار کرنا چاہیے۔ (ملفوظات ابراد کے)

#### فقهاء كاامت يراحيان

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جزائے خیر عطافر مائے ان علاء کرام کو کہ انہوں نے کتاب وسنت سے مسائل کومستنبط فر ماکر ہمارے لیے آسانی فر مادی ،انہیں حضرات کی برکت سے حدود کاعلم ہوا کہ کوئی چیز کہاں جائز ہے،کہاں جرام ہے مثلاً ہرغصہ حرام نہیں ہوتا۔ بلکہ جوغصہ نفسانی غرض کے لئے ہو،وہ حرام ہے اور جوغصہ اصلاح کے لئے ہووہ ٹھیک ہے۔( ملفوظات ابرار ۵۲۰)

کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

اسمعی نے ہارون کے دربار میں امام زقر سے دریافت کیا کہ اگرکوئی یوں کے ''انت طالق مابین واحدہ السی ٹلٹ ''تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ آپ نے کہاا لیک کیونکہ مابین کے استعال میں حدین داخل نہیں ہوتیں السی ٹلٹ ''تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ آپ نے کہاا لیک کیونکہ مابین سنین الی سبعین" کہتو آپے قاعدہ اسی پراضمعی نے کہا کہا کہا گرکوئی 'ماسنك؟''کے جواب میں 'مابین سنین الی سبعین" کہتو آپے قاعدہ کے مطابق اسکی عمرنوسال کی ہوئی، پاس امام زفر متحیررہ گئے۔ (معدن الحقائق شرح کنزالد قائق ۔ ۲۲۷)

حلال جانوروں کی سات چیزیں حرام ہیں

سات چیزیں حلال جانور کی کھانی منع ہیں ، (۱) ذکر (۲) فرج مادہ (۳) مثانہ (۴) غدود لیعنی حرام مغز جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے (۵) خصیہ (۲) پنة مرارہ جو کیجی میں تلخ پانی کاظرف ہے (۷) اورخون سائل قطعی حرام ہے باتی سب اشیاء کو حلال لکھا ہے۔ (فقادی رحیمیہ:۲۲۳/۲)

نكاح اورزخفتي ميں فاصله

آج کل کے منکرات میں سے ایک بیجی ہے کہ نگاح کرنے کے بعدر خصتی کواٹکائے رکھتے ہیں ،نگاح بھی اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرا پھنس جائے بیطریقتہ بالکل غلط ہے فوراً خصتی کرنی جا ہے یہاں ایک مولانا صاحب کے سسرال والوں نے بھی ایسا ہی کرنا جاہا کہ ابھی نکاح کرلیس خصتی بعد میں کریں گے ہمولا ناصاحب نے خودہی منع کرد یا بعد میں مجھے پتا جلاتو میں نے گہا کہ سرال والوں کو پیغام بھیجی وی کہ سابقہ نسبت ختم ، جب نکات و خصتی استھے کرنے کا ارادہ ہوتو رابط کریں اس وقت سرے نے فور کریں گے ، اس دوران جانین آزاد میں جنبال جانیں رشتہ کرلیں ، جیسے ہی یہ پیغام پہنچاانہوں نے فورا ہتھیار ڈال دئے کہ ہماری کوئی شرط نہیں ، یوں د ماغ درست ہوتا ہے ، علاء سے تعلق اور پھرالیں جہالت کی ہاتیں۔
منگی اور شادی کے درمیان یا نگاح اور خصتی کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا جا ہے کہ کہ مینے کی مدت کو شرعا کئی معاملات میں مدت طویلہ شار کیا گیا ہے۔ ایک ماہ سے زیادہ فاصلہ کرتا صحیح نہیں کیونکہ ایک معاملات میں مدت طویلہ شار کیا گیا ہے۔ ایک ماہ سے زیادہ فاصلہ کرتا سے صحیح نہیں کیونکہ میلان ہوجا تا ہے جس سے سے خبیر کیونکہ نامی کی بیائے جائز طریقے سے اس سے بیج (شہوات نفسانی ) پیدا ہوتا ہے لیذا گناہ کے احباب پیدا کرنے کی بیائے جائز طریقے سے اس سے بیج (شہوات نفسانی ) کی تسکیس کی جائے۔ (جواہرار شید ۲۲/۲)

#### جہیز میں سامان جہاد

فرمایا: جہاد کے جذبات رکھنے والی جوخوا تین مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہیں انکے گھر والے اگر جہیز دینے پر اصرار کریں تو میں جہیز میں بمبار طیار ہے اور جنگی مہارت رکھنے والے بہترین قتم کے دس گھوڑ سے طلب کروں گا۔ حاضرین علماء میں سے ایک عالم نے اس عدد کی تخصیص معلوم کی تو حضرت اقد س نے جواب میں فرمایا کہ بیعد دبر کت اور کٹرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ (جوابرالرشید: ۲۳/۲)

### نام بتانے کی ضرورت

کنی لوگوں کی آوازوں میں یا ہم مشابہت ہوتی ہے: "المنعمة تشبه النعمه" ای طرح مختلف لوگوں کے خط میں ایک دوسرے سے مشابہت ہوتی ہے "المخسط بیشبه المخط" مشابہت کیوجہ ہے بسااوقات غلط نہی ہوجاتی ہے ای لیے شہادت میں قاضی کے روبر و حاضر ہونا ضروری ہے دور بیٹھ کرٹیلیفون پر یا انٹرنیٹ پر بات کرے یا خط میں لکھے تو شہادت قبول نہیں ہوگی آوازوں میں مشابہت کی وجہ سے بی تھم ہے انٹرنیٹ پر بات کرے یا خط میں لکھے تو شہادت قبول نہیں ہوگی آوازوں میں مشابہت کی وجہ سے بی تھم ہے کہ کے گھر جا کیں اور باہر سے بات کریں تو ابنا نام بتا کیں ،ایک بار رسول اللہ مثالی نے کسی سے یو جھا: کون ؟اس نے کہا: میں ۔قرمایا:

میں، میں کیا، نام بتاؤ۔ خصرت خدیجہ ﷺ کے انتقال کے بعدایک باررسول سُلِیَّتِم کی خدمت میں ان کی بہن حاضر ہو کمیں جن کی آ واز حصرت خدیجہ ﷺ کی آ واز سے مشابیتھی اس لئے آپ ﷺ انگی آ واز من کرچونگ گئے۔ (جواہرالرشید 2/1)

#### سورۂ فاتحہ کے بعدآ مین

فرمایا کہ غیرنماز میں بوقت تلاوت سورۃ فاتحہ کے بعدآ مین پڑھنا جائز نہیں کیونکہ آمین غیرقر آن ہے اے قرآن کےساتھ ملتبس ہرگزنہ کریںالبتہ دل میں کہہ سکتے ہیں۔ ۔ (جواہرالرشید:۲۸۱۹)

سنت کی جارفشمیں

فرمایا: آج کل بیمرض بہت زیادہ ہوگیا ہے کہ ہرادب گوسنت کہددیتے میں بیفلط ہے بلکہ سنت کی جار تشمیس ہیں۔

ا) سنت شرعید ۲۰ سنت عادید ۳۰ سنت طبید ۴۰ سنت ضرورید سنت شرعیه بی اصل اور قابل اتباع ہے جس کے لئے آپ سائیڈ آ کی بعثت ہوگی۔ (جوابرالرشید، ۲۰۱۱ء) سلام کا مشر کا نہ طریقه

عام طور پر مسلمانوں میں یہ ہندوانہ رسم چل گئی ہے کہ سلام کہنے گوسلام کرنا کہتے ہیں یہ ہندؤوں سے ایا گیا ہے، ہندؤوں کے عقیدے کے مطابق بروں کو بجدہ کیا جاتا ہے مگر ہروقت اور ہر جگہ بجدہ کرناممکن نہیں اس لئے زمین کی بجائے ہاتھ پر بجدہ کرتے ہیں پھراس میں بھی تخفیف کر کے سر جھکا کرسا سنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں انکے زعم میں میہ بجدے کے قائم مقام ہے زمین کی بجائے ہاتھ اور سرر کھنے کی بجائے ہاتھ گل طرف سر جھکا دیے ہیں گویاز مین پر بجدہ ہوگیا مسلمانوں میں میر ہم چل پڑی کہ وہ بھی سلام کے الفاظ کہنے کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے ہیں جی کہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ''سلام کرو'' بھروہ ہاتھ سے بیشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اسلام میں ایسے سلام کرنے کا شرک نہیں بلکہ زبان سے السلام علیم کہنے کا تھم ہے البت طرف اشارہ کرتا ہے اسلام میں ایسے سلام کرنے کا شرک نہیں بلکہ زبان سے السلام علیم کہنے کا تھم ہے البت اگر بھی کی عذر سے سلام میاس کے جواب کا سانا ممکن نہ ہوجیے گاڑی کی کھڑگی وغیرہ بند ہویا فاصلہ زیادہ ہوتو ایسی حالت میں ہاتھ کا اشارہ کیا جا سکتا ہے بشر طبکہ اشارہ ہندؤوں کی طرح بیشانی کی طرف نہ ہواور نہ سر جھکایا جائے۔ (جواہرال شید ۱۹۲۶)

### اللّٰد کے دشمنوں ہے براءت کا ایک عجیب لطیفہ

ایک مجاہد نے بتایا کہ ہم ایک مرتبہ میران شاہ سے بنوں جارہ سے راستے میں ظہر کا وقت ہوگیا، فلائنگ کوچ میں سب افغانی سوار تنے سوائے ایک پاکستانی ڈاکٹر کے جوعیسائی تھاسب لوگ نماز کے لئے انزے وہ ڈاکٹر نے انزاء جب سب نماز پڑھ کرواپس آگئے تو افغانیوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہتم نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے بتایا کہ میں کرچن ہوں۔افغانی سمجھنیں کہ کرچن کیا بلاہ،انہوں نے کہا کہ خوکر بچن ہوتو ٹھیک ہے نماز تو پڑھو۔ایک جانے والینے بتایا کہ کرچن کا مطلب ہے عیسائی یہ من کرافغانیوں نے شور مجادیا: "خودا کا پردے داکا پردے۔" اچھا یہ تو کا فرے بیتو کا فرے "(جواہرالرشید: ۱۰۷۱)

### عورتول كاناك حيمدوانا

عورتیں جوناک چھدواتی ہیں یہ نہایت فتبیج رہم ہے میں اسے ناجائز تو نہیں کہتا مگراس کی اصلاح ضروری ہے کیونکہ یہ ہندؤوں کی رہم ہے ہندوستان میں اسلام آیا تو لوگوں نے موثی موثی ہاتیں تو سیھے لیں کین بندووانہ رمیس تر سنبیں کیں۔ بندوول میں بیرہ مابیہ خاس نظریہ بہتی تھی کے شادی کے وقت ناک میں تکیل دال ارائے شوہر کے دوالے ارد یا جاتا تھا پھر شوہر چا ہے اس پر کتنائی ظلم سرجی کے لظم سہتے مرجی جائے مگر دوشوہ کو چھوڑ نہیں بھی تھی حالانگدا سلام میں ایسا جہنیں، اسلام میں توبیہ ہا گرنباہ نہ ہو سکے تو طلاق دے دے میتو تربیت مخت گناہ ہے کہ معلق کرد نے ندر کے نہ چھوڑ سے یہ بندوتو تکیل وال کر شوہر کے حوالے کرد ہے ہیں ان کے ہاں مورتوں کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر ہوتی ہے اور پھر جب شوہر مرجاتا ہے تو عورت دوسرا نگائ نہیں کر علی بلکہ پہلے توبیاؤگ مورت کو بھی شوہر کے ساتھ ہی جلاد یا کر نے تھے اور یہاں بندوستان کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ؤولی آئی ہے گھٹولی جائے گی یعنی بجھ بھی ہوجائے اب بس شوہر کے ساتھ ہی گزارہ کرنا ہے اس کے شادی کے وقت تکیل وال کرشوہر کے حوالے کیا جو جاتا ہے اس کے شادی کے وقت تکیل وال کرشوہر کے حوالے کیا جاتا ہے اس کے اس کو جو کی آئی ہے گھڑ ہیں یہ بہت کھوڑ ہو گئی ہو تہیں ہیں ہوجائے اس کے شادی کے وقت تکیل وال کرشوہر کے حوالے کیا جاتا ہے اس کے شوہر کے مرنے پر کیل اتار دی جاتی ہے پھر بھی زندگی ہو تہیں پہن تکتی ۔

ایک بار مکہ مکر مدیمیں ایک سعود کی نے جھے ہے پوچھا کہتم ہندوستانی لوگ عورتوں کو تکیل کیوں ڈالتے ہو

یہ توضیح نہیں ہمارے ہاں تو نکیل اونٹوں کے ڈالی جاتی ہے اور وہ بھی ان اونٹوں کے جو بہت سرکش ہوتے

ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میڈیل ہی کی وجہ ہے کہ ہندوستان میں طلاقیں بہت کم ہوتی میں اگر کیل نہ

ہوتی تو وہاں بھی تم لوگوں کی طرح روز روز طلاقیں ہور ہی ہوتیں۔انہوں نے بات توضیح کہی کہ یہ علار ہم

ہوتی تو وہاں بھی تم لوگوں کی طرح روز روز طلاقیں ہور ہی ہوتیں۔انہوں نے بات توضیح کہی کہ یہ علار ہم

ہوتی تو وہاں بھی تم لوگوں کی طرح روز روز طلاقیں ہور ہی ہوتیں۔انہوں نے بات توضیح کہی کہ یہ علار ہم

ہوتی تو وہاں بھی تم لوگوں کی طرح روز روز طلاقیں ہور ہی ہوتیں گیل کی جو صلحت میں نے انہیں

ہوتی تو وہاں بھی نے انہیں کیل کا فائدہ بتادیا وہ اس کا جواب نہ دوے سکے انہیں کی جو صلحت میں ہوتی بلکہ بیتو

ہو ہرے گے میں خاردار لگام ڈال کراس پر سواری کرتی ہاور میرا خیال ہے کہ یہ دعا بھی پڑھتی ہوگ ۔

شوہرے گے میں خاردار لگام ڈال کراس پر سواری کرتی ہاور میرا خیال ہے کہ یہ دعا بھی پڑھتی ہوگ ۔

﴿ سُبْحَانُ الَّذِي سَخَّرِ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُفْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَالَمُنْقَلِبُونَ ﴾ يايك سوراخ توكيا پورى ناك بھى كۇالے تو بھى شوم كى فرما نبرداراور تالى نەموگى ـ جى خەتىم نىن كى خىدى جى دائى سىدىدا كىرىدى كى سائىگى ئ

جن خواتین نے ناک نہیں چھدوائی وہ پیدود عائیں مانگا کریں۔

"اللُّهم اجرني من عذاب النكيل"

" یااللہ! میں تکیل کے عذاب سے تیری پناہ جا ہتی ہوں۔"

"الحمد لله الذي عافاني مماابتلاكن به من عذاب النكيل والتشبه بالنوق" "الله كي حمد به جس نے مجھے اس چیز ہے بچایا جس میں تمہیں مبتلا كيا ہے يعني تكيل كا عذاب اور اونىٹیوں سے مشابہت ہے۔"

اورجنہوں نے ناک چھدوالی ہوہ بول استغفار کیا کریں۔

"استغفر اللَّه ممااذنبت من الرضا بعذ اب النكيل"

''میں استغفار کرتی ہوں اس گناہ ہے کہ میں نے نکیل کے عذاب پر رضا ظاہر کردی۔''(جواہر

الرشد ١٠٨/٦)

### میں مسائل بنا تانہیں بتا تا ہوں

لوگ میرے بارے میں یہ کہتے میں کہ بجیب بخے سے مسائل نکالتا رہتا ہے جو پہلے بھی نہیں ہے ، حقیقت یہ ہے کہ میں مسائل اپنی جیب نے نہیں نکالتا، مسائل تو قرآن وحدیث کے ہیں، میں مسائل بنا تانہیں بتا تا ہوں ، میرے بتائے ہوئے مسائل پرلوگوں کو تعجب اس لئے ہوتا ہے کہ عوام علماء سے تعلق ، نہیں رکھتے ان سے مسائل نہیں پوچھتے علماء کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ ضرورت کے مسائل عوام کوازخود نہیں بتاتے جب کہ میرا یہ عمول ہے کہ عوام لا علمی کی وجہ سے اللہ تعالی کی جن بعناوتوں میں مبتلا ہیں اورامت تباہ ہور ہی ہے میں ایسے مسائل عوام تک بہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں ۔اللہ کی وہ بعناوتیں جو معاشرے میں عام ہوچکی ہیں یہ ہیں:

ا) ڈاڑھی منڈ انایا کٹانا۔ ۲) ہے پردگی۔ ۳) تصویر کی لعنت۔ ۴) گانا باجا۔ ۵) نی وی (پیقسویراور گانا باجا دونوں لعنتوں کا مجموعہ ہے )۔ ۲) سود کی لعنت۔ ۷) مردوں کا شخنے ڈھانکنا۔ ۸) نیبت کرنا سننا۔ (جواہرالرشید: ۱۳۱۲)

## مذاق میں طلاق دینے کا حکم

تین چیزیں ایسی ہیں جسکا جھوٹ اور مذاق بھی بچے اور واقع ہے۔(۱) نکاح(۲) طلاق(۳)رجعت۔ حضورا کرم منابقیل کاارشاد ہے۔

"ثلاث جدهن جد وهز لهن جد، النكاح والطلاق والرجعة" (بخارى شريف) ف :هارے فقهاء نے مسئله لكھاہے كه "الحمد لله" كهنا جا ہتا تھااور مندے" انت طالق" نكل گيا تو پھر بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔ (مؤلف)

# بیں معاملات جو بحالت اکراہ بھی میچے ہوتے ہیں

ہیں معاملات جو بحالت اکراہ بھی میچے ہوتے ہیں صاحب نہرنے ان کوان اشعار میں جمع کیا ہے۔

طلاق وايلاء ظهار ورجعة ١٠٠٠ نكاح مع الاستيلاء عفو عن العمد

رضاع وايسمان وفسي ونذرة 🌣 قبول لايداع كذا تصلح عن عمد

طلاق على جعل يمين به اتت كذا 🌣 لعتق و الاسلام تدبير للعبد

وايسجاب احسان وعتق فهذه ﴿ تصحمع الاكراه عشرين في العدد

(معدن الحقائق شرح كنز الدقائق:٣٢٥)

کان کاٹ دےتو یانچ سودینار،سر کاٹ دےتو بچیاس دینارلا زم ہوں سوال:وہ کون ہے؟ جوکس کا کان کاٹ دےتواس پر پانچ سودینارلازم ہوںاورا گرسر کاٹ دےتو بچیاس دینار؟ جواب اس نے ایک بچے کا کان اس وقت کائ دیا جب اس کا سرولادت کے وقت باہر اُکا اُتھا، اب اگر بچے زندہ بچے تو نصف دیت جو کہ پانچ سودینار ہے واجب ہوگی، اور اگر اس حالت میں اس نے بچے کا سرکاٹ دیا تو اس میں غرہ واجب ہوگا۔ جو کہ باندی یا غلام جو پچپاس دینار کے برابر ہونے کی صورت میں آئے گا، کیونکہ جنین کی دیت مولود کی دیت کا نصف عشر (پوری دیت کے دسویں جھے کا آدھا) ہوتی ہے۔ (فقہی پہیلیاں ، ۱۷۷)

#### سلف وخلف

فقبهاء کی اصطلاح میں امام ابو حنیفہ میں ہوئے ہے امام محمد بیسی تک سلف، اور امام محمد بیسی ہے شمس الائم۔ حلوانی تک خلف کہلاتے ہیں۔

#### متقذمين ومتاخرين

ا) جنہوں نے امام اعظم الوصنیفہ بیشیہ ،ابو یوسف میں اور امام محمد بیشیہ کا زمانہ پایا۔ ۲) تیسری صدی کے انتہاء تک کے علماء متقد میں کہلاتے ہیں ،اور (۱) جنہوں نے ایک ثلاثہ سے فیض حاصل نہیں کیا۔ (۲) یا تیسری صدی کے بعدوالے علماء ،متاخرین کہلاتے ہیں۔

#### ائمية اربعه

ائمہ ٔ اربعہ ہے مراد(۱) امام اعظم ابوصنیفہ میں (۲) امام مالک میں (۳) امام شافعی میں (۳) امام احمد بن صنبل میں ہیں۔

ف: دين كي يحيل ١٠ هجرى و ذى الحجه بروز جمعة المبارك كومولى -

دین کمل ہونے کے ، بے سال بعد ، ۸ ہجری میں امام ابو حنیفہ ؓ پیدا ہوئے۔ ۸ سال بعد ۹۳ ہجری میں امام مالک ؓ پیدا ہوئے ۔ ، ۱۲ سال بعد ، ۱۵ ہجری میں امام شافعیؓ پیدا ہوئے ۔ ۱۵ سال بعد ۱۶۲ ہجری میں امام احمد بن ضبل ؓ ہیدا ہوئے۔

#### ائمة ثلثه

اگرائمہ ثلثداحناف کہاجائے تو ان ہے مراد امام اعظم ابوصنیفہ میسید اور امام ابو یوسف نہیں اور امام محمد میسید ہوتے ہیں۔اور اگر مطلق ائمہ ثلثہ کہا جائے تو ان ہے مراد امام شافعی میسید اور امام مالک نہیں اور امام احمد بین صبل میسید مراد ہوتے ہیں۔ (از مقدمہ قدوری)

## شيخين وطرفين وصاحبين

شیخین ہے مرادامام اعظم ابوحنیفہ ٹرینیہ اورامام ابو یوسف ٹرینیہ ہیں۔اورطرفین ہے مرادامام ابوحنیفہ ٹرینیہ اورامام محمد ٹرینیہ ہیں اور صاحبین سے مرادامام ابو یوسف ٹرینیہ اورامام محمد ٹرینیہ ہیں۔

## فقه کے شرعی احکام

#### (نقشه)

مسجد میں صفول کی ترتیب

یہ جومجد کی صفول کی ترتیب ہے، پہلی ، دوسری ، تیسری ، آخر تک جب مجد خالی ہوتو بھی (ترتیب کے اعتبارے) انکی فضیلت وہی ہوتی ہے جو جماعت کے وقت ہوتی ہا کٹر لوگوں کواس کے بارے میں علم خبیں ہے جب مجد خالی ہوگی ، آپ سے پوچھا جائے گا کہ ''موس مجد' (جہاں حضرت نے یہ بیان فرمایا، اس مجد گانام' مموس مجد کانام' مموس مجد' ہے ) کی پہلی صف کون کی ہے؟ تو گیا آپ وضو خانے کے پاس والی صف کو پہلی صف بتلا کمیں گے، تو خالی مجد محبد کی پہلی صف بتلا کمیں گے، تو خالی مجد میں پہلی صف بتلا کمیں گے، تو خالی مجد میں بھی پہلی صف بیل عضا ہوگی ، کوشش یہ کرد ، کہ اگر نوافل پڑھنے میں یا خالی مجد میں ذکر کرنا ہے۔ تو آگے بردھو، پہلی صف میں آگر کر و، صرف جماعت ہی نہیں بلکہ یہ (بہر حال) مجد کے آ داب میں ہے۔ و آ آگے بردھو، پہلی صف میں آگر کر و، صرف جماعت ہی نہیں بلکہ یہ (بہر حال) مجد کے آ داب میں سے ۔ (طریق الفلاح الطلاب الصلاح : ۵)

### نيند کي عجيب نيت

سونے میں بھی ایک ارادہ کرلو، کہ معاصی ہے بچار ہوں ،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچار ہوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی میں ہے ہے کسی نے کہا: کہ حضرت! آپ کا سونا بھی عبادت ہے فر مایا، کہ میاں یہ بڑوں کی بات ہے ،ہم اس مقام کے نہیں ہیں۔ہم تو سوجاتے ہیں گنا ہوں ہے بچے رہتے ہیں اور گناہ سے بچے رہنے کی نیت سے سوجاتے ہیں ،اور بہت ہی اچھا ہے وہ سونا کہ آ دمی گنا ہوں ہے بچار ہے ، بڑا میارک ہے وہ سونا۔

ی اللہ تعالیٰ گی حکمت بالغہ ہے کہ جس عمر میں معاصی کا صدور زیادہ ہوسکتا ہے اس عمر میں نیند بھی زیادہ عطافر مائی نوجوانوں کونیندزیادہ آتی ہے، ویسے بھی مشہور ہے''جوان کی نیند'' بالکل ٹھیک ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انکو گناہوں ہے بچالیا۔ (ایضاً)

نا پاک چیز گلے تو نماز صحیح اگر پاک لگے تو فاسد

سوال: وه کون ہے؟ جسکونماز کی حالت میں ناپاک چیز گلے، تو نماز اسکی سیجے ہواورا گرپاک پانی لگے تو

نماز فاسد ہو۔ جواب بیامام ہے، جسٹیویہ گمان ہو کہ اس کی نگسیر پھوٹی ہے، اور کسی کواپنانا نب بنائے اب آب واقعی خون ہے اور وضوکر کے بنا ، ( نماز ململ ) کرے تواسکی نماز بھی چھے ہے اور مقتدیوں کی بھی'' اور اگرخون نہ ہوتو انتخلاف ( خلیفہ بنانا ) سیحے نہ ہوا ،لبذا اسکی نماز بھی فاسد ہے اور مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہے'۔ ( نقہی پہلیاں ،۴۹)

### ایک جلالی بزرگ کی حکایت

قصبہ رامپور میں ایک بزرگ تھے، حضرت حکیم ضیاءالدین صاحبؓ بڑے تیز مزاج تھے ہیں رعداور برق تھے۔

ایک بارحفرت مولانا گنگوی نہیں ان کے یہاں مہمان تھا یک مسئلہ طلاق کا بیش آیا مولانا نے فوٹ کی بار حفرت مولانا گنگوی نہیں ان مجد میں تواس کے خلاف لکھا ہے تکیم صاحب بگڑ گئے کہا:اری چل فوٹ کی ویا ایک ملائی کہنے گئی کہ آن کو، اتنے جوتے پڑیں گئے کہ سر پرایک بال بھی باتی نہ رہے گا تو کیا جانے چڑیل! کہ تر آن کے کہتے ہیں؟

''' فٹ جواب خاطب کے علم اور فنہم کے مطابق دینا جاہے چنانچیدا یک شخص نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ہے۔ سوال لیا کہ حیض میں عورت کونمازیں تو بالکل معاف ہیں ،انگی قضا بھی واجب نہیں لیکن روز ہے بعد کور کھنے پڑتے ہیں اننگی کیا ہجہ ہے؟

مولانا نے فرمایا: کہاں کی ہبدیہ میکہ اگرائی مئلہ پٹمل ندکرہ گے تواستے جوتے سر پر پڑیں گے کہ سر پر بال بھجوانند ہیں بس میں وجہ ہے۔

اس کے چلے جانے کے بعد مولا ٹاسے ایک طالبعلم نے اسکی وجہ دریافت کی تو مولا ٹانے فر مایا اس میں حرج ہےاوراس میں حرج نہیں اور بعضے اور نگات بھی بیان فر مائے اور جابل کو بیہ جواب دیا کہ اگر عمل نہ کرو گے تو اتنے جوتے لگیں گے کہ مر پر ایک بال بھی نہ رہے گا تو اندھے کے آگے رودے اپنی آئے تھیں کھودے۔ (حضرت تھانویؒ کے بہندیدہ واقعات ۸۱۱)

### وضوکرنے اور کیڑوں کی طہارت میں ایک عجیب حکمت

جانناچاہے کہ نمازی کے گیڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کا چھلکا اور بدن کی مثال ایس ہے جیسے اندر کا جھلکا اور قلب کی مثال ایس ہے جیسے اندر کی گری اور مغزا ور ظاہر ہے کہ مقصود مغز ہوا کرتا ہے۔
اس طرح اس ظاہری پاک ہے بھی قلب کا پاک ہونا اور نور انی بنانامقصود ہے شایدتم کوشید ہوکہ کپڑ ہے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہوسکتا ہے لہذا سمجھ اوکہ تقالی نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب چاہ و کیے اور وضو سے دکھے اوکہ جب تا ہے ہوجو وضو سے دکھے اوکہ جب تا ہے ہوجو وضو سے دکھے اوکہ جب تم وضوکر کے کھڑ ہے ہوتو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہوجو وضو سے

پہلے بھی اور ظاہر ہے کہ یہ وضوی کا اثر ہے جو بدن ہے آ گے بڑھ کرول تک پہنچا ہے۔ (تبلیغ، ین ۲۱۱) قلب سے فتو کی لینے کی ضرورت

ایک بات میجی جس کا خیال رکھنا ضروری ہے ہیہ ہے کہ ملا ، کے فتو ہے پراکتفا ، نہ کیا کرو، بلکہ اپنے ول سے بھی ا سے بوجیھا کرو کہ اس معاملہ میں ول کیا گہتا ہے۔ جناب رسول ساتیج فرماتے ہیں کہتم اپنے دلوں سے بھی فتو ہے لیا کروا گرچہ مفتی فتو ہے دہے چکیس۔ بات میہ ہے کہ گناہ مسلمان کے ول میں ضرور چہھا کرتا ہے ، کیونکہ جو چیز ضرر پہنچانے والی ہوگی وہ دل میں کھنکے بغیر ندر ہے گی ایس جوشی در حقیقت حرام ہوگی یا جو کام فی الواقع گناہ ہوگا اس کو تمہمارا دل بے کھنکے ہر گرفتول نہ کرے گا اور ہر چیز کی اصلیت اس طرح پرول کے فتو گی ہے معلوم ہوجا یا کرے گی ۔ ( تبلیغ دین ، ۱۷)

### بنسى مذاق كاحجوث

جناب رسول الله مُؤلِيَّةُ فرمات بين كه جھوٹ بولنا مسلمان كى شان نہيں اورا يمان اور جھوٹ ايك جگه جمع نہيں ہو كتے يا در كھوكہ جھوٹ بولنے ہے قلب ميں بحى آجاتی ہوا دخواب بھى ہے نظر نہيں آت اس لئے مذاق ميں بھى دوسروں كے ہنسانے كوجھوٹ نه بولو۔ بميث جھوٹے خيالات اور خطرات ہے قلب كو بچائے ركھوور نه قلب ميں بحى پيدا ہموجائے كى اور تج بداس كا شاہد ہے كدا يسے آ دميوں كوخواب بھى سچانظر نہيں آتا۔ ايك مرتبكى عورت نے اپنے صغيرين بچكو بلايا اور كہا كہ آؤ بم تہميں ايك چيز ديں گے۔ رسول الله سائج تا ہے اس عورت ہے دريافت فر مايا كہ اگر بلانے ہے ، بچھ آگيا تو كہا چيز دے كى ؟عورت نے كہا جھوادے ديدونكى آپ نے نہرا ياكہ كر بھونے ہے الله طائعات تو كہا جيز دے كى ؟عورت نے كہا جھوادے ديدونكى آپ نے نے فر مايا كہ اگر بھونے ہے ادار دہ نہ ہوتا اور صرف بہلانے كے لئے ايسالفظ نگلتا تو يہ جھى زبان كا جھوٹ شار بھوتا۔ ( تبليغ دين ١١٢٠)

## كذب مصلحت آميز كاجواز اوراس كى حكمت

البتہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ تج بولنے ہے کسی ایسے گناہ یا نقصان کا اندیشہ وجوجھوٹ کے گناہ سے زیادہ ہے مثلاً دوسلمانوں میں صلح کرادینے یا جہاد میں دخمن کودھوکہ دینے یا بی بی کورضا منداورخوش کرنے کے لئے جھوٹ بول وینے کی حدیث میں اجازت آئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں عداوت اور رنج رہنے جو برانتیجہ بیدا ہوگا وہ جھوٹ کے نقصان سے بڑھا ہوا ہے ، اس طرح جنگ کے داز کا پوشیدہ رکھناضر وری ہے کیونکہ اگر دخمن کو اطلاع ہوئی اس کو حملے کا موقع ملے گااور بزاروں پاک جانیں تلف ہوجا کی گی اس لئے اصل بات کا ظاہر نہ کرنا اور جھوٹی بات بنادینا افضل ہواای طرح خاوند کے بعض اسرار بی بی سے ختی رہنے کے قابل ہیں۔ پس اگر راست گوئی کے سب کوئی خیال اس برظاہر ہوگیا اور میاں بی بی میں ناا تفاقی ہوگئی تو جو برااثر بیدا ہوگا اس میں جھوٹ بولنے کی پر سبت زیادہ گناہ ہو جائے تو

### مولويول كااندازغييت

سب سے بدترین غیبت وہ ہے جس گا رواج مقتداءاور دیندارلوگوں میں ہور ہاہے کیونکہ ووغیبتین كرتے جيں اور پھراپنے آپ کو نیک سجھتے ہیں افکی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں مثلاً مجمع میں کہنے لگے کہ اللہ کاشکر ہاس نے ہم کوامیروں کے دروازوں پر جانے سے بچار کھا ہے الی بے حیاتی ہے خدا یناہ میں رکھے۔'اس کلمہ سے جو کچھا نکامقصود ہے وہ ظاہر ہے کہ امراء کے پاس بیٹھنے والے مولویوں برطعن کرنااورانگو ہے حیا کہنامنظور ہے اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقوی جنار ہے اور ریا کاری کا گناو کمار ہے ہیں ای طرح مثلاً کہنے گئے کہ' فلاں چخص کی بڑی انچھی حالت ہے اگراس میں حرص دنیا کا شائبہ نہ ہوتا جس میں ہم مولوی مبتلا ہوجاتے ہیں۔'اس فقرہ ہے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذراہے تامل ہے بمجھ میں آسکتا ہے كداسكا بصبرا بهونا ظاہر كرتے ہيں اورا پني طرف حرص كى نسبت اى نيت سے كرتے ہيں كہ سننے والا انكو متواضع سمجھے ،اور یہی غیبت ہے، ساتھ ہی ریا کاری بھی ہے۔زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اوراپے آپ کوغیبت مے مخفوظ اور پارسا مجھتے ہیں۔ یا مثلاً بول اٹھے'' سجان اللہ! بڑے تعجب کی بات ہے 'اور جب اتنا کہنے پرلوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے گئے' کچھنیں فلال مخص کا خیال آگیا تھا حق تعالیٰ ہمارے اور اس کے حال پر رحم فر مادے اورتوبه کی توفیق دے 'اس فقرہ کا بھی جو بچھ منشاء ہے وعظمند مریخفی نہیں ہے۔ کیونکدان کا پیکلمہ ترحم وشفقت یادعا کی نیت سے نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہری الفاظ ہے وہم پڑتا ہے اس لئے کہ اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کر لیتے سجان اللہ کہکر لوگوں کومتوجہ کرناا ورمعصیت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ ی<u>ا</u> سی شخص کاعیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیرخواہی کی بات ہے؟ای طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ فیبت ہے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی فیبت مت کیا کروگرول ان کا فیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے ہے محض اپنی وینداری اور تفویٰ ظاہر کرنامقصود ہوتا ہے۔ای طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہےتو ناصح اور بارسا بگر کہنے لگتے ہیں کہ''میاں! غیبت کرنا گناہ ہےاس ہے ہم سننے والے بھی گہنگار ہوتے ہیں' بدلوگ کہنے کوتو کہدجاتے ہیں مگرول ان کا مشتاق رہتا ہے کہ کاش بیخض جاری

نفیحت بر ممل نہ کر ہے جو بچھ کہدر ہاہے کہے جائے اور ہمیں سائے جائے بھلاکوئی ان سے بوجھے کہ غیبت سنے کا انظار بھی ہو گئے۔ یادر کھو کہ جب تک سنے کا انظار بھی ہو گئے۔ یادر کھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سنے گودل سے برانہ مجھو گئے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہر گزنہ بچو گئے۔ کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے ای طرح دل فیبت کرنا جو اس ہے ای طرح دل سے غیبت کرنا جائز ہے، جس کی تفصیل ہم سے غیبت کرنا جائز ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ ( جبانے دین سے ال

بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے

سی می ان بدئتی لوگوں کا جات یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کواس کے فتنہ ہے جانا ہوتو اس ہے بھی ان بدئتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگر چہان کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے۔ ( تبلیغ وین ۱۹۹)

فتویٰ کی ضرورت ہے کئی کی غیبت کرنا درست ہے

مفتی سے فتوی لینے کے لئے استفتاء میں امر واقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے آگر چاس اظہار حال میں کی غیبت ہوتی ہو۔ دیکھو! رسول اللہ مناقق کے حضرت ہندہ ڈاٹھانے عرض کیا کہ 'یارسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیان ڈاٹھ استفیان ڈاٹھ کی مجھے کوخرج نہیں دیتا۔' اور ظاہر ہے کہ بیا بوسفیان ڈاٹھ کی ابوسفیان ڈاٹھ کی مجھے کوخرج نہیں دیتا۔' اور ظاہر ہے کہ بیا بوسفیان ڈاٹھ کی شکلیت اور فیبت تھی مگر چونکہ مفتی شریعت سالھ کے استفسار کیا جارہا ہے کہ اس صورت میں میرے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے الہذا اس فیبت میں کچھ حرج نہیں۔ مگر بیدیا در کھنا جا ہے کہ اس صورت میں بھی بید شریعت کیا تھم دیتی ہے اس مورت میں بھی بید شریعت ای وقت جائز ہے کہ جب اس میں اپنایا سے مسلمان کا فائدہ متصور ہو۔ ( تبلیغ دین ۱۹۹)

تخفيلي اورامام

سی بدونے ایک تھیلی چوری کی جس میں ایک درہم تھا پھروہ نماز کے لئے مسجد میں آیا اس کا نام''موی'' تھاا تھا قالمام نے بیآیت پڑھ لی۔ ﴿وَمَاتِیلُکَ بِیْسِمِیْلِکْ یَامُوْسِلی﴾ ترجمہ: اے موی تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ بدونے کہا: بحذا!'' تو جادوگرہے'' تھیلی پھینکی اور مسجدہے بھاگ ڈکلا۔ (لطائف ونوادر عه)

بدواورامام متجد

بدو نے امام کے پیچھے نماز پڑھی امام نے ووران قرات بیآیت پڑھی ﴿الّسَمْ نُهُلِكِ الْاوَّلِنَ ﴾ (المر سلات: ١٦) " ترجمہ: کیا ہم نے مار کھیایا پہلوں کو۔ بدو پہلی صف میں کھڑا تھا بیآیت من کر پیچیلی صف کی طرف کھسک گیاامام نے اگلی آیت پڑھی: ﴿ ثُسُمَّ نَسِعُهُمْ الْاحِرِینَ ﴾ (المرسلات: ۱۷) "پھرائے پیچھے بھیجا پیچھلوں کو۔ وومزید بیچھے کھسک گیاامام نے اس ہے بھی اگلی آیت پڑھی۔ ﴿ کَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجُومِیْنَ ﴾ (البرسلات: ۱۸)" ترجمہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنبگاروں اور مجرموں کے ساتھ بدو کانام بھی مجرم تھا۔ جب بیآیت نی تو یہ کہتا ہوا نماز حجھوڑ کر بھا گا اللہ کی قتم اب ہلا کت کی باری میری ہے،راھے میں کچھ دوسرے بددؤں سے اس کی ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھامالک یامجرم ی مجرم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا۔

"ان الامام اهلك الاوليس والا خرين واراد ان يهلكني في الجملة والله مارأ يتهُ بعد اليوم.

ترجمہ:امام صاحب نے پہلوں پچھلوں سب کو ہلاگ کردیا بالآخراب مجھے ہلاک کرتا جا ہے ہیں۔اللہ کی قتم! مین آج کے بعدا سکا چہرہ نہیں دیکھول گا۔ (لطائف دنوادر ۹۲)

# عورت کے متعلق تمہاری کیارائے ہے؟

'' طالقانی''امام ابوحنیفہ نیج آئی کے اصحاب میں ہے ہیں وہ بے پرواہ بہت تھے ایک دن انہوں نے ابن عقیل سے پوچھا''عورت کے متعلق تمہاری کیارائے ہے؟ کیا اس کی شادی اسکا بیٹا کراسکتا ہے''ابن عقیل نے جواب دیا ''اس کا جواب قدر تفصیل طلب ہے آگروہ کنواری دوشیزہ ہوتو جائز ہے اورا گرثیبہ (جس کا نکاح ہوچکا ہوخواہ مطلقہ ہویانہیں) ہوتو جائز نہیں ہے۔''

طالقانی نے کہامیں نے آج تک ایسی تفصیل نہیں سی تھی۔ (اطائف ونواور:۵۳۷)

### الضأبر بمى اكتفاكيا

ایک بزرگ نماز پڑھانے کو گھڑے ہوئے پہلی رکعت میں تو غیر معمولی دیرلگ گئی۔لیکن بعد میں مقتد یوں کوجلدی کے مارے رکوع وجود بھی دشوار ہو گیا۔ نمازختم ہونے پر جب نمازی نکلے ،تو ایک صاحب فرمانے گئے کہ'' امام صاحب نے پہلی رکعت میں تو بہت پڑھا تھالیکن بعد میں تین رکعتوں میں صرف ایصا ہی پراکتفا کیا۔'' (مخزن اخلاق جمہ)

## نماز میں کلھیا تیل کا خیال آنا

کوئی شخص بازار میں کلھیا تیل خرید ہے ہوئے چلے آتے تھے۔ اسنے میں اذان ہوئی اور مجد بھی نظر آئی
انہوں نے تیل کلھیافصیل (دیوار) پر رکھ دی اور پھر جماعت میں شریک نماز ہو گئے۔ لیکن خیال کلھیا کی
طرف تھا کہ کتا، بلی یا کوئی اور نہ لے جائے۔ امام نے بڑی بڑی سور تیں پڑھنی شروع کر دیں ۔ آخر تنگ آکر
انہوں نے نیت تو ڈکر کلھیافصیل سے اٹھائی اور منہ کے سامنے رکھ کر دوبارہ شریک نماز ہوگئے۔ اور جھلاکر
امام صاحب سے مخاطب ہوکر کہنے لگے، اب مجھے بھی تتم ہے جو آج ہی سارا قرآن شریف ختم نہ کردے ہم
نے بھی کلھیا سامنے رکھ لی ہے۔ (حوالہ ہالا)

#### فمازتراوتك

ابن سیرین بیسید ہے کئی نے کہا! 'لوگ کہتے ہیں کہ جوآ دمی نہار مندسات عدد پختہ تر تھجوری کھالے تو وہ اس کے پیٹ میں تنبیج پڑھتی ہیں۔''انہوں نے جوابافر مایا:

"ان كان هذا فينبغي للوز ينج اذا أكل ان يصلى التراويح"

ترجمہ الر واقعی یمی ہوتا ہے تو وزیخ (فاری زبان میں اعلیٰ اور قیمتی قتم کی ایک مضائی کا نام ہے ) کھائے کی صورت میں اے نماز تر اوس کے پڑھنی جا ہے۔ '(حدائق:۱۳۱)

شک وتر د دے نجات کاحل

ایک مرتبہ تجان شاغرا کیگی ہے گزراجس میں نالہ تھا۔ تورک کرسون میں پڑھ گیا کہ اسکے چھینے مجھ پر پڑیں گے یانہیں۔ جب تر دداوراضطراب بڑھ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کرپایا تو آکر پرنالے کے پنچے بیٹھ گیا، کہنے لگا،اب اطمینان ہوگیااوریقین نے شک کوختم کردیا۔ (سمابوں کی درگاہ میں:۱۰۹) بیآشیانہ کسی شاخ گل پر ہارنہ ہو

بر میں میں ماری ہو ہو ہے۔ مولاناولی رازی صاحب اپنے آیک حالیہ صنمون میں لکھتے ہیں:

دل کی دنیا کے حوالے ہے باتیں گرتے ہوئے آئے مجھے ایسے ہی ایک بہتا جارہ بادشاہ کی یادآ گئی ہے بھی بن میں راتم الحروف نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا اور اپنے کانوں ہے سنا ہے۔ یہ ساحب کشف وکرامت بزرگ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشنے مصاحب سے کانوں ہے سنا ہے۔ یہ ساحب میں جو حضرت میاں صاحب میں جو حضرت میاں صاحب کے مام صحضہ ہور تھے۔ حضرت میاں صاحب کے مکان ہے بچھ فاصلے پرایک مجدتی جس میں حضرت میاں صاحب نمازیں ادافر ماتے تھے۔ والدصاحب فرماتے ہیں کہ مجد کے دراتے میں ایک حوظت میاں صاحب بحد کے دراتے میں ایک حوظت میاں صاحب نمازیں ادافر ماتے تھے۔ والدصاحب فرماتے ہیں کہ صاحب جب شام کے وقت اس دروازے کے سامنے کے فرر رتے تھے تواپ جو تھے اتار لیتے تھے۔ والد صاحب بوقیت کی ہمت نہ محاحب کواں پر جبرت تھی کہ حضرت میاں صاحب ایسا کیول کرتے ہیں؟ شروع میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ میں ایک جو تے اتار نے کا کیا سب ہے؟ پہلے تو جھنے ہی لیا کہ حضرت اس مکان میں کون رہتا ہے؟ اور آئے جو تے اتار نے کا کیا سب ہے؟ پہلے تو جھنے تھی اس صاحب نے فرمایا کہ 'میاں! کیا کرد گے ہوگئی جو تے اتار نے کا کیا سب ہے؟ پہلے تو جھنے سے اس صاحب نے فرمایا کہ 'میاں! کیا کرد گے ہوگئی درونڈی ہوگئی آئے۔ 'اب اس مکی عمر واضل کی جا بین کی دروازے میں کانی آبا کہ شام کوجو ہوگئی آئے۔ 'اس مجھے خیال آبا کہ شام کوجو ہوگئی اسے جاری روزانہ شام کو بن سنور کر پیٹھی ہوگ توائی میڈوئی ہوگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ شام کوجو شاید گوگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ شام کوجو شاید گوگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ شام کوجو شاید گوگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ شام کوجو کی کہ گوگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ شام کو کوگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ شام کو کوگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ شام کوجو کی کہ گوگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ شام کو کوگئی آئے۔ 'کرونگئی آئے گائی اس کی گوگئی آئے۔ 'کرونگئی آئے۔ ''سو مجھے خیال آبا کہ کوئی آئے گائی اس کی گوگئی آئے۔ 'کرونگئی آئے۔ کی ہوگئی تو میاں ابھم کیوں کی گوگئی آئے۔ 'کرونگئی آئے۔ کیا کہ کیوں کی گوگئی آئے۔ کیا گوگئی گوگئی کیا گوگئی گوگئی گوگئی کیا گوگئی کیا گوگئی کیا گوگئی کیا گوگئی گوگئی کی کیا گوگئی کیا گوگئی کوئی کی گوگئی گوگئی کیا

ناجائز امید پیدا کرنے اور پھرا سے و ڑنے کا سب بنیں۔ ہماری پڑوین ہے۔ اپنی ذات ہے اسکو تکایف دینا تو سیجے نبیں ۔ ذراسو چنے الن القد والوں کی نظر تننی یاریک ہے کہاں نظر پینجی ؟ پڑوی کے حقوق کی بات تو سب ہی نے پڑھی ہے لیکن اس وقت نظر میساتھ پڑوی کے حقوق کا خیال رکھنا صرف اہل دل کا حصہ ہے۔ اوراللہ مینہم ونظر دل کی صفائی اور ٹیوننگ کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی۔'ان اللہ والوں کی زندگی سیجے معنول سے میں اس شعر کا مصداق تھی۔

ی آشام عمران احتیاط میں گزری یا شیانہ کی شاخ گل پر بارنہ ہو (سمان کی درسگاہ میں: ۱۳۵) میرے لیے وین عزیز تر ہے

مولانانوراحمرصاحب دارالعلوم دیو بند کے فاضل اور دارالعلوم کرا جی کے ناظم اول اور بانیوں میں سے تھے۔انگی سواٹخ حیات انگے صاحبز ادے مولانارشیدا شرف صاحب نے کھی ہے۔وہ ایک رشتے کے سلسلے میں انگی دینی حساسیت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

''راقم الحروف كي بمشيره كا ايك احيها رشته آيا لز كا كنيذا مين تهابعليم يافته خوب رو،حسب ونسب اور وجاہت والا ،اسکے والدین جو ہمارے بعض واقف کارول کے رشتہ دار تھے، یا کستان میں بہتر ہے بہتر رشتہ کے لئے کوشاں تھے، تلاش وجبتجو کے بعدنظرا تخاب ہمارے گھرائے پریزی، بڑے جاؤے رشتہ منظور کیا عمیا، کنیڈا میں ہونے کی بناء پرلڑ کا اپنے کا موں کی توعیت کے لحاظ سے محدود وقت ہی کے لئے یا کستان آ سکتا تھا،اسلئے اسکے بارے میں یہ طے تھا کہ وہ نکاح ہے ایک دوروز قبل یا کستان آئے گااور چند ہی روز بعد اہل خانہ کیساتھ واپس کنیڈا چلا جائےگا ،ان حالات کی بناء پرراقم کے والید ہاجد نے احتیاطاً بیشرط عائد تھی کہ اڑے سے ملاقات ہونے پر کوئی ہے اطمینانی کی بات سامنے آئی تو عین موقع پر بھی عذر کیا جاسکتا ہے، چونکہ ظاہری اسباب میں بےاطمینانی کیجہ تھی اسلے فریق آخر نے بیشر طامنظور کرلی واگر چے مجموی حالات کے لحاظ ہے کسی بھی قریق کے حاشیہ خیال میں بیہ بات نہ تھی کہ بیرشنہ نہ ہوسکے گا ،اسلیے رونوں طرف سے تیاریاں مکمل تھیں ، دودن قبل اڑکا کنیڈا ہے آیا ، حضرت والدصاحب سے ملاقات ہوئی جسن وصورت، ظاہری وجاہت طرز تکلم اورآ داب معاشرت کے لحاظ سے ہمارے تصور میں بہتر نکلا ،دل کو اطمینان ہوا کیکن اس سے بات جیت کے بعد پردہ کے بارے میں آزاد خیالی محسوس ہوئی ،جس سے فکر ہوئی'' دین تصلب کی بناء براس سلسلے میں مصرت والدصاحب کی تشویش دو چند تھی بعض اعز ہ نے اطمینان ولا یا کہ خاندان ہے جڑنے کے بعد یہ کمی بھی دور ہوجا لیکی اس لئے اتنے اچھے رہنے کورد کرنا مناسب نہیں ہیکن دینی معاملات میں حساس ہونے کی بناء پر حضرت والد صاحبؓ کی تشویش رفع نہ ہوئی قرمانے گے کہ کنیڈا کے ماحول میں اس آزاد خیالی کے کم ہونے کے مقابلے میں بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے بالآخر ا پن هميت و يني كي بناء پرنكاح سے ايك وان قبل حضرت والد صاحب في پيدشتار وفر ماديا۔ اس تقريب نكاح میں تمام تیاریاں مکمل تھیں شادی کارڈنقیم کئے جاچکے تھے فریقین کی تقریبات کے لئے ہال بک تھے،

طعام وغیرہ کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اس فیصلے کی بنا، پیر ہوطرت کی قط بانی دینی پڑی الیکن حضرت والد صاحب کی غیرت ایمانی نے سب کو برداشت لیا ،شایدای کی برلت تھی کہ انہی بمشیرہ کی بعد میں مدینة الرسول ساتیوں سے دہلوی خاندان کے ایک حافظ و عالم کارشتہ آیا جومنظور کیا گیا۔ (متاع نور ۳۱۵)

ايك دلچيپ مناظر ه

قاضی ابن ابی لیل مے متعلق ایک لطیفہ مؤرخین ذکر کرت آئے ہیں۔ ہوایوں کہ قاضی ابن ابی لیل کسی کام سے خلیفہ منصور کے دربار میں آئے یا بلائے گئے ادھرامام ابو صنیفہ نہیں کی بھی طلبی ہوئی دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ سودا گراہنے مال کے متعلق گا مک سے اگریہ کہدئے کہ جس سودا کوآپ لے دہے ہیں میں اس کے عیوب اور نقائص سے بری ہوں اسکے باوجود بھی اگر آپ لینا جا ہے ہوں تو لے سکتے ہیں۔

اب سوال بیتھا کہ اسکے بعدا گراس سود نے میں کوئی عیب یانقص ظاہر ہوجائے تو خریدار کے لئے خیابہ عیب یعنی واپسی کاحق باقی رہتا یانہیں؟امام ابوحنیفہ میسیۃ نے فرمایا ،سودا گراس اعلان کے بعد بری الذمہ ہوجا تا ہے سودے کا واپس لیمنااس پرلازم نہیں۔

۔ قاضی ابن ابی لیلی نے کہاا ورا پے کہنے پر اصرار کیا کہ سودے میں جوعیب ہوجب تک ہاتھ رکھ کر ہائع (سوداگر)اسکومتعین نہیں کریگا سوفت تک لفظی برأت کافی نہیں!

رونوں میں مسئلہ پرگر ما گرم بحث ہونے گی خلیفہ منصور دونوں کی گفتگوس رہاتھا۔ بالآخر جب قاضی ابن ابی لیلی اپنے موقف ہے نہ ہے تو اما ماعظم ابو حنیفہ بھتی نے ان ہے دریافت فرمایا کے فرض کیجئے کی شریف عورت کا ایک غلام ہے وہ اس کو بیچنا چاہتی ہے لیکن غلام میں بیعیب ہے کہ اسے عضو محصوص پر برص کا داغ ہے تو فرما ہے کہ کیا آپ اس شریف عورت کو تھم دیں گے کہ عیب پر ہاتھ درکھ کرخریدار کو مطلع کردے۔ قاضی ابن ابی لیلی نے اپنے بات کی جٹ میں کہا کہ بال اس عورت کو مرد کے اس مقام پر ہاتھ درکھنا موسی ابن ابی لیلی نے اپنے بات کی جٹ میں کہا کہ بال اس عورت کو مرد کے اس مقام پر ہاتھ درکھنا ہوگا۔ قاضی ابن ابی لیلی کے اس فتوے سے حاضرین مجلس پر براا شر پڑا۔ لکھا ہے کہ خلیفہ منصور قاضی صاحب ہوگا۔ قاضی ابن ابی لیلی کے اس فتوے سے حاضرین مجلس پر براا شر پڑا۔ لکھا ہے کہ خلیفہ منصور قاضی صاحب کے اس فتوے کے دونے منصور قاضی صاحب کے اس فتوے کے دونے اس میں ہوا۔ (دفاع امام ابو حذیف ۱۵۸)

#### متفرقات

۱) حضرت عبدالله بن عمرو بناترا اپنے والد حضرت عمر و بن العاص بناتین صرف گیارہ یا بارہ سال حجو نے سخے۔ ۲) بحالتِ جنابت اگر سونے کے لئے وضو کرے جیسا کہ شروع ہے تو بیدوضونو اقض وضو سے نہیں ٹوٹے گا۔

"اذا سالت وضوء لیس ینقضه سوی الجماع وضوء النوم للجنب" علامة وی کی شرح مسلم المنهاج میں به بات انہوں نے کتاب الایمان کے فتح پر فرمائی۔ (نایاب

## ا کابر کی فتو کی دینے میں احتیاط

حضرت قاسم بن محمد بن الى بكرت سے سکس نے كوئى بات دريافت كى ،آپ نے جواب ديا مجھے به مسئدا جھى طرح معلوم نيس۔اس محض نے كہا: ميس تو آپ كسوائس كواس منصب كے لائق جانتا ہى نبير الى ليے آپ كے پاس آيا،حضرت قاسم بن محمد رہنے ہے فرمایا۔

"لاتنظر الى طول لحبتى و كثرة الناس حولى" ترجمه: ميرى لمى دارْ صي اورمير باره كردلوگوں كى بھيٹر كومت ديكھو۔ ( فقادى دارانعلوم يو بندالا ۸) غير ضرورى مسائل ہے گريز

امام ابوصنیفہ میں کے ممتاز شاگردوں میں امام زفر ہیں ہیں۔ بیا ہے علم وضل اور ملکہ اجتہاد میں امام ابو یوسف نہیں اور ملکہ اجتہاد میں امام زفر ہیں ہیں۔ بیا ہے علم وضل اور ملکہ اجتہاد میں امام ابو یوسف نہیں اور امام محمد نہیں ہی جم پا بیہ تھے۔ ان کے زمانہ میں فلسفہ کے اثر ہے بہت ہے ایسے مباحث اور لفظی اختلاف پیدا ہوگئے تھے جن کی حیثیت وین میں تو کچھ بین تھی ، مگر سوء اتفاق ہے وہ اس وفت تو حیدو آخرت کے مسائل کی طرح اہم ہوگئے تھے اور جولوگ ان کلامی مسائل اور فلسفیانہ موشرگا فیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے ، ابنے دامن پر بھی لوگ دوجیار چھینیس ڈال ہی دیتے ہے۔ امام صاحب اور ایکے تقریباً تمام اصحاب و تلامذہ ایسے فیرضروری مسائل ومباحث سے گریز کرتے تھے۔ امام صاحب اورا کے تقریباً تمام اصحاب و تلامذہ ایسے فیرضروری مسائل ومباحث سے گریز کرتے تھے۔ امام صاحب اورا کے تقریباً تمام اصحاب و تلامذہ ایسے فیرضروری مسائل ومباحث سے گریز کرتے تھے ، مگر پھر بھی لوگوں نے ان کی طرف ایسی با تمیں منسوب کردیں جن سے انکا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔

اس وفت قرآن کے کلوق اور فیر کلوق ہونے کا مسلد عام طور سے موضوع بحث بنا ہوا تھا اور اسکے بارے میں لوگ ائمہ سے عموماً سوالات کرتے تھے۔امام زفر بہت ان الایعنی باتوں سے بہت گریز کرتے تھے ،گر پھر بھی بھی بھی بھی زبان کھولنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ایک روز کسی نے قرآن کے بارے میں پوچھا،انہوں نے جواب دیا' القرآن کام اللہ' بعنی ''قرآن کلام اللی ہے۔'' یہ نہایت عاقلانہ جواب تھا۔گرسائل کا مقصد کچھاور تھا،اس لئے اس نے فورا پوچھا کہ کیا وہ کلوق ہے؟امام زفر بہت نے ذرا تند گر محدردانہ لہج میں فرمایا کہ:اگرتم ان دینی مسائل کے سوچنے اور فور کرنے میں مشغول ہوتے جن میں میں مشغول ہوں تو وہ میرے لئے بھی مفید ہوتا اور تمہارے لئے بھی۔اور جن مسائل کی فکر میں تم پڑے ہوئے ہووہ تہارے لئے بھی۔اور جن مسائل کی فکر میں تم پڑے ہوئے مووہ تہارے لئے بھی۔اور جن مسائل کی فکر میں تم پڑے اور کاتم کو خوات ہواور جن جن اور جن ہے،اور جن ہے،اور جن ہے،اور جن ہے،اور جن ہے،اور جن ہے،اور جن کے اس کے خدائے مکلفہ نہیں بنایا ہے اس میں اپنی جان ناحق نہ کھیاؤ۔ ( تبع تا بعین ۱۸۸)

علم كا فطرى ذوق اورمطالعه ميں انہاك

المام اعظیم نہیں کے مایہ نازشا گردحضرت امام محدشیبائی بجین ہی ہے علم کا ذوق رکھتے تھے۔ ذکاوت وز ہانت بلا کی تھی ، وہ آغاز شعور ہی ہے مسائل میں ایس باریکیاں پیدا کرتے تھے کہ بروں کی نگاہیں بھی وہاں تک کم پینچی تھیں۔ ایکے ای فطری ذوق اور استعمراد کود کیے کرامام اعظیم بیسے نے فرمایا تھا کہ ''انشا ،اللہ پیاڑ کا رشید ہوگا۔''ایک روز ان کے ایک سوال پر فر مایا''متم تو بردول جیسا سوال کرتے ہو، میرے پائ آید وردفت رکھو۔''

محد بن ساعہ جوان کے خاص تلامذہ میں ہیں، فرماتے تھے کہ امام محد نہیں مطالعہ میں اس قدر اسہاک ہوتا تھا کہ اگرکوئی شخص ان کوسلام کرتا تو اسہا گ اور ہے خبری میں جوائب دینے کے بجائے اس کے لئے دعا کرنے لگتے تھے۔ پھر وہ شخص کچھاور الفاظ زیادہ ہے کے جب دوبارہ سلام کرتا تو وہی الفاظ دہرادیتے تھے۔ (بلوغ الامانی)

ان کے نوائے فرماتے ہیں: کہ' (امام محمد کی وفات کے بعد ) میں نے اپنی والدہ سے دریافت گیا کہ نانا گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اشارہ کرکے بتایا کہ فلال کوٹھری میں رہا کرتے تھے،اور گردو پیش کتابوں کا انبار لگار بتا تھا۔ میں نے مطالعہ کے وقت انکو بھی بولتے ہوئے نہیں سنا، بجزاس کے کہ وہ ابرواور ہاتھ کے اشارے سے اپنی ضرورت بتلادیا کرتے تھے۔''(کردری:۱۳۲۲)

علمی شخف کا بیحال تھا کہ کیڑے میلے ہوجاتے تھے لیکن جب تک کوئی دوسرا شخص کیڑا نہ بدلوا تاوہ کیڑے نہیں بدلتے تھے۔گھر میں ایک مرغ پلا ہوا تھا جورات کوا کٹر ہانگیں دیا کرتا تھا۔انہوں نے اہل خانہ سے کہا کہ اے ذبح کردو۔ان کی ہانگ ہے جنگم کی وجہ ہے ملمی کام میں خلل پڑتا ہے۔(علم دہدایت کے چراغ:۱۱۱)

ابو پوسف! آپ کا جواب غلط ہے

قاضی ابو یوسٹ ،امام کسائی کے ہمراہ ہارون الرشید کے پاس آئے۔دونوں میں علمی مذاکرہ کے ساتھ طنز ومزاح بھی ہوا،امام کسائی نے کہا:''امیر المؤمنین! یہ کوئی آپ کے دماغ پر چھا گیا ہے۔'' ہارون نے کہا:''ابو یوسف! یہ (بعنی امام کسائی)'' مجھے ایسے انو کھے تراشے پیش کرتے ہیں کہ میرا دل ان کا گرویدہ ہوجا تاہے۔''

"ابولوسف! میں تجھے ایک مسئلہ بوچھوں؟"امام کسائی نے کہا۔

" منحوكا يا فقد كا؟" قاضى ابولوسف في دريافت كيا-

" دخیمیں ،فقد کا 'امام کسائی بولے۔اس پر ہارون الرشید کی ہنسی چھوٹ گئی ،انہوں نے کہا: '' تم فقد میں ابو پوسٹ کا متحان کیتے ہو؟ ''انہوں نے جواب دیا: '' ہاں '' پھر قاضی ابو پوسٹ کے عاطب ہوئے ادر کہا: امام کسائی: ''ایسے محص کے متعلق تم کیافتوی دیتے ہوجس نے اپنی بیوی سے کہا: '' انست طالق ان دخلت اللہ اد'' (اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے )

قاضى ابو يوسف " "اگر عورت گھر ميں داخل ہوئي تواے طلاق ہوجائے گا۔"

امام كسائى: "ابويوسف! جواب غلط ب

ہارون پھر ہنس پڑے اور کہا:'' بینلط ہے تو درست جواب کیا ہوگا۔''امام کسائی نے کہا:'' اگراس نے ''اُن دخیلت اللدار " کہا تو طلاق فی الفوروا قع ہوجائے گی ،عورت جاہے بعد میں گھر میں داخل ہویا نہ مو،اوراً لراس في "إن دعسلت السداد" كها توجب تك عورت گفر مين واخل ند، وطلاق واقع نهين موكي يه (ابن عاصم حدائق سم 12)

## فقەنہایت مشکل چیز ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ جی بال فقہ نہایت مشکل چیز ہے۔ اس میں ہڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور لوگ زیادہ تر اس میں ہے احتیاطی ہے کام لیتے ہیں خصوصاً بعضے غیر مقلدین اس باب میں ہڑے۔ لیر ہیں۔ ہمارا ند ہب تو ہیں اللہ مدون ہے گر ان مدفی غیر مقلدوں کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر جو بی آیا فتوی دیدیا۔ ایک مرتبہ ایک غیر مقلد مولوی صاحب نے یہ چھاپ دیا کہ داداکی ہوی ہے نکاح جائز ہے ، مرادیہ ال داداکی ہوی ہے دادی نہیں بلکہ دادائے کی عورت ہے دوسرا نکاح کرلیا وہ مراد ہوئی جرات ہوئی ؟ بس بیحالت ہاں لوگوں گی۔ میں مینیس بلکہ دادائے کی عورت سے دوسرا نکاح کرلیا وہ مراد ہوئی ؟ بس بیحالت ہاں لوگوں گی۔ میں مینیس کہتا کہ شرارت سے ایسا کرتے ہیں گر جب اتناذ ہمن اور وہ مرول فہم نہیں ہوئی اور وہ ہوں کیوں کرتے ہیں۔ خود پھو آ تائہیں اور دوسروں کی احتیاد کی ہوں کیوں کرتے ہیں۔ خود پھو آ تائہیں اور دوسروں کی احتیاد ہوئی کہتا دیوار ہیں۔ یہ خود بدنجی اور بدعقلی کی بات ہے تمام دنیا کے عقلا علی کر بھی فقہا ای جو یتوں کی گر دکو بھی ٹیس امیدوار ہیں۔ یہ خود بدنجی اور بدعقلی کی بات ہے تمام دنیا کے عقلا علی کر بھی فقہا ای جو یتوں کی گر دکو بھی ٹیس سے دوسروں کو قیاس کر را کہ دوسروں کا ایس کر نا کہ دو بھی ایسے بی ہو دلیل کہد دیا کرتے ہوں گے سخت نادانی ہے۔ ان اوپوں کی بیر دسروں کو قیاس کرنا کہ دو بھی ایسے بی ہو دلیل کہد دیا کرتے ہوں گے سخت نادانی ہے۔ ان حضرات پراعشراض کرنا کہ دو بھی ایسے بی ہو دلیل کہد دیا کرتے ہوں گے سخت نادانی ہے۔ ان حضرات پراعشراض کرنا کہ دیا کرتے ہوں گے سخت نادانی ہے۔ ان

ے کارپاکاں راقیاس از خود مکیر گرچه ماند درنوشتن خیر و جیر

(الافاضات اليومية ٢٠٢/٦)

## مذہب حنفی کے متعلق حضرت گنگوہی میں یہ کا قول

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ حضرت مولانا گنگوئی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کوامام صاحب کا مذہب حدیثوں میں ایساروشن نظر آتا ہے جیسا کہ نصف النہار میں آفتاب۔ بات ریدی ہے معرفت کے لئے فہم کی ضرورت ہے بدفہم لوگ شب وروز معترض رہتے ہیں۔ بینائی تو اپنی خراب اور آفتاب پر اعتراض۔ (ایسنا ۵۲/۳)

## تصوف آسان ، فقه مشكل

ا یک استفتا ، کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ میں سب علوم سے زیادہ آ سان تصوف کو بہھتا ہوں اور سب سے زیاد ہمشکل فقہ کو۔ (الا فاضات الیومیہ ۱۶۷/۳)

#### ایک گائے کے تھھے

فر مایا: گدایک بڑے تماشد کا خط آیا ہے لکھا ہے گدایک گائے قربانی کے لیے فریدی تھی اس میں آٹھ حصے دار ہوگئے تھے جب ذیح کر چکے تب معلوم ہوا کہ آٹھ حصد دار بیں ۔ تو گیا گرا ہا یک کوالگ کردی تو قربانی تھی ہوجائے گی یا نہیں؟ اس پر فرمایا کہ اس الگ کردی نے پریاد آیا گدایک شخص نماز میں ایک کا نگ اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نماز ختم کر چکا کسی نے پوچھا کہ میاں بیٹا نگ الگ کئے ہوئے نماز کیوں پڑھ رہے تھے کہتا ہے کہ اس نا نگ میں نجاست لگی تھی اور نماز کا وقت تھا تنگ ، دھو سکا نہیں اس وجہ سے اسکونماز سے الگ کردیا ۔ قربانی کے بعدان کا آٹھوال حصد دارا لگ کردینا بھی ایس بی وگا۔ لوگول میں فہم اور عقل کا تو بالکل نام ونشان نہیں رہا۔ (ایسنا ۱۳۰۳)

بزرگوں کے برکات ہے متعلق ایک فقہی غلطی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ برکات کے متعلق ایک نازک غلطی عام ہے نہ پیروں کو اسکا خیال نہ سادوں کو ، وہ یہ کہ جو چیزیں بزرگوں کی ہوتی ہیں انگوتیرکات میں رکھ لیتے ہیں حالا نکہ انہیں ورثا ، کا بھی حق ہوتا ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ شاید وقف کردیتے ہوں فر مایا اول تو کوئی وقف نہیں کرتا دوسرے اگر کرے بھی تو بوجہ عدم اجتاع شرائط کے وہ وقف جائز بھی نہیں ہوگا پیرزادوں میں علما ، بھی ہوئے ہیں۔ گر کسی کا ذہمن اس طرف نہیں گیا اور یہ جواب تو اس پر ہے کہ جوکوئی وقف کرتا بھی ہوگر یہاں تو کوئی وقف بھی نہیں کرتا ہوں ہی مرجاتے ہیں۔ ہمارے حصرت حاجی صاحب کے بعض ملبوسات میرے پاس تھے جو جائز طریق ہے جھکو ملے تھے۔ گر میں نے دوسروں کو دید ہے ایک تو ای لیے کہ میرے بعدا تکوکوئی ذریعہ جائز طریق ہے جھکو ملے تھے۔ گر میں نے دوسروں کو دید ہے ایک تو ای لیے کہ میرے بعدا تکوکوئی ذریعہ آ یہ نی کانہ بنا وے دوسرے ای محذ ورے نیج کے لئے جسکا ابھی ذکر ہوا ہے باقی حضرت نے توجہ ہو وہا میں کا تھیں وہ تبرکات میرے یاس ہیں۔ (ایسنا ۲۲۵/۳)

فقہ کے ما خذیعنی احکام شرعیہ کے دلائل

احکام شرعیہ کے دلائل صرف جارہیں۔قرآن،سنت،اجماع،قیاس۔تمام شرعی احکام انہی میں سے کسی نہ کسی دلیل سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ای لیے اسکو''فقد کے مآخذ'' بھی کہاجاتا ہے۔(نوادر ۱۳۷۷)

## اصلی حفیت

ہمارے تمام سلف صالحین احناف اُس امر پرمتفق ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید پڑمل پیرا ہونالازی ہے۔ جب قرآن کاصری حکم مل جائے تو پھراور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ نمبردوم اسید الرسلین حضرت محمد سلائیڈ کے ارشادات مبارکہ ہیں۔ جب ان دونوں مقامات سے کوئی مسئلہ مجھ میں نہ آئے تو بھے ایمان امت کودیکھاجائے کا استیاد سے پاگیا ہے تو فیھا ورنے شرعا قیاس کرنے کی اجازت ہے۔ اور بہتر بیہ ہے کہ ہرانسان قیاس کرنے کی بجائے سی اعلیٰ درجہ کے متقی اعابد ازاہد اماہر علوم کتاب القدوسنت نبو بیعلیہ الصلوق والسلام کے قیاس پھل کرے ای کانام تقلید ہے۔ (خطبات مفرت الا اوری ۲۵۱/۲) فلمی و هنول میں تعت

آئ کل بعض عوامی شاعرفلمی دھنوں پر نعت لکھتے ہیں اور ایسے ہی نعت مذہبی اجتماعات میں پورے طور سے فلمی سروں میں پڑھی جاتی ہے۔ ایمی نعت کے لئے شاعر نخر ب اخلاق فلمی ریکارڈ سنتے ہوں گے جسجی تو وہ ان سروں پر نعت کہتے ہیں ایسے نعت خوا نوں اور ایسے دوسر سے شائقین کوئخر ب اخلاق فلمی ریکارڈ سننے کا چسکا پڑتا ہے۔ شریعت اس کے بارے میں گیا تھم دیتی ہے؟

اس کوشوئی قسمت کے علاوہ اور کیانام دیا جاسکتا ہے کہ اول تو ہم ہر نیک کام سے روز بروز دور ہوتے جارہے جیں اورا گر بھی اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس میں جب تک بچھ نا جائز اور حرام کی آمیزش نہ کرلیس ہنگین نہیں ہوتی ۔ سوال میں جوصورت بیان کی گئی ہے بلاشبہ بیافت جیسی روح پرور عیادت کو کھیل تماشا بنا تا اورا سکے ساتھ کھلا غراق ہے۔

علامہ آبن عابدین ٔ نے روالحتار میں آیک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڑانے ارشاد فرمایا ''جب کوئی شخص پانی کوشراب کے مشابہ بنا کرشراب کی طرح ہے تو اس کے لیے حرام ہے''

چنانچے فقہاءنے کہاا گرکوئی شخص لہود طرب کے ساتھ پانی یا کوئی اور حلال مشروب شرابیوں کی ہیئت

بتاكريخ توبيصورت حرام ب\_علامه ابن عابدين نے بھی فقہاء كے اس قول سے اتفاق كيا ہے۔

نیزرسول الله طاقی کا واضح ارشاد ہے کہ 'من تشبه بقوم فہو منہم '' (جوفض کی قوم یا گروہ کی فقالی کی اجازت مہاح چیزوں میں بھی نہیں تو ایک عبادت کو جرام کے مثابہ بنا کر بیش کرنا تو ناجائز کام کی نقالی کی اجازت مہاح چیزوں میں بھی نہیں تو ایک عبادت کو جرام کے مثابہ بنا کر بیش کرنا تو ناجائز ہونے کے علادہ عبادت کیساتھ کھلا مُداق ہے۔ اسکی مثال ایک بی ہوئے کیجڑ میں رکھ کرکسی حاکم کو بطور تحقہ بیش ایک بی جیسے کوئی گستاخ نہایت خوش ذا نقہ مضائی سرمے ہوئے کیجڑ میں رکھ کرکسی حاکم کو بطور تحقہ بیش کرنے کی جسادت کرے۔ ایسے نعت گو حضرات کو اس فعل نہیج سے مناسب طریقہ سے روکنا جا ہے اورائی جست افزائی سے بورااجتناب کرنا جا ہے۔ (نوادر الفقہ:۳۵۲/۲)

عورتوں کو بھی ''السلام علیم'' کہنا جا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کے عورتوں میں رسم ہے کہ جب آپس میں ملنے کے وقت سلام کا موقع ہوتا ہے تو فقط لفظ''سلام'' کہتی ہیں گر کا ندھلہ میں تو پہلے ہے اور یہاں تھوڑے روزے جولز کیاں ہیں آپس میں پورا سلام کرتی ہیں۔''السلام علیکم''اب الحمد اللہ اس کی رسم ہوگئی' ہے جو نہایت مبارک بات ہے۔(الافاضات الیومیة ۲۰۴۸)

# سلطنت صرف فقه حنفی پر چل سکتی ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا: کہ امام ابوضیفہ کی بجیب نظر ہے ان کا فتو کا ہے 'من کسو لمسلم ہو بسطا او طبلا او مؤ مارا او دفافھو ضامن ''اور وجا آئی بیکسی ہے کہ' الامو بالمعووف ہالید المی الامواء لقدر تھم و باللسان الی غیر ہم ''یعنی آلات الہو کو توڑڈ الناواء ظاکویا سی عامی کو جائز نہیں۔ آگر کوئی توڑ ڈالے گا، تو ضان لازم آئے گا، کونکہ یہ کام سلطان کا ہے وہ ایسا احتساب کرسکتا ہے تو ڑ پھوڑ کرسکتا ہے سزادے سکتا ہے۔ امام صاحب کے اس فتو ہے ہیں کس قدر امن اور فسادے تحفظ کیا گیا ہے حاصل یہ ہے سزادے سکتا ہے۔ امام صاحب کے اس فتو ہیں کس قدر امن اور فسادے تحفظ کیا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ بیا ختیارات سلطان کیسا تھو خاص ہیں ور نہ اگر تو ام کوائی گنجائشیں دی جاویں۔ رات ، دن عوام ہیں جدال وقال رہا کرے ایک آئگریز نے لکھا ہے'' کے سلطنت کسی فقد پڑئیں چل سکتی بجر فقد خفی کے۔'' بیا یک ہات تجربی کی جرفقہ فقی کے۔'' بیا یک سات تجربی کا کہا کہا کہا گا کہا کہا کہا کہا کہا گیا گیا ہے۔ (ایشا ۱۹۱۱)

# بغیرسہار ہے۔ونے میں وضو کا حکم

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بدوں سہارے بیٹھے ہوئے سوجانے پرفتو کی تو یہی ہے کہ وضونہ جائےگالیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ پہلے اوگوں کے قوئی مضبوط ہوتے تھے،انکا بدن کسار ہتا تھا اب قوئی کمزور ہوگئے بدن ڈھیلا ہوجا تا ہے۔اس لیے احتیاط ای میں ہے کہ وضوکرے۔ یہ فتوئی نہیں مگر احتیاط کا درجہ ہے۔(ایشانہ ۱۹۷۱)

# ایک نازک مسئله کا زبانی جواب

فرمایا: کدایک صاحب کا خط آئر لینڈے آیا ہے لکھا ہے کہ میں عنقریب ہندوستان آنے والا ہوں اور میرارو پید بینک میں جمع ہے اسکے سود کو لے کرکہاں خرج کرنا جا ہے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ اس کولیکر ہندوستان آجا وّاور پھر آ کرمسئلہ ہو چھو۔ایسا جواب اس لیے لکھا کہنازک مسئلہ ہے معلوم نہیں تجریر سے بچھ غلط نہی ہوجا وے۔ پھر فرمایا: کہ بہت ہی دورجگہ ہے لیکن ان جہاز وں اور ریل کی بدولت بچھ بھی دور نہیں۔(ایشا: ۲۹۳/۱)

# صحابہ کرام ٹھائٹن کافقہی اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے

اب میں وال ہوتا ہے کہ ایک ہی استاد جب اپ شاگردوں کوٹر نینگ ویتا ہے ایکے اعمال ایک جیسے ہونے چاہیں ہوں ہے؟ حکمت اسمیں میں فرق کیوں ہے؟ حکمت اسمیں میں ہونے چاہیں کے داعمال میں فرق کیوں ہے؟ حکمت اسمیں میں ہے کہ اعمال کے مطابق ان میں ہے کی ہے کہ اعمال کے مطابق ان میں ہے کسی ایک کی چیروی کر لیس۔مثال کے طور پر نبی طابقی نے اللہ کے داستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اب اللہ کے داستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اب اللہ کے داستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا ہوکہ جو کچھ داستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اب اللہ کے داستے میں خرچ کرنے کی حیار صور تیں ممکن ہے پہلی صورت ہے کہ آدمی عشق اللی میں اتنا مست ہوکہ جو کچھ ہوسب کا سب اللہ کے داستے میں خرچ کردے آگر ہے صورت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہی تھی تھی قدم

#### ائمهار بعثكا احسان

پھراللہ رب العزت نے اپنے اور بندے پیدا فرمائے جوقر آن اور حدیث کے حامل بن گئے امام ابوصنیفہ بیستی ،امام مالک بیسیے ،امام شافعی بیستی اورامام احمد بن صبل بیستی ۔ بیہ چاروں حضرات علم کے آفتاب وما جتاب تھے انہی سے اللہ رب العزت نے کام لیا کہ انہوں نے قر آن اور حدیث کو پڑھ کرلا کھوں سے زیادہ مسائل اخذ کئے اور امت کے لئے اس کو بکی پکائی کھیر بنادی تاکہ آنے والے لوگ آسانی سے ان پر عمل کرسیس ان حضرات کا امت پر بڑاا حسان ہے۔

# امام ابوحنيفه ميسية كى تقليد عهد صحابه رهنائيم ميس

امام ابوصنیفہ بھیلیے نے ۱۵ ادھ سے فتو کی دینا شروع کیا ۳۰ ادھ میں اپنے استاد کے جانشین ہے اس وقت سے ان کے مقلدین متبعین میں اضافہ ہوتا چلا گیا صاحب ارشاد الساری نے لکھا ہے کہ حضرت طارق بن شہاب بحلی ڈاٹٹونے نے ۱۲۳ دھیں وفات پائی اس قول کے مطابق پہ کہا جا سکتا ہے کہ امام ابوصنیفہ ّ کی تقلید عہد صحابہ جو اُٹٹونے سے شروع ہوگئی تھی۔ (اسلاف کے جیرت انگیز واقعات ۲۲۰)

## محدثين اورفقهاء كے فرائض منصبی

پھر ایک جماعت محدثین کی بنی جس نے حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ان کی مثال صیدلیہ (میڈیکل سٹور)والوں کی مانندھی جن کے پاس ساری دوائیاں پڑی ہوتی ہیں محدثین کے پاس ای طرح احادیث کا ذخیرہ ہوتا تھافقہاء کی مثال اطباء کی مانندھی جس طرح صرف اطباء ہی دوائی دے سکتے ہیں ای طرح فقہاء مئلہ بتا سکتے تھے۔امام ترفدی نے کتاب البحائز میں لکھا ہے کہ "الفقھاء اعلم بمعانی الاحا دیث "کہ فقہاء ہی احادیث کے معنی کو بہتر جھنے والے ہیں۔(اسلاف کے جہت آگیز واقعات: ۲۲)

امام اعظم بيهية اورثجر ومحدثين

يه عجيب بات ہے كەمحد ثين كاسلسله امام اعظم ابوحنيفه أيسة برمنتهي ہوتا ہے۔ چندمثاليس دے ويتا ہوں۔

ا) امام الوصنيف امام الولوسف الشخصي بن معين محدث المام بخاري

r) امام ابوحنیفیه ..... امام ابو پوسف مین محدث ...... امام سلم

٣) امام ابوصنيفة .... إمام ابويوسف ... فيخ يحى بن معين محدث ..... امام ابوداؤر ، امام نساقي

٣) امام ابوطنيفة ..... امام ابويوسف .... يُنتن يحى بن معين محدث ...... ابويعلى موسليّ (صاحب مند)

۵) امام ابوحنیفهٔ ..... محدث عبدالله بن مبارک .... شیخ یخی بن اشمٌ ...... امام تریدی ..... امام ابن ماجهٔ

٢) امام ابوحنيفية .... إمام حمّر .... إمام شافعي .... إمام احمد بن صنبل "

امام ابو حنیفیهٔ .... شیخ مسعر بن کدام محدث ..... امام بخاری ...... امام ابن خزیمهٔ .... دارقطنی

٨) المام الوصنيفية .... شيخ مسعر بن كدام محدث المام بخاري المام فريمة حاكم المام بيهي "

9) امام ابوحنيفة .... يَحْجَ مَكِي بن ابرا هيم محدثُ .... يَشِخُ ابوعُوانَهُ طِبراني " -

١٠) امام ابوحنيفية على بن ابراجيم محدث في ابوعوانية ابن عدي

اا) امام الوصنيفة من فضل بن ركين محدث المام داري ا

١٢) امام ابوحنيفية .... يشخ فضل بن ركين محدث ..... امام ذهبيٌّ

١٣) امام الوحنيفة ... شيخ فصل بن ركيين محدث من شيخ اسحاق (اسلاف ع جرت الكيزواقعات ٢٣٠)

### امام ابوحنيفه ميهيه كاخليفه منصوركولا جواب كرنا

اما م ابوحنیفه نیسته کی معامله جمی کا واقعه

اصطبل کا کیا حال ہے؟ آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے گدھوں کا کیا حال ہے؟ خلیفہ منصور و جیب لگا کہ میں جس شخص کو چیف جسٹس بنانا جا ہتا ہوں وہ سب کے سامنے میر ہے گدھوں اور گھوڑوں کا حال یو چھر باہے دل میں سوچا کہ پیشخص اس اہم منصب کے قابل نہیں ، چنا نچا ام شعبی سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قاضی القصناۃ نہیں بنا سکتا اما م شعبی اس طرح نے کئے گھر خلیف اما م ابوطنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنا آبادو حنیفہ ایمن نے آئے کے بعد آپ کو چیف جسٹس بنادیا اما م ابوطنیفہ نیسٹ آگے بڑو ھے اور فر مایا کہ میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں ۔ خلیفہ منصور نے کہانہیں نہیں آپ اسکے قابل ہیں ۔ اما م ابوطنیفہ بیسٹ نے کہا خلیفہ صاحب! اب دویا تیں ہیں۔ میں نے جو کچھ کہایا تو وہ ٹھیک ہے یاوہ غلط ہے اگر تو وہ غلط ہے تو جموث اولے والا شخص چیف جسٹس نہیں بن سکتا اور اگرود تی ہے تو میں کہہ ہی رہا ہوں اگر میں چیف جسٹس بنے کے قابل نہیں ہوں اب خلیفہ جیران ، اگر کے کہا بوطنیفہ بیسٹ تو نے ٹھیک کہا تو کہی ابوطنیفہ بیسٹ تو نے ٹھیک کہا تو اگری وقت کے ملیفہ گوئی ہے در بار میں لا جواب کردیا۔ (اسلاف کے جرت آگیز واقعات ہیں)

ایک دفعه میاں بیوی آپس میں خلوت کے لحات میں تھے۔خاوند بات کرنا جا ہتا تھا گر بیوی کچھ نارانس ناراض ی تقی حتی که نیاوند نے غصبہ میں آ کر کہد دیااللہ کی تئم اجب تک تونہیں ہوئے گی تو میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا جب خاوند نے قتم اٹھائی تو بیوی نے بھی قتم اٹھائی کے اللہ کی تھم! جب تک تو پہلے نہیں بولے گامیں جھی نہیں بولوں گی اب وہ بھی چپ یہ بھی چپ رات تو گزرگٹی صبح کود ماغ ذرا محندے ہوئے تو سوچنے لگے کہ کوئی توحل ہونا جا ہے چنانچہ وہ سفیان توری کے پاس گئے انہیں ساراوا قعد سنایا اور پوچھا کہ اب اس کا کیاحال ہے؟ فرمایا دونوں میں سے جو پہل کریگا وہ حانث بن جائیگا اس دور میں جوحانث بن جا تا تھااس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی کیونکہ وہ معاشرے میں اعتماد کے قابل نہیں رہتا تھالہذا دونوں کی خواہش تھی کہ ہماری قشم نہ ٹوٹے اب دونوں پریشان خاوند کو خیال آیا کہ امام ابوحنیفہ سے یو چھنا جا ہے چنانچا کے پایں پہنچاتو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میں بیوی کو بلار ہاتھا مگر وہ بواتی نہیں تھی مانتی نہیں تھی میں نے غصہ میں کہہ دیا کہ اللہ کی قتم! جب تک تو مجھ نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا تو وہ لڑنے کے لئے ہی تیار تھی اس نے بھی قشم اٹھالی کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں نہیں بولوں گی اب ہم تھنے ہوئے میں حضرت نے فرمایا جاؤتم اسکے ساتھ بات کرووہ تمہاری بیوی ہے میاں بیوی بن کے رہو۔خاوند بنتامسکرا تا گھر آیااور کہنے لگا میڈم کیا حال ہے؟ ہیلوآپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہیوی نے کہا بس تو حانث بن گیا کہنے لگامیں تو حانث نہیں بنااس نے کہاوہ کیوں کہنے لگامیں امام ابوحنیفہ ہے یو جھے کرآیا ہوں اس دور میں علمی ذوق بہت زیادہ تھا ہوی کہنے لگی اچھا ابھی جا کرمشلہ پوچھتی ہوں میاں ہوی پہلے سفیان توری کے پاس پہنچےان کو جا کر بتایا تو وہ کہنے <u>لگے</u>ابوطنیفہ نہیں تو حرام کوحلال کرتا پھررہا ہے چلومیس

# عجيب سوال كاحيران كن جواب

ای طرح ایک اورآ دمی حضرت امام ابوصنیفد مینیدی پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہرسوال کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا: کہتم بھی پوچھو کہنے لگا، آپ میہ بتا کمیں کہ یا خاند میں جا ہوتا ہے یا ممکنین ۔ آپ نے فرمایا میں او تا ہے۔ کہنے لگا آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا: کہ کھیال تمکین چیز رہبی ہیں۔ (اسلاف کے بیاس اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا: کہ کھیال تمکین چیز رہبی ہیں۔ (اسلاف کے بیات انگیز واقعات ۲۵۰)

## امام ما لك مِينالله كاعشق نبوى مَنْ لَيْنِام

الله رب العزت نے امام مالک جیسے کوشق نبوی ساتھ میں کمال عطافر مایا تھا مدین طیب میں چلتے تھے تو جوتے نہیں پہنچ تھے تی کد گھوڑ ہے پر سوارٹیں ہوتے تھے اور فرماتے تھے 'مالک کو یہ بات زیب نہیں و تی کہ وہ اس جگہ کو اپنے گھوڑ ول کے سمول ہے پامال کر کے جس جگہ پرمجوب ساتھ کے جہ بول' جب رائے میں ہوئے تھے تو رائے میں شریفین کی جگہ رائے میں چلتے تھے کہ کہیں میرے مجبوب ساتھ کے کہ میں شریفین کی جگہ رائے میں اور مالک کہیں باد بی کا مرتکب نہ ہوجائے۔ پوری زندگی مدین طیب میں گذاری کی میرے قدم نے پڑجا کمیں اور مالک کہیں باد بی کا مرتکب نہ ہوجائے۔ پوری زندگی مدین طیب میں گذاری کے کہیں ویار مجبوب ساتھ کے کہیں ویار مجبوب ساتھ کے کہیں ویار محبوب ساتھ کے کہیں کے کہیں ویار کی کو کہیں ویار کو کیا کے کہیں کے ک

# امام شافعی بیشهٔ کامقام

امام شافعی مینید کواللہ تعالی نے کتنا بلند مقام عطافر مایا تھا؟ ایک مرتبہ معمولی ہے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ای حالت میں بال کوانے کے لئے تجام کے پاس پہنچ گئے اس نے دور ہے دیکھا تو سوجا کداتے معمولی کپڑے ہیں اس کے پاس کیا ہوگا چنانچہاس نے دور ہے ہی کبددیا کہ میرے پاس وقت نہیں۔ حضرت مجھ گئے ، غلام ہے بوچھا کہ تمہارے پاس کچھ دینار ہیں؟ اس نے کہا جی تھیلی بحری ہوئی ہے نہیں۔ حضرت مجھ گئے ، غلام ہے بوچھا کہ تمہارے پاس کچھ دینار ہیں؟ اس نے کہا جی تھیلی بحری ہوئی ہے

فہ مایا یہ ساری تقیلی اے دے دو تھیلی بھی دے دی اوراس ہے کہا کہ میں تجھے ہے ہال بھی نہیں کٹوا تا باہر نکل لرتاریخی شعرار شاوفر مایا۔

#### عملى ثياب لويساع جميعها

بعلس لكان القلس منهن اكثرا.... الخ

کے میں ساویرانسے کپڑے ہیں کہ اگران تمام کپڑوں کو پیسیوں کے عوض میں پیچے دیاجائے تو ایک درہم بھی ان پیڑوں کی قیمت سے زیادہ ہوجائے مگران کپڑوں میں ایک ایسی جان ہے کہ اگرتم ساری دنیا میں اس ندیر دیکھیوتو تمہیں اس وقت ایسی جان نظرنہیں آئے گی۔ (اسلاف کے جیرے انگیز واقعات (۲۸)

## امام احمد بن حنبل بيسير كي استقامت

امام احمد بن صنبل میں استفامت کے پہاڑتھے۔ مسئلہ خلق قرآن میں ان پراتنے کوڑے لگائے گئے کے اس ہتی پرلگ رہے ہیں تو زبان سے صرف کے اس ہتی پرلگ رہے ہیں تو زبان سے صرف اللہ کا فیاری ہوئی پرلگ رہے ہیں تو زبان سے صرف اللہ کا ذکر جاری ہے تکلیف کی وجہ سے کرا ہنے گی آ واز بھی نہیں آر بی تھی۔ (اسلاف کے جیزت انگیز واقعات ۲۸) ہنر ار آر دمیوں کو گئی کرا ہے آب سے غافل رہنا

ایک سوال ہے جو پرانے زمانے سے لوگ نظم کی صورت میں وہراتے رہے ہیں۔

العرف في الورى شخصا الله يومن الف شخص منه يقبل ويسمنع قتلهم حقاوهذا الله بعفلتة بسيف الشرع يقتل

یعنی وہ کون ہے جو ہزار آ دمیوں کے لیے امن طلب کرے اور قبول ہوجائے اور وہ لوگ قبل سے نیج جو میں اور تیل سے نیج جو میں اور قبل سے نیج جا میں طلب کرے اور قبل ہے جو ہزار آ دمیوں کے اللہ قبل ہوجائے۔ جواب میہ بیکد میر بی ہے اس نے ہزار تربیوں کے لیے امان طلب کیا اور ان کو امان دیدی گئی ، جب وہ لوگ آ ئے تو ہزار آ دمیوں کو گنا ، اور اپنے آ ئے کوان میں شار نہیں گیا تو اس کو تل کیا جائے گا۔

کافی عرصہ پہلےطلبہ نے مجھ سے درس کے دوران سیسوال پوچھا تھا میں نے فی البدیہ نظم میں اس کا یوں جواب دیا۔

نعم هذاك حربى اتنانا 🌣 لالف منهم التنا مين يسئل

وجاء وابعد تنامين وزادوا 🌣 على الالف الذي التامين حصل

( فقهی پبیلیان ا دور جمه مهما)

### رزق حلال کے انوارات

امام احمد بن حنبل میسیدایک د فعدامام شافعی میسید کے گھر مہنچے۔امام شافعی میسید نے اپنی بیٹیوں کو بتایا

كەلىك بڑے عالم آرہے ہیں ان كے لئے اچھا كھانا تياركرناہے چنانچہ بيٹيوں نے اچھا كھانا تياركر كے كمرے ميں ركھ ديا۔ رات تہجد كے لئے مصلی بھی ركھ ديا اور وضو كے لئے لوٹا بھی ركھ ديا امام احمد بن حنبل ئیست آئے اور کھانا کھایا اور لیٹ گئے میج اٹھے تو نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے بچیاں کمرے میں صفائی کرنے کے لئے آئیں تو دیکھا کہ برتن میں جوتین آ دمیوں کا کھانارکھا تھا وہ سارا ہی ختم ہو چکا تھا مصلیٰ جیسارکھاویسے ہی پڑا ہے پانی جیسے بھراتھاویسے ہی موجود ہے بیدد کمچے کر بڑی حیران ہوئیں کہان کی تعریفیں تو بہت سنیں تھی مگریہ تو بڑے بسیارخور نکلے تہجد بھی نہیں پڑھی اور مبح بھی ہے وضوی چلے گئے۔ جب امام شافعی میسید گھر آئے تو بنی نے ساری کہدسنائی سے لوگ تھے۔امام شافعی میسید نے امام احمد بن صبل میں کوصورت حال بنائی کہ میری بیٹی توبہ ہو چھر ہی ہے کہنے گئے حضرت اجب میں نے پہلالقمہ کھایا تو مجھےاہے سینے میں نورنظر آیا ہر لقمے پرمیرے سینے کا نور بڑھ رہاتھا میں نے کہامعلوم نہیں زندگی میں اتنا حلال اور پاک رزق پھر مجھے نصیب ہوگا یانہیں کیوں نہاس کھانے کوایے جسم کا حصہ بنالیا جائے میں نے اس کئے خوب بیٹ بھر کر کھانا کھایا بھر میں بستر پرسونے کے لئے لیٹاتو میرے سینے میں نورا تناتھا کہ میں قرآن کی آیتوں اور نبی اکرم سائیقیم کی حدیثوں میں غوروفکر اور تد برکرتار ہاجتی کہای طرح صبح کا وفت ہو گیا درمیان میں خیال تو آیا کتبجد پڑھاوں مگرمیں نے کہا کے علم کا ایک باب سیمنا ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا بالبذامين اى علمى سوج بحارمين مشغول رماضح جب آب آئة مين فجر يؤهن جلا كيا مندميراوضونو ثااورند ہی مجھے وضوکرنے کی ضرورت پیش آئی اس لیے میں نے عشاء کے وضوے صبح کی نماز پڑھ لی۔ فقة حنى كااعزاز

امت مسلمہ کوانڈ تعالیٰ نے چارفقہیں عطافر ما تمیں۔ ان میں سے فقة حفی وہ فقہ ہے جس کومسلمان ممالک کے اندرقانون کی حیثیت سے لا گوہونے کا شرف حاصل رہا ہے جب خلافت عثانیہ کا دورتھا تو ملک کا قانون فقہ حفی کے مطابق اسلامی شریعت تھا اور جب برصغیر پاک و ہند میں مغل بادشاہوں کا دورتھا اس وقت اس برصغیر میں بھی حکومت کی طرف سے فقہ حفی نافذتھی سیاعز از صرف فقہ حفی کو حاصل ہے اور الحمد اللہ قت آج آپ دیکھئے کہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ترکی، از بکستان، ترکمانستان، آذر با نیجان، قرزاقستان، تا جکستان، شیکرستان، تا تارستان، رشیا، یوکرائن، عراق، شام، اور ترکی میں فقہ حنفیہ برعمل کرنے والوں کی اکثریت ہے غور کیجئے کہ بیآ دھی و نیاسے زیادہ علاقہ بنتا ہے۔

بہتنی زیور کے ایک مئلہ پرایک صاحب کا اشکال

پس دیوبندے سہار نیورجانے کا ارادہ کرر ہاتھا۔

د یو بند بی میں مجھ کوایک خط ملاجس میں بہتی زیور کے اس مسئلہ پراعتر اض تھا کے" مردمشرق میں اورعورت مغرب میں اورا نکا نکاح ہوجائے اسکے بعد بچہ بیدا ہوجائے تو نب ثابت ہوگا؟"

# ا یک عامی شخص کا جزئی مسئلہ کی دلیل کا مطالبہ

الیہ نابین المجھ نے بھے سے ایک فری مسئلہ کی دلیل ہوچھی ہیں نے لہا آپ ہوئے تھی معلوم ہوتے ہیں آپ کو ہر بات کی تحقیق کا شوق ہے اس فری مسئلہ کی تحقیق ہے مقدم اصول و یُن کی تحقیق ہے ، و آپ یا ایا کر چکے ہوئے تب ہی تو فری مسئلہ کی تحقیق کی نوبت آئی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں اصل الماصول ہی تا آپ کے مسائل کی دلیل پو چھتا ہوں اور اس پر ملاحدہ (بورین لوگ ) کے شبہات کرونگا، فردا میر سے سامنے بیان تو کیسے کے آپ نے اسکے متعلق کیا تحقیق کرلی ہے؟ اور نقلی جواب ندوینا کیونکہ تو حید کے جوت کے لئے عقلی دلیل چھتے آپ نے اسکے متعلق کیا تحقیق کرلی ہے؟ اور نقلی جواب ندوینا کیونکہ تو حید کے جوت کے لئے عقلی دلیل چاہئے کیونکہ مخاصیوں غیر مسلمین ہیں کہنے گئے بیتو میں ترسکتا ہیں نے کہا ڈوب مرو آسکن الاصول میں تو تقلید کرتے ہواور فرع میں تحقیق کا شوق ہوا ہے۔ (تحذ العاماء ۱۹۸۳)

# غيرمقلدين بھي حفي ہيں

فرمایا: کانپور میں ایک دفعہ میراوعظ ہوا وہاں غیر مقلدین رہتے ہیں میں نے وعظ میں کہا کہ مسائل دو(۲) طرح کے جی منصوصہ اور غیر منصوصہ یسوغیر منصوصہ میں ظاہر ہے کہ رائے گا بی انتباع کرو گا اور اپنی رائے سے زیادہ بڑے گی رائے زیادہ قابل انتباع ہے اور یہاں سوائے امام ابوصنیفہ جیسی کے دوسرے نما ابب کے فقاوی کی رائے تو لامحالہ ان مسائل میں امام صاحب کا انتباع کرو گے اور ایسا کرتے بھی جوتو تم زیادہ مسائل میں عملاحفی ہوئے اور اعتبارا کثر کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تم عملاحفی ہوگے تو بھر اپنے کو شفی کیوں نہیں کتے کہ جھگڑ افساد بھی نہ ہو۔

غيرمقلدين بهي توحني بين كيونكه كوئي كيهول كاؤهيرابيانبين موتاجس مين جونه مومكر باعتبار غالب

کے وہ ڈھیر گیہوں کا کہلاتا ہے اسطرح تارکین تقلید کے اعمال میں بھی غالب حفیت ہے کیونکہ دوسم کے اعمال ہیں دیانات اور معاملات ہیں۔اور معاملات میں حنفیہ بی کے فتو ہے اکثر کام لیتے ہواور دیانات میں جنفیہ بی کے فتو ہے اکثر کام لیتے ہواور دیانات میں بھی غیر منصوص زیادہ ہیں جس میں جنفیت کا لباس لیا جاتا ہے اختلاف کی مقدار بہت کم ہوتی ہے بس اسکے چھھے کیوں ملیحدہ ہوئے ہو چنا نچا کی منصف غیر مقلد نے کہا کہ غیر مقلدتو عالم ہوسکتا ہے ہم جابل کیا تقلید چھوڑیں گے۔(تخذ العلماء:۸۸۹/۲)

# نمبردو(۲) کے حفی

شایدتم کو بیشبہ ہوکہ اس صورت میں حنی کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ شاید بیھی متعارف حنی ہیں یعنی فی جمتے المسائل تو ہم میں اور دوسرے حنفیوں میں فرق ہی ندر ہاسوفرق میں بتلائے دیتا ہوں وہ بیا کہ خفی کی دو(۲) قتم ہوجا ئیں گی ایک نمبر اول یعنی فی جمتے المسائل، وہ تو ہم ہوئے۔ دوسرے ٹمبر دوم یعنی فی اکثر المسائل وہ تم ہوئے بس تواہیۓ کوخفی نمبر دوم کہ دیا کرو، دھوکہ نہ ہوگا۔ (تحفۃ العلما، ۸۸۹/۲)

## جمعہ کی اذان کے بعد خرید وفر وخت

جمعہ کے دن اذان اول کے بعد ہر حتم کی خرید وفروخت ناجائز ہے لہذاا گر کوئی صحفی اذان اول کے بعد کسی قتم کی خرید وفروخت کا معاملہ کر ہے گا تو وہ گناہ گار ہو گا البتہ فی نفسہ بیڑج صحیح ہوجائے گی ،اوراس تج ہے جوآ مدنی ہوگی اسکو حرام نہیں کہا جائےگا۔ (جدید تجارت ۱۵۲)

## اخبارگی خرید وفروخت

عالات وقت کی اطلاع اور انکی اصلاح کی غرض سے اخبار اور دیگر رسائل کی خرید وفروخت اور تقسیم فی نفسہ جائز ہے اور جہاں تک اخبار ات اور رسائل میں تصاویر وغیرہ ہونے کا تعلق ہے تو چونکہ وہ تصویریں صمنا ہوتی ہیں انکو مقصود اور آرائش وغیرہ کے لئے خرید انہیں جا تا اور ضمنا تصویر کی خرید وفروخت کی تنجائش ہے۔ (تصویر کے شری احکام ۲۵۰)

# باوضور ہنے کے فوائد

باوضور بنے کی عادت رکھاس کی کئی فائدے ہیں۔

۱) باوضور ہے والامقبول الدعوات بوجا تا ہے۔ ۲) اس کی موت آگئی تو شہداء کے ساتھ اٹھا یا جائے گا۔ ۳) شیاطین کا تساط اسپ کا ہم) نماز اس کو تکبیر اولی کیساتھ مل جاتی ہے۔

۵) اسکی سے حکام سخر ہوجاتے ہیں۔ ۲ بات میں اثر ہوتا ہے چبرہ کاحسن دوبالا ہوجا تا ہے۔ باوضور ہنا جا ہے اور بیکوئی مشکل بات نہیں ہے سا ۰۰٪ بات ہے انسان ارادہ کرے توارادہ کیساتھ ان کی امداد شامل حال ہوجاتی ہے۔ (طریق الفلاخ لطلاب الصلاح: ۲)

## حارعورتوں کے لئے عدت نہیں ہے

اول: مطلقہ غیر مدخولہ کے لیے عدت نہیں۔ دوم جر بیٹورت جو دارالحرب میں اپنے شوہر کوچھوڑ کر دارالاسلام میں امان کے ساتھ داخل ہوئی اس پر بھی عدت نہیں۔ سوم : جن دو بہنوں سے ایک شخص نے بیک وقت نکاح کیا۔ چہارم : چار تورتوں سے زیادہ کیساتھ نکاح کیا توان دوصورتوں میں بھی ان عورتوں پر سے فنخ نکاح کے بعد عدت نہیں۔ ( نتادی عالگیری ۱۱۱۵)

#### عدت، دو برک

بیوه عورت کی عدت دوبرس پرختم ہونے کی صورت بید ہیکہ شوہر کی موت سے دوسال پرلڑکا پیدا ہوااوراس سے پہلے عورت نے عدت گزرنے کا اقرار نہیں کیا تھا اس لیے کہمل کی مدت زیادہ دوسال ہے اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔قال الله تعالیٰ ﴿وَاُوْ لَاثُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يُّضَعُنَ عَر حَمْلَهُنَّ ﴾ (بارہ: ۱۸ سورة طلاق)''اکثر مدة الحمل سنتان''(فاوی عالمیری: ۲۸ سورة طلاق)'

### اينول كاشاركرنا

ایک دلجب لطیفہ یہ ہے کہ جے امام صاحب کے خفی سوائح نگاروں نے اگر چہ بیان نہیں کیا ہے لیکن طبری وغیرہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے بعنی اینوں کے گفتے کا کام امام صاحب نے جوابے ذمہ لیا تھا تو ظاہر ہے کہ بید بید نہ السلام کی اینوں کا قصہ تھا جب معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی میں دس ہیں لا کھا بنٹیں خرج ہوجاتی ہیں تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ مدینة السلام کے لیے کتنی اینوں کی ضرورت ہوتی ہوگی یقینا کروڑ ہاکروڑ ہیں تو اس کے تعدادا کرمتجاوز ہوتو تعجب نہیں ہے آئی اینوں کا شار کرنا آسان نہ تھا آخر وہی عقل صفی جومسائل ہے بھی ان کی تعدادا کرمتجاوز ہوتو تعجب نہیں ہے آئی اینوں کا شار کرنا آسان نہ تھا آخر وہی عقل صفی جومسائل ہے کہ میں تو تعلق میں ہوگی ہوسائل ہے کہ تعدادا کرمتجاوز ہوتو تعجب نہیں ہے آئی اینوں کا شار کرنا آسان نہ تھا آخر وہی عقل صفی جومسائل ہو ہوگی گھیوں کے بیجھانے میں خت نے نکالا کرتی تھی اس وقت بھی کام آئی تکھا ہے کہ

بریس از ام مساحب نے ایک بانس منگوایا،اورجس نے جتنی اینٹیں ڈ معالی تھیں ان کواس بانس سے ناپ دیتے تھے''۔ (معزت امام ابوضیفہ ''کی سامی زندگی:۴۷۲)

# امام کی تکبیر کوتلقی ہے تعبیر کر کے نہی اس کو جسیاں کرنا

میمون بن المزرع نے بیان کیا کہ برے والداور جماز میلتے ہوئے جارہ بیخے شام کے وقت اور علی ان دونوں کے بیچھے تھا ہمارا گزرا یک امام پر ہوا جو نتظر کھڑا تھا کہ کوئی ادھرے گزرے تو اس کوساتھ لے کر جماعت سے نماز پڑھ لے جب اس نے ہم کو دیکھا تو فورا نماز کے لئے تکبیر شروع کردی تو اس سے جماز نے کہا کہ چھوڑ یہ کیا کرنے لگا کیونکہ رسول اللہ مائے آئے نہ جلب سے منع کیا ہے تھی جلب سے مراد ہمان تا جو اموال تجارت دوسرے شہروں سے لاتے تھے محیمین میں ہیکہ جب تا ہروں کا قافلہ مدینہ ہوتی تھی بیات عوام کے لئے موجب نکلیف ہوتی تھی اس لیے حضور سڑا تھڑ نے تھی ویا تھا کہ کوئی ان سے سودا کرنے کے لئے کے موجب نکلیف ہوتی تھی اس لیے حضور سڑا تھڑ نے تھی ویا تھا کہ کوئی ان سے سودا کرنے کے لئے کے لئے موجب نکلیف ہوتی تھی اس لیے حضور سڑا تھڑ نے تھی ویا تھا کہ کوئی ان سے سودا کرنے کے لئے

باہر جاکرنہ ملے جماز نے اپنے قافلہ والوں کے مشابہ ظاہر کر کے امام کی تکبیر کو لقی سے تعبیر کیاا وراس نے ہی میہاں چسیا کردیا۔(لطائف علیہ: ۲۱۸)

بن بلائے دعوت میں شرکت شرعاصیحے نہیں ہے

ابن مسعود بڑھڑنے روایت ہے کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کو ابوشعیب کہا جاتا تھا اورائے پاس ایک غلام گوشت بگانے والا تھا ابوشعیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کھا نا تیار کرے تا کہ میں رسول مولی ہو وقوت کروں۔ ابوشعیب نے حضور موہیم کو اس صراحت کے ساتھ مدعوکیا کہ کل پانچ حضرات ہوں گے یانچویں آنخیضرت موہیم ہوں گے۔

' (جب تشریف لے چلے) تو ایک شخص آپ کے پیچھے ہوگیا( وہاں پہنچ کر) رسول طابیق نے ابو شعیب سے فرمایا کہ آپ نے پانچ کی وقوت کی تھی جن میں سے پانچواں مجھے ہونا چاہیے تھا اور بیٹخص ہمارے پیچھے آگیااگر آپ اجازت دیں تو شریک طعام ہوجائے ورنہ واپس ہوجائے ابوشعیب نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں۔(لطائف علیہ:۲۸۱)

شعیب کا ایک عورت ہے اس کی ذبانت کی بناء پر نکاح

میکھی ذکرہے کہ شعیب نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا بھراس سے کہا کہ میری عادت خراب ہے تو اس نے کہا کہ آپ سے زیادہ بری عادت اس کی ہوگی جو آپ کو بری عادت اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ شعیب نے کہابس اب تو میری ہوی ہے۔ (لطائف علیہ:۳۴۱)

شوہر کے اختیار کا خوبصورت استعال

عتمی گئے بیان کیا کہ ایک مخص نے جو حضرت علی بڑتاؤ کی اولاد میں ہے تھاا پی بیوی ہے کہہ دیا کہ
'' تیرے اپنے بارے میں تجھ کو اختیار دیتا ہوں (اس طرح عورت کو طلاق کاحق حاصل ہوگیا) پھروہ بچھتا یا تو
بیوی نے کہاد کیھئے آپ کے ہاتھ میں بیاختیار ہیں برس سے تھا آپ نے اس کی اچھی طرح حفاظت کی اور
اسکو برقر اررکھا تو دن کی ایک گھڑی میں ہرگز اس کو ضائع نہ کروں گی جب کہ وہ میرے ہاتھ میں پہنچ گیا اب
میں اسکو آپ ہی کو واپس کرتی ہوں اس کی گفتگو نے اس تحص کو چرت میں ڈال دیا اور اسکو طلاق نہیں دی''۔

كنوارى اور شيب كے درميان فرق

ایک خص کے سامنے دوجار یہ پیش کی گئی ایک کنواری تھی دوسری میب (وہ عورت جس ہے ہمبستری ہوئی ہو ) اس مخص کو کنواری کی طرف رغبت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا اس کی طرف آپ کیول راغب ہوئے ؟ میرے اوراس کے درمیان صرف ایک ہی رات کا فرق ہے کنواری نے جواب دیا" یہ و مسا عند ربك کالف سنة مما تعدون"

(ترجمه): اورایک دن تیرے رب کے نزویک تمہاری شارے حساب سے بڑار سال کے برابر ہے

اس پراس کوه ونول ہی پیندآ گئیں تو دونوں کو ہی خرید لیا۔

ایک دلالہ کا ایک شخص کے نکاح کے لئے کوشش اور حیلہ

ایک دلالہ (بعنی ایک عورت جو گئی شخص کے نکاح کے لیے کوشال تھی ) لوگوں کے پاس پینجی اور اب سے کہا کہ میرے پاس ایسا شوہر (امیدوار) ہے جولو ہے سے لکھتا ہے اور شیشہ سے مہر کرتا ہے وہ راضی ہو گئے اور نکاح کردیا تو وہ نائی ٹابت ہوا۔

نرگس کی طاق

ایک دلالہ نے ایک مرد سے کہا کہ میر ہے پاس ایک عورت ہے گویاوہ نزگس کی طاق ہے اس نے نکاح کرلیا جب دیکھا تو بدصورت بردھیانگلی ۔اس شخص نے دلالہ سے کہا کہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا اور دعو کہ دیااس نے کہا کہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا اور دعو کہ دیااس نے کہا خدا کی تشم میں نے الیانہیں کیا میں نے اسکونرگس کی طاق سے تشعیبہ دی تھی کیونکہ اسکے بال سفیداور چبرہ زرداور پیڈلیس مبز ہیں اور بیسب باتیں نرگس میں موجود ہیں۔

### صدقه لينااورز كوة واجب مونا

ایک بڑھیاایک میت پرروئی اس ہے کہا گیا کہ اس میت کوفق کیسے حاصل ہوا کہتم اس کوروؤ۔اس نے کہا کہ جارے پڑوس میں رہتا تھاور یہاں اسکے سوااور کوئی بھی ایسانہیں تھا جس کوصد قہ لینا حلال ہواور وہی مرگیا (اسلیے روئی ہوں)اور ہم میں جو کوئی بھی ہے وہ ایسا ہے کہ خود اس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے۔(لطائف ملمیہ:۳۴۹)

ابیاواجب جس کے چھوٹنے پر سجدہ سہووا جب نہیں

قرآن مجید کی سورتوں کے پڑھنے میں ترتیب داجب ہے مگراس کے چھوٹے پر تجدہ سہونہیں ال لیے کہ وہ واجبات تلاوت سے ہے واجبات نماز سے بیں ہے۔ (ردالحتار:۳۰۷۱)

دو ہی رکعت پڑھنا واجب ہے

مسافر نے مسافر کی افتدا ، کی پھراہے حدث لاحق ہوا تو وہ وضو بنانے کے لیے گیا کسی سے گلام نہیں کیا اورا قامت کی نیت کر لی پھر جب واپس ہوا تو امام نماز سے فارغ ہو چکا تھا تو ہسھورت ہیں اقامت کی نیت کے باوجود بناء کرنے میں مسافر پر چار رکعت پڑھنا واجب نہیں ہوا بلکہ دو ہی رکعت پڑھنا واجب رہا۔ (نورالانوار ۳۲)

کا فروں ہےاسلامیات کی ڈگری لیناوین کا مزاق ہے

جے کا فروں نے اسلامیات کی ڈگری دی ہو (جیسا کہ آجکل ہور ہاہے)وہ سیجے اپنااسلام تو باقی رکھ لے یہی غنیمت ہے، دوسروں کواسلام کی کیا تبلیغ کرے گا؟اورایک عجیب بات ہے کہ لڑکے لڑکیاں سب ا کھٹے بیٹھ کر ہے پردگ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عین اسلامیات کے گھٹٹہ میں اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس پرطرہ میہ ہے گہ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔اپ علم قمل کی فکر کرد گناہ ہے بچوہلیغ کرنی ہے تو قرآن وحدیث کے ماہر ہو۔ (میلے ادر بہائے ۱۸۸)

#### حائك كالطيفه

امام اعظم میشد کی حکایت

امام عظم ہیں ہے کی دکایت ہے کہ ایک ٹرکا تیزی کے ساتھ چلاجار ہاتھا امام صاحب نے فرمایا کہ صاحبزادہ سنجل کرچلوں کرچلوں کرچلوں اس لیے کہ آپ کے سنجلنے سے عالم سنجل جاوے گا اور آپ کے بینجلنے سے عالم سنجل جاوے گا اور آپ کے بگڑ نے سے عالم بگڑ جاوے گا اور میر ہے گرنے سے تو صرف مجھ بی پراٹر ہوگا ۔ امام صاحب بچے سے یہ بات من کر بہت متاثر ہوئے ان حضرات میں بیخو بی تھی ' لاتسلطو الی من قال وانسطو الی من قال وانسطو الی ماقال ''پرپورا ممل تھا یعنی وہ حضرات قائل کونیوں دیجتے تھے بات کود کھتے تھے کہ س درجہ کی ہوں کے بیماں یہ کیفیت ہے کہ چھوٹوں کی بات کوکان لگا کر سنتے بھی نہیں بلکہ برزوں کی باتوں کو بھی نہیں سنتے اور بروں کے ارشاد برعمل نہیں کرتے۔ (حضرت تھا نوگ کے بہند یہ ہوا تھا ہے ۔ ۵۹)

جان جانے کے ڈرے روز ہ تو ڑ دینا واجب ہے

ایک مرتبها یک رئیس زادہ ہے روز ہ رکھوایا گیا گری کے دن تھے دو پہر تک تؤ بے چارہ نے نباہ دیا مگر

عصر کے وقت بیاس سے بخت پریشان ہوا ،رئیس نے روز و کشائی کا بہت اہتمام کیا تھا تمام خاندان کی اور دوستوں کی منتیں خوشامد کیس مگر کسی خالم نے اس کی جان پر حم نہ کیا اور کسی نے ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیا آخر وہ خود انھار کیس نے اتنا سامان کیا تھا کہ منکوں میں برف بھری گئی تھی وہ منکے سے لیٹا کہ پچھ تو پانی سے قریب ہو اور لیٹتے ہی جان نکل گئی اس کا وبال ان بے رحم ماں باپ پر ہوا۔

ن : شریعت کا تو بیت کم ہے کہ اگر جوان کی بھی جان نکلنے لگے تو روز ہ تو ژ دینا واجب ہے مگر اہل رسوم کے نز دیکے معصوم بچہ کوبھی اجازت نہیں۔ ﴿ حضرت خانوی کے بسندیدہ واقعات ۱۹۱)

جنازہ میں بالغ ہونے کے باوجود نابالغ کی وعایر ٔ صنا

جو محض کہ بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہوااورزندگی بھر پاگل رہا بھی مکلف نہ ہوا۔ تو اسکی موت بچاس سال یااس سے زیادہ میں ہواتواس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھی جائیگی۔ (الجو ہرائیر ہ ،۱۱۰۸۱)

ا یک ہی دن میں تین شوہروں ہے مہروصول کرنا

عورت حاملی شوہر نے اسے طلاق دیدی تو عورت نے اس سے پورامبر وصول کیا اور طلاق کے فورا بعدا سے بچہ بیدا ہوا۔عدت ختم ہوگئی تو ای روز اس نے دوسری شادی کرلی مگر دوسر سے شوہر نے فورا خلوت صححہ سے پہلے طلاق دیدی ہتو اس سے آ دھا مہر وصول کیا اور چونکہ اس صورت میں عدت نہیں اس لیے عورت نے ای روز تیسر سے شوہر سے شادی کی جوفور آمر گیا ، تو اس کے ترکہ سے عورت نے پوراحق مہر وصول کیا۔ اس طرح ایک عورت نے ایک ہی روز میں تین شوہر وں سے تین مہر وصول کئے۔ (الا شاہ دوانظائر: ۳۹۱)

باوجود نكاح كے بمبسترى حرام

نکاح کے باوجودا پی بیوی ہے مندرجہ ذیل صورتوں میں ہمبستری حرام ہے۔
(۱) حالت جیض میں (۲) حالت نفاس میں (۳) فرض اور واجب روزہ کی حالت میں (۳) نماز کا وقت منگ ہونے کی صورت میں (۵) حالت اعتکاف میں (۲) حالت احرام میں (۵) ایلاء میں (۸) ظہار میں کفارہ ادا کرنے ہے پہلے (۹) وظی بالشبہ کی عدت میں (۱۰) عورت کے آگے اور پیچھے کا مقام ایک ہوجا نیکی صورت میں ،جب تک کہ آگے کے مقام میں ہمبستری ہونے کا یقین نہ ہو۔ (۱۱) جبکہ عورت اپنی کمسنی ،مرض ، یا موٹا ہے کی وجہ ہے ہمبستری کو ہر واشت نہ کر سکے (۱۲) جبکہ عورت مہم معجل لینے کے لیے کہ شوہرے دو کے واس صورت میں بھی جمہستری حرام ہے۔ (الا شاہ والنظائر ،۳۳۵)

سات سوعلماء کا ایک ہی جواب

شقیق بن ابراہیمُ قرماتے ہیں، میں نے سات سوعلماء سے پانٹی سوال کئے سب نے ایک ہی جواب دیا۔ ایک معقل مندکون ہے؟ جود نیا کونا پسند کرتا ہو! ۲﴾ سمجھداراوردانا کون ہے؟ جود نیا ہے دھوکا نہ کھاجائے! ۳﴾ غنی کون ہے؟ جوالقد کی تقسیم پرراضی ہو! ۴﴾ فقیہ کون ہے؟ جوزیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔(غالبًا مال ودنیا) ۵﴾ بخیل کون ہے؟ جوائیخ مال میں سے اللہ کاحق نہ دے! ( عبیدالغافلین ۳۵۳)

اگر ما نگنے پر چھیا لینے کا خدشہ ہوتو؟

جب کمی کافیمتی سامان دوسرے کے گھر میں گر گیااور مالک کوخوف ہے کہ اگر وہ گھر والے سے مانکے گا تو وہ چھپالے گا ہتواس صورت میں بلاا جازت دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جائز ہے۔ (الا خیاہ والنظائر: ۸۸) ایک وزیر کی ذیانت

حضرت والا نے اپنے خادم سے فرمایا: کد دوات میں ڈالٹا ہے حوض سے پانی لے آؤ دہ کورا بھر
لائے۔اس پر فرمایا: کہ دوات کے تناسب سے پانی لاٹا چاہیے تھااس پرایک واقعہ بیان فرمایا کہ سفر میں ایک حسین لڑی پرایک باوجاہت آ دمی نے دعوی کیا کہ بد میری لڑی ہے اور تھی دہ ایک غریب قوم کی لڑی۔ وزیر کے ہاں مقدمہ آیا اس نے طرفین کا بیان من کر بجیب فیصلہ دیا اس لیے کہ شہادت دونوں طرف نہ تھی دونوں مسافر تھے سفر کا معاملہ تھاوہ فیصلہ بدکیا کہ وزیر نے لڑی سے کہا کہ ہم دوات میں پانی ڈالیس کے وہ ایک بڑا کورا بھر کرلائی، وزیر نے کہا کہ دیار کی ہے کہا کہ ہم دوات میں پانی ڈالیس کے وہ ایک بڑا کے وہ ایک بڑا کے وہ ایک بڑا کی ہوتی تو بفتہ رضر ورت پانی لاتی۔ جیب نے بھی دوات کے لیے لڑی ہے کہا کہ میں مانگا ہوگا اگر بیاس کی لڑی ہوتی تو بفتہ رضر ورت پانی لاتی۔ جیب فیصلہ ہے اور گوصرف اتنا شرع میں کانی نہیں لیکن اس کے بعد جھوٹا آ دی بالضر ورا قرار کر لینے پر مجبور ہوجا تا فیصلہ ہے اور آفرار شرع میں جبت ہے۔ (الافاضات الیومیة: ۱۳۸۷)

ایک جاہل امام کی جہالت

ایک جابل امام نے نماز پڑھائی۔ دوران نماز ، تجدہ ہوکرلیا بظاہر کوئی ایسافعل جس پر مہوکا تجدہ واجب ہوتا ہو، مرز دنہیں ہوا تھا۔ سلام بھیرنے کے بعدلوگوں نے دریافت کیا کہ '' حضرت! پہ تجدہ مہوکیے؟''امام نے کہا: جابل لوگ ہوتم! سجھتے ہونہیں۔ بتاؤں گا تو مانو گئے ہیں ، کین لوگوں کا اصرار بڑھ گیا آپ بتاد ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوجائے۔ آخر کا رامام نے کہا کہ غور سے سنو! شورشرا بنہیں کرنا ، سارے لوگ متوجہ ہوکر سننے گے امام نے کہا کہ اور تاکہ کا مارتے ہوگئی ہوکر سننے گے امام نے کہا کہ اور تاکہ خارج ہوگئی ہوکر سننے گے امام نے کہا کہ اور تاکہ ہونکہ دوران میں مجھے ایک ہلکی می رہے خارج ہوگئی چونکہ یہ تکل گئی اس نے ترک واجب کیا اور ترک واجب پر بحدہ سہو واجب ہوتا ہے ای وجہ سے میں نے بحدہ مہوکر لیا۔

(لوگ توسمجھ گئے کہ رت کے نگلنے پرتو وضو ہی اُوٹ جاتا ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے بجدہ سہو کہاں سے واجب ہوجاتا ہے )اب لوگوں نے کہا کہ ہم پر بھی واجب ہے کہ تمہاری خاطر تواضع ( گوشالی ) کریں

تا كه بهم ترگ دا جب كم تكب نه بول .

### امام ابوحنیفہ کیستا کوایک بڑھیا ہے دھوکہ

امام صاحب فرماتے ہیں کہ عربھ میں کسی کے دھوکہ میں نہیں آ یا البت ایک بردھیانے مجھے دھوکا دیا۔

بری استادھی ، ایک جا در لقط کا بڑا ہوا تھا لقط کے مال کود کیے ہوا ہہ ہے اٹھا نا اور تشہیر کرنا امام صاحب چلے جارہ ہے تھے بڑھیا بھی سامنے ہے آربی تھی اس کو معلوم : وا آ۔ بیادر لقط پڑا ہوا ہے اس نے سوچا کہ اگر خود اٹھا تی ہوں تو میرے ذمہ بڑتا ہے کوئی الی ترکیب کروں گہ یہ (امام صاحب ) اٹھا کیں کہ پوراحق ادا کردیں گے ورنہ دوسر اُخفی شاید خیانت کرے اور خود ذمہ داری ہے بچنا چاہا اس نے کیا ترکیب کی کہ چا در کردیں گے ورنہ دوسر اُخفی شاید خیانت کرے اور خود ذمہ داری ہے بچنا چاہا اس نے کیا ترکیب کی کہ چا در ہے کرگیا ہوں آئیس کی گرفیا در ہے کرگیا ہوں کرنے گی امام صاحب سمجھے کہ بیاس کا جا در ہے کرگیا ہوں ہوں کرنے گی امام صاحب سمجھے کہ بیاس کا جا در ہے کرگیا ہوں ہوں کرنے گی امام صاحب سمجھے کہ بیاس کی شہیر کرو، امام صاحب جا درکوا ٹھا کرا ہے دینے کی جائی کس کی ہے؟ بڑھیا بڑی استادھی فقیہ ہے ، اس کی شہیر کرو، امام صاحب جا درکوا ٹھی کرتے تھے کہ بھائی کس کی ہے؟ بڑھیا بڑی استادھی فقیہ سے ، اس کی شہیر کرو، امام صاحب جا درکوا ٹھی کے بھی کی سے کا بڑھیا بڑی استادھی فقیہ در مفوظات جیم الامت جلد ہے اوقتر بیز نہ کی )

## امام شافعی میسیه کی فراست

رئیج بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے محتر م استادامام شافعی ہیں۔ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آ دمی نے ایک رقعہ پیش کیا آپ نے اسے پڑھااور مسکراد ئے پھرآپ نے اس پر بچھاکھااور اسے واپس دیدیا ہمیں اندازہ ہوا کہ امام شافعی میں ہے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے جے ہم نہیں دیکھے سکے لہذا ہم اس آ دمی کے بیچھے ہوئے اس سے رقعہ لے کر پڑھا تو اس میں کھاتھا۔

اقول معاذ الله ان يذهب التقى ﴿ ﴿ تَلاصِق الْحَبَاد بِهِن جَواح " مَمْ كَبَاهُ وَلَى الله ان يذهب التقى الله كرفي ولول كالمناتقو كي كومتا الركزي: " مِمْ كَبَامُ وَلَا الله كَالله كَالله كَالْحَالِقَو كَيْ كُومَتَا الرَّكِر كَ ــ "

رہے کہتے ہیں 'امام شافعیؓ کی طرف ہے اس قتم کے فتو کی کا صدور مجھے بہت تعجب خیز معلوم ہوا،الہذا میں نے کہا''اے ابوعبداللہ! آپ آیک نوجوان کو ایسافتو کی دے رہے ہیں؟انہوں نے فر مایا ''اے ابوٹھ اسے ایک ہاشمی نوجوان ہے جس نے اس مہینہ (رمضان) میں شادی کی ہے اور بیٹوجوان بھی ہے اس نے سوال کیا ہے بیوی ہے جماع کئے بغیر بوس و کناز میں کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ پھر میں نے اسکو یہ فتو کی دیا۔''

ینانچے میں نے اس نوجوان کا پیچھا کیا اور ساری صور تحال ہے آگاہی جاہی ،اس نے بھی وہی بات بتائی ، جوامام صاحب نے فرمائی تھی ، میں نے اس سے بہترین فراست کسی کی نہیں دیکھی۔ ( دیوان الامام

الشافعي ٢٨)

### مئله بتايا مگرا دهورا....!

ایک گنوارکا قصہ ہے کہ گاؤں میں ایک واعظ صناحب آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ جب تک نیت نہر روز وہیں ہوتا اور نیت بتائی کہ یوں کہنا چا ہے 'ویسے وہ غلد نویت من مشہر رمضان' کوئی ایساہی شٹ پونجیا واعظ ہوں گے جیسے شتی واعظ ،اور کھانے کمانے والے ہوا کرتے ہیں ور نہ نیت کی حقیقت بھی بیان کردیتے ، پھر خلطی نہ ہوتی ۔اگلے دن کیاد کھتے ہیں کہ دن میں چودھری صاحب ہے دھڑک حقہ پی بیان کردیتے ، پیر المطاعی نہ ہوتی ۔اگلے دن کیاد کھتے ہیں کہ دن میں چودھری صاحب ہے دھڑک حقہ پی رہے ہیں۔ کہا: مردو در مضان ہے تو نے روز وہیں رکھا ؟ کہا: مولوی جی اخفا مت ہوہم ہی نے تو بید مسئلہ بیان کیا تھا کہ ہے نیت کے روز وہیں ہوتا۔اور جونیت تم نے بتائی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہوئی ،اب اے یاد کرے روز ورکھا کروں گا۔ آج میں نے سوچا کہ روز وتو ہواہی نہیں پھر حقہ کاذا لقد کیا چھوڑ وں۔

ن: اس حکایت گوئن کرہم لوگ ہنتے ہیں اور اس روزہ ندر کھنے والے گو گنوار سیجھتے ہیں مگر انصاف سے کہتے اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور واعظ کا ہے، بات کہی مگر ادھوری ،مسئلہ اس طرح بتایا کہ اس گنوار سے اس پڑمل نہ ہوسکا، جب اس نے دیکھا کہ اس طرح تو میرے بس کانہیں ہے تو عمل ہی کو چھوڑ دیا۔ (حضرت تھانویؓ کے پہندیدہ واقعات ۲۶٪)

## حلال كوحلال ميس ملاكر كھار ہا ہوں

ایک دفعہ شاہ بی ہمولا نامحم علی جالندھری اور دیگرا حباب دستر خوان پر ہیٹھے ناشتہ کررہے تھے۔ مولا نا محمد علی صاحب نے سویاں چاہئے میں ڈال کر کھانا شروع کردی، شاہ بی نے دیکھا تو مسکرا کرفر مایا '' نیہ آرا کیں کچھ بھی بن جا کیں مگرانہیں کھانے کاسلیقہ نہ آیا۔ مولا نانے بنس کرفر مایا: شاہ جی! حلال میں حلال ملا کر کھار ہا ہوں ، بھلا آپ کو کیوں کراہت ہور ہی ہے؟ شاہ بی خاموش رہے چند منٹ گزرے اور دیکھا کہ اب بقایا کچھ تھوڑا حصہ کھانے کارہ گیا ہے تو چیکے شے ایکی چائے اور سویوں میں سادہ پانی انڈیل دیا اور ہنس کرفر مایا: لومیں نے تیسرا حلال بھی شامل کر دیا اور اب ، اور مزے سے کھاؤ۔ سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوگئے''۔ (بخاری کی ہاتیں)

# حكايت حضرت امام اعظم تبيالة وامام ابويوسف تبيلة

فرمایا: کدایک دفعدامام صاحب امام ابو یوسف نمیسیشیشب کے دفت ادنت پرسوار جارہ ہے۔ سواری آرام کی تھی دونوں سوگئے اورایسے وقت آنکہ کھلی کہ نماز فجر کا دفت تنگ ہوگیا۔ جلدی جلدی انز کر دختوکیا امام صاحب نے امام ابو یوسف نمیسیئے کوامام بنا کرنماز پڑھی تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے صرف فرض واجب ادا کئے باتی سنن ومندو بات سب تزک کرد ہے ، مگر دوڑ ہے کہ شایدامام صاحب ناراض ہوگئے جب سلام پھیرا توامام صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا''الحدمد لله یعقو بنا فقیہ''۔ (ملفوظات تیم الامت ۱۵۳۱)

## آ مین کی تین قسمیں

فر مایا کہ پہلے انگریز ہڑے لائق ہوتے تھے ایک ریاست میں آمین کا جھگڑا تھا تو ایک انگریز نے اپنی تحقیقات میں لکھا کہ تحقیق ہے معلوم ہوا کہا آئین تین قیم پر ہے آمین بالسر، یہ فدہب ہے بعض علاء کا اور آمین بالجمر ، یہ بھی فدہب ہے بعض علاء کا اور ایک قیم ہے۔ آمین بالشروہ کسی کا فدہب نہیں ہے اور ای وقت ای کا زیادہ وقوع ہے۔ (ملفوظات علیم الامت:۱۳۳)

## ايك خفي كوجواب

فرمایا: ایک مخص کا خط آیا ہے ان صاحب نے لکھا ہے کہ میں ہوں تو حفی گرچونکہ خود امام صاحب کا بی قول ہے کہ اگر میراقول حدیث کے خلاف ہوتو اسکوچھوڑ دواس واسطے میں فاتحہ خلف الامام پڑھتا ہوں اور آپ سے بھی دریافت کرتا ہول کہ میں کیا کروں آیا پڑھول یا نہیں؟ میں نے جواب لکھا کہ جب حدیث کے مقابلہ میں امام کا قول کوئی چیز نہیں میراقول کیا ہوگا۔ (ملفوظات کیم الامت: ۲۱۴۱۵)

## اسلامی تعزیرات پراعتراض اوراسکا جواب

آن کل متدن اتوام نے قصاص بالسیف کی جگہ پھائی تجویز کی ہے یہ بھی تخت موذی ہے کیونکہ اس میں روح نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور آل میں جان نکلنے کا راستہ ہوجا تا ہے۔ پھائی میں روح نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور آل میں جان نکلنے کا راستہ ہوجا تا ہے۔ پھائی میں روح تکلے وجہ سے زبان باہر نکل آئی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے اور ان سے زیادہ متدن اقوام نے ایک برقی کری تجویز کی ہے، جس پر بیٹھتے ہی ایک سیئٹر میں جان نکل جائی ہے نہ معلوم اس میں کیسی کشش ہوگی ؟ اور روح پر کیا گزرتی ہوگی ؟ مگر روئی میں لاش کے روئے اور سرکٹنے ، خون بہنے کا منظر ساسنے ہوتا ہے اس لیے اس کو جس سی سی کیا کہ منظر ساسنے ہوتا ہے اس لیے اس کو حتی سرا سیجھتے ہیں منظر ساسنے ہوتا ہے اس لیے اس کو حتی سرا سیجھتے ہیں حالا تکہ یہ بالکل غلط ہے ۔ ہاں! یوں کہو کہتم نے اپنی رعایت کرلی ہمہارے ساسنے ہوتا کہ منظر نہ ہواور اس سے قیاس کرلیا کہ جب میر سی سامنے ہوتیا تک منظر نہیں تو واقع میں بھی پچھ تک منظر نہ ہواور اس سے قیاس کرلیا کہ جب میر سی سامنے ہوتیا تک منظر نہیں تو واقع میں ہی پکھ خات سے وہ ان کے زویک معدوم صلی کی دلیل بنالیا ہے مالانک امر کے کا مشاہدہ کی ہو اس کی دلیل بنالیا ہے مالانک امر کے کا مشاہدہ کہتے ایک عرصہ تک نہ ہوا تو کیا وہ اس وقت بھی معدوم اصلی کی دلیل بنالیا ہے مالانک امر کے کو اس سی اس کی دلیل بنالیا ہے مالانک سے ہے تو اب اس سوال کے کیامتی کہ جنت ودوز خ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہم کونظر کیوں نہیں آتی جم کونظر نے آئی کرنے والے کو بھی تکلیف ذیادہ نہیں ہوتی۔
آنے سے یہ کوئکر لازم آیا کہ وہ معدوم ہیں ای طرح تم کواگر بھائی یا برقی کری کی سرا میں تکا یف کا منظر نہیں آتا تو اس سے یہ کوئکر لازم آیا کہ وہ معدوم ہیں ای طرح تم تکا فیلے نیادہ نہیں ہوتی۔

دلیل عقلی کامقتضی تو ہیہ ہے کقتل میں مرنے واقعے کو کم تکلیف ہوتی ہے اور ان مہذب سزاؤں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ موت نام ہے زہوق روح یعنی جان نکلنے کا اور جن طریق میں جان نکلنے کا رات پیدا کیاجائے یقینا اس میں سہولت ہے جان نکلے گی اور جس صورت میں گھونٹ کرد باکر جان نکالی جائے ان میں بخت تکلیف ہے جان نکلے گی گود ریم گلے گی۔ (اشرف الجواب:۵) قو اعد فقہ پیدا وراختلاف علماء

فرمایا: کہ بعض اوقات تھہ قواعد کی خاص واقعہ میں متعارض ہوجائے ہیں ایک عالم کی نظر ایک ضابط پر ہوتی ہے دوسرے کی نظر دوسر سے ضابط پر ہوتی ہے دوسرے کی نظر دوسر سے ضابط پر اس لیے اختلاف رائے پیدا ہونا ناگز پر ہوجا تا ہو ہورہ عیں جس واقعہ کے متعلق رسول ٹاٹھ پڑتا ہوتا ہوا گا کہ آپ ٹاٹھ پڑنے نے ایک غریب نابینا سلمان کی طرف زیادہ توجہ کیوں فر مائی۔ یہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہ رسول کریم ٹاٹھ کی بیش نظر بیقاعدہ تھا کہ اصول دین کی تعلیم مقدم ہفروع کی تعلیم صورت پیش آئی کہ رسول کریم ٹاٹھ کے بیش نظر بیقاعدہ تھا کہ اصول دین کے تجمع ہوتہ ہوتی ہوتی کے دسول ٹاٹھ کی اس وقت دین کے متعلق ہوتی کیونکہ وہ مومن اور اصول دین کے پہلے سے پابند تھاس لیے رسول ٹاٹھ کی کیاس وقت دین کے متعلق ہوتی کو کام مقدم رکھنا چاہیے جس کا نقع متوقع اور اس کے کامیاب ہونے کی امید زیادہ ہو نظر نہ گئی وہ یہ کہ وہ کامیاب ہونے کی امید زیادہ ہو بھا بلہ اس کام کے جس کا نقع موہوم اور کامیابی کی توقع اور اس کے کامیاب ہونے کی امید زیادہ ہو بمقابلہ اس کام کے جس کا نقع موہوم اور کامیابی کی توقع کم ہو، یہاں معالمہ ایسابی تھا کہ رؤساء مشرکین کے لیے تعلیم فروع کا نقع بھی ۔ اس لیے قرآن کریم نے بمقابلہ اس کام کے جس کا نقع موہوم اور کامیابی کی توقع کم ہو، یہاں معالمہ ایسابی تھا کہ رؤساء مشرکین اس کو ترجے ویے کی ہوایت فرائی ۔ اور عاب اس پر ہوا کہ آپ ٹاٹھ کے نے اس ضابط پر توجہ کیوں نہ اس کو ترجے ویے کی ہوایت فرائی۔ (مائی۔ (ما

لفظ واصلعم " سے درود وسلام كا حكم

الله رمایا کرحضور نظافیظ کے نام مبارک کے ساتھ ورود شریف پڑھناواجب ہے،اگر کسی نے صرف لفظ اللہ مسلم، قلم سے لکھ دیا، زبان سے درود وسلام نہیں پڑھاتو میرا گمان ہیہ کہ واجب ادائیس ہوگا۔

مجلس میں چند علاء بھی تھے انہوں نے اس نے اختلاف کیا اور عرض کیا کہ آج کل لفظ ''صلع''
پورے درود پر دلالت تامہ کرنے لگا ہے اس لیے کافی معلوم ہوتا ہے حضرت نے فر مایا کہ میرااس میں شرح صدر نہیں ہوااوراصل بات تو یہ ہے کہ حضور نگافیظ جیے میں خلق کے معاملہ میں اختصار کی کوشش اور کاوش ہی عمد نہیں آتی اگر آپ نگافیظ ہمارے معاملہ میں اختصار اس سے کام لینے لگیس تو ہم کہاں ہوا عمل اس اس کے عرض کرتا ہے کہ جہال تک ضرورت کا تعلق ہے سب سے زیادہ ضرورت اختصار کی جا تھی اس کہ حدیث کی جسم میں تھر بیا حضور ساتھ کی مارک آتا ہے گر آپ انکہ حدیث کی حضرت محدیث کی مساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کہ اس کہ خوات کے ماتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے ان مام مبارک آتا ہے گر آپ انکہ حدیث کی کتابوں کا مشاہدہ فر مالیس کہ انہوں نے ہر ہر جگہ تام مبارک کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے نشون کو بھی کیا۔

( ملفوظات کی مالات: ۲۰۹۲ کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کہ سے نوالے کا نام مبارک کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کی ساتھ کی کیا۔

( ملفوظات کی مراک کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کرنا کے ساتھ پورا درود وسلام لکھا ہے اختصار کیا کہ کہ کہاں کے ساتھ پورا درود وسلام کھا ہے اختصار کرنا کے ساتھ پورا درود وسلام کھا ہے انتصار کیا کہاں کے ساتھ کے دورا درود وسلام کھا ہے انتصار کیا کے ساتھ کی کر آپ انتصار کیا کے دورا درود وسلام کھا ہے دورا درود کیا کہا کہ کھا ہے انتصار کیا کہا کہ کیا کہ کو ساتھ کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہ کو ساتھ کیا کہا کہ کیا کہ کے دورا کیا کہا کیا کہا کہ کو ساتھ کیا کہا کہ کو کی کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کو ساتھ کیا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کہا کہ کو ساتھ کے کہا کہ کی کو کر کے کہا کے کو کر کو کرنے کیا کہا کہ کو کرنے کے کو ک

# ''صلع'' لکھنے والے کے ہاتھ کائے گئے

حضرت قبادہ میں خصور اقدس سی تیوی کے ایک جانتار صحابی ہے۔ جب صحابی کا نام آئے تو '' پڑتی ''اور جب حضور سی تیوی کا نام آئے تو '' حصلی اللہ علیہ وآلہ و اللہ کا نام آئے تو ' درود میں جب حضور سی تی کا نام آئے تو '' حصلی اللہ علیہ وآلہ و اللہ کا نام آئے تھی ہیں ہے جو درود میں جل کرتے ہیں اور پہنے خیل ایسے بھی ہیں جو 'صلعم یا '' لکھ دیتے ہیں بخفیف کردیتے ہیں۔ نبی پاک سی تیویل کے درود میں بھی بخل ، سب سے پہلے جس نے لفظ 'صلعم' ایجاد کیا تو محد ثین کے فتو سے کے مطابق اس گاہاتھ کا ٹا اور دومیں بھی بخل ، سب سے پہلے جس نے لفظ 'صلعم' ایجاد کیا تو محد ثین کے فتو سے کے مطابق اس گاہاتھ کا ٹا اور جو شان میں گستا تی کرتا ہے ، نماز کا چور ہوتا ہے ، مال کا چور ہوتا ہے ، دینار کا چور ہوتا ہے ، وینار کا چور اس کے مناصلے میرا نام لیا جائے ویں و بدترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میں انسان ہے جس کے سامنے میں وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میں وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میں وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میں وہ درترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میں وہ بدترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میں وہ بدترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میں وہ بدترین بخیل انسان ہے جس کے سامنے میں وہ بدترین بخیل ہے ۔

''صلعم'' کیادرود ہوتا ہے؟ صلعم دروز نہیں ہے، والد کا نام کوئی ا س طرح کاٹ کے لے سکتا ہے۔ یہ تو انگریز کی صلالت و گمراہی ہے جو ہمارے اندر گھس آئی ہے۔ ( ما ہنامہ القاسم ارمضان ۱۳۲۹ھ )

## چھینک لینااوراس کا جواب

سا بہ ہے کہ اگر کوئی مسل ہے بھینک لے اور الحمد اللہ کہ تو سفنے والوں پرمشل سلام کے بریمک اللہ کہ کہ کرائیں ہے کہ کہ کرائیں ہے کہ جھینکنے والے کوالحمد للہ با آواز بلند کہنا ہم ہے کہ جھینکنے والے کوالحمد للہ با آواز بلند کہنا ہم ہے کہ جھینکنے والے کوالحمد للہ با آواز بلند کہنا ہم ہے کہ جھینکنے والے کوالحمد للہ با آواز بلند کہنا ہوں اور میں اللہ مسالی نے اس کے لیے بھی وعل و ما اور میائی نے اس کور جھے وی ہے حضرت نے فرمایا کہ جس جگہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور میہ خطرہ ہو کہ ہم نے با آواز بلند الحمد للہ کہا تو ان کو جواب و بے میں تکلیف ہوگی ۔ ایس صورت میں بہتر میہ ہے کہ بلند آواز سے الحمد للہ نہ ہے۔ (ملفوظات کلیم الامت عمل کہند آواز ہے۔ الحمد للہ نہ کہا۔ (ملفوظات کلیم الامت کا مواد کا مواد کے اللہ کا مواد کی کا مواد کا مواد کا مواد کی کی کا مواد ک

# يامحمه مثالثيثهم يارسول مثاثيتهم كى نداء پرايك ارشاد

فرمایا: کدمیراایک وعظ حیدرآباد دکن میں ہوابضمن گفتگوید مسئلدآ گیا کہ یامحمہ ٹاٹیڈ یارسول سائیڈ م وغیرہ الفاظ سے نداءکرنا کیسا ہے تو میں نے کہا کہ قرآن کریم سورہ جمرات میں صحابہ کرام بڑا تھ کواس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ سائیڈ کے زمانہ حیات ظاہری میں جب آپ سائیڈ اپ گھر میں موجود تھے اس وقت باہر ہے آپ کوآ واز نددیں گدیہ ہے ادلی ہے تو جولوگ ہندوستان سے حضور کو پکاریں یہ کیسے ہے ادبی نہ جوگی ؟ (ملفوظات محیم الامت ۲۲۹/۲۳)

تقسیم میراث ،ایک دعوت کا قصه

۔ قائنی صاحب پڑوی کے ہاں میری دعوت ہوئی ( قائنی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور تر کے تقسیم نہیں ہوا، نابالغ بھی وارث ہیں ) کھانا مکان پرآیا، واپس کرنا تو خلاف مصلحت تھا، میں نے ان کی فرائض نکالی اور کھانے کی قیمت لگائی۔ جتنے پیسے نابالغوں کے حصے کے نگلے وہ قاضی صاحب کے گھر بھیج و ہے اور کہلا بھیجا کہ آپ برانہ مانمیں اور واپس نہ کریں بضر ورت شرقی ایسا کیا گیا ہے انہوں نے اہلیت کی کہان کو لے گیااور نابالغ وارث کی ملک کردی۔ (ایشا ۱۴۰/۲۹)

ہاتھی حلال ہے یا حرام؟

۔ پھرفر مایا: کہ امام محمد کی اُیک روایت میں ہاتھی نجس انعین ہے ای واشطے مواری کو مکروہ کہا ہے اور امام مالک کے نز دیک حلال ہے چنانچے سناہے کہ حبث میں افریقہ میں کھایا جاتا ہے۔(ایضا)

مشہور تول کے مطابق ہاتھی کا گوشت خرام ہے" ابوسط" میں ہاتھی کے گوشت کی حرمت کی علت سے بیان کی ہے کہ" ذوناب" بیعنی لڑنے اور تل کرنے والے جانوروں میں سے ہے اس لیے اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کے برمکس ایک شاذ قول بھی ہے جے رافعی نے ابوعبداللہ سے نقل کیا ہے (شوافع میں سے بین) کہ ہاتھی حلال ہے۔امام احمد بہتے نے فرمایا : کہ ہاتھی مسلمانوں کے طعام میں سے نہیں ہے۔امام ابوحنیفہ بہتے نے ہاتھی حالے کی رخصت دی ابوحنیفہ بہتے نے ہاتھی کا گوشت کھانے کی رخصت دی ہے۔(جیوۃ الحیو ان للد میری ۔ ۲۵ مارہ میں ہے۔امام ہے۔ امام ہے۔ امام

امام ابوحنیفہ میں ناراض ہوتے ہیں یاامام شافعی میں ا

فر مایا: ایک شخص نے مجھ سے کہا میں جماعت کی نماز اس وائید گیں پڑھتا کہ یا ابوھنیفہ میں تاراض اور تے این یا ام شافع کی بیٹی اگر فاتنے پڑھول تو ابوھنیفہ کے خلاف اور نہ پڑھوں تو شافع کے خلاف لے البذا میں علیمدہ پڑھتا ہوں جس میں ہے جھگڑا نہ رہے۔ میں نے کہا جماعت کی نماز میں تو آپ کوایک کی ناراضی کا خوف ہے اور ترک نماز جماعت سے دونوں ناراض ہوتے ہیں اسکا خوف تو زیادہ ہوتا چاہیے تھا۔ بی تو جہالت کامقولہ ہے ایک شخص نے اس سے ایک اچھی بات نکالی وہ بید کہ امامت اختیار کرلی کہ دونوں کا اختلاف کی فویت آئے۔

فقيه جامع ہونا جا ہے

فقد بردی مشکل چیز ہے۔ فقیہ کو بردا جامع ہونا جاہے فقیہ بھی اور محدث بھی ہومتکلم بھی ہوسیاسی د ماغ بھی رکھتا ہو بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی ضرورت ہے۔ فقہ بردی مشکل چیز ہے گر آ جکل بعض لوگوں نے اسکی کیا قدر کی ہے کہ فقہا ، پرسب وشتم کرتے ہیں یہ گروہ نہایت درجہ مفسد ہے یہ لوگ جان جان کرفساد کرتے ہیں اورا شتعال دلاتے ہیں بعض وقت تو ذرای بات میں بردا فقنہ ہوجا تاہے۔ (ملفوظات عیم الامت:۱۰۱۴)

امام صاحب پرایک اعتراض کا جواب

پھراس شخص نے بیان کیا کہ ای ہندوداروغہ کے سامنے غیر مقلدوں نے امام صاحب ابوحنیفہ میں پیر

اعتراض کیا کہ امام صاحب قائل ہیں کہ اگر کوئی محرم عودت سے نکاح کر سے اور وطی کر ہے تو اس پر حد واجب فہیں یہ کیے فہیں یہ کیے فلطی ہے؟ فرمایا حضرت والانے ،ای مسئلہ میں امام صاحب پر فدا ہو جانا چاہیے۔اس کے لیے دومقد موں کی ضرورت ہے ایک بید حدیث میں ہے اندر ؤ الحدود بالشبھات "ایک مقدمہ یہ وااور دوسرا یہ کہ شہر کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں مشاہر حقیقت کواور مشابہت کے لئے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اسکے مراتب مختلف ہیں بھی مشابہت تو ی ہوتی ہے اور بھی ضعیف ،امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے لئے اوٹی ورجہ کی مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے اور بھی ضعیف ،امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے لئے اوٹی ورجہ کی مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے اور شبہ کی صورت پیرا ہوجانے سے حدکو ساقط کردیا۔انصاف کرنا چاہے کہ دیجہ کی مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے اور شبہ کی صورت پیرا ہوجانے سے حدکو ساقط کردیا۔انصاف کرنا چاہے کہ کہی درجہ کمل بالحدیث ہے۔

یاور بات ہے کہ ایک صحیح معنیٰ کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنا دی جائے اس سئلہ کی حقیقت تو غایت درجہ کا اتباع حدیث ہے لیکن اسکواس طرح بیان کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ امام صاحب نے نکاح بالحج مات کو چندال برانہیں ہمجھا اور بھی چند مسائل ای طرح بری صورتوں سے بیان کرکے اعتراضات کئے جاتے ہیں البت اعتراض جب تھا کہ اس پر امام صاحب کوئی زجروا حتساب تجویز نہ کرتے ۔ ایسے موقعوں پر جہال حدکو ہمارے فقہاء ساقط کرتے ہیں تعزیر کا تھم دیتے ہیں ایسے موقعے تمام انکہ کے فرد کی بہت سے ہیں کہ شبہ سے حد ساقط ہوگئی۔

آخرصدیث کی تعیل کہیں تو ہوگی اور کوئی تو موقعہ ہوگا جہاں 'ادر فر المحدود بالشبھات' کرکے و یکھا جائے تو اسکا مطلب ہے کہ وہ فعل جس پر حد، شبہ ہاقط ہوگئی چندال برانہیں سمجھا گیا صرف فرق اتنار ہا کہ امام صاحب ادنیٰ شبہ کو بھی کافی سمجھتے ہیں اور لوگ تھوڑ ہے شبہ کو معتبر نہیں سمجھتے ۔ پھر غایت درجہ کا اتباع حدیث پر ہوایا وہ کیا اندھیر ہے کہ ایسا شخص جو صدیث ضعیف کو بھی قیاس پر مقدم رکھے وہ تو کس قدر عال بالحدیث ہے فدا ہو جانا چا ہے ایسے خص پر امام ہالک صاحب تو خبر واحد پر بھی قیاس کو مقدم رکھتے ہیں ان کو لوگ عالم بالحدیث کہتے ہیں اور امام صاحب حدیث ضعیف پر بھی قیاس کو مقدم نہیں رکھتے اور انکو ان کو لوگ عالم بالحدیث کہتے ہیں اور امام صاحب حدیث ضعیف پر بھی قیاس کو مقدم نہیں رکھتے اور انکو ان کو لوگ عالم بالحدیث کہتے ہیں۔

حضرت والله في اہل بردهل گئج سے فرمایا کل بوقت وعدہ دعوت ہم نے تخمینہ دس آ دمیوں کا کیا تھا اسوقت اندازہ ہوتا ہے کہ چودہ پندرہ آ دمی ہوجا کیں گےلوگوں نے عرض کیاا سکا کیا خیال؟ فرمایا: کہ پندرہ کیا سولہ ہوجا کیں تو کیا ہے فرمایا اطلاع تو کردیتا جا ہے۔ (ملفوظات تکیم الاست ۱۰۲/۳)

امام غزالی میلید اوران کے بھائی کا قصم تعلق حضور قلب فی الصلوة

یمان فرمائی کدامام غزالی بیستی کے بھائی شیخ احمایے بھائی امام غزائی بیستی کے جیجے نمازنہ پڑھتے محالی امام غزالی بیستی کے بھائی شیخ احمایے بھائی امام غزالی بیستی کے والدہ نے ان کو بلا کرڈا نٹا کہ یہ کہا بہت احجھا آپ کے حکم سے پڑھلوں گاجب وقت نماز کا آیا تو وہ شریک ہوئے امام غزالی بیستی اسلامی کہا بہت احجھا آپ کے حکم سے پڑھلوں گاجب وقت نماز کا آیا تو وہ شریک ہوئے امام غزالی بیستی کا بیان تھا

کوئی مسئد حیض کالکھ رہے تھے اس میں مھرو فیت تھی اس وقت نماز میں بھی اس کا خیال رہا۔ پینٹی احمد کو منکشف ہو گیا بس نیت تو ز دی اور والد و آ پاس پہنچے اور مسئلہ پوچھا کہا گردم فیض کی کپڑے میں لگا ہوا ہو تو نماز ہو مکتی ہے یانہیں؟ گہانہیں کہا جب پٹر اآلود و ہونے سے نماز نہیں ہو مکتی ہے تو قلب اگر دم فیض میں ہوتو کیسے ہوجائے گی۔

وہ آئی سے سمجھ گئیں اور اُہا جیش نجاست ظاہری ہے اگر اس کی آلودگ سے نماز نہیں ہوتی تو نجاست جقیقی بعنی گناہ کی آلودگ سے کیسے ہوجائے گی؟وہ دم جیض کی طرف متوجہ تصاورتم ہجس میں مبتلا تصحیمہاری حالت بدتر ہے یاان گی؟متوجہ الی اللہ تم دونوں میں سے ایک بھی نہ تصادوسرے کی نماز پر تو اعتراض اورا خی خبرنہیں کہ اس سے بھی بدتر ہے۔(ملفوظات حکیم الامت ۱۲۰۱۳)

### ایک بے ادب کا قصہ

ذکر ہواایک ہے ادب نے حضرت امام اعظم جیسیۃ کی تاریخ لفظ''سگ''ے نکالی ہے فرمایا: کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا کہ جولفظ کسی عامی سلمان کو بھی کہنا جائز نہیں ایسے بڑے امام مقبول عندا محققین والائمہ کی نسبت کہیں۔(ملفوظات بحیم الامت ۱۳۹/۳)

# ہےادب کا منہ قبلہ سے قبر میں پھر جاتا ہے

اورفر مایا: که مولوی عبدالله صاحب نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضرت گنگوہی بُریسیا نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے قبر کھول کرد کھے لے مولوی کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہوگا اس پر مولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا میں نے یہ بات حضرت گنگوہی بہتیا ہے خود کی ہے حضرت کے بیلفظ تھے جوکوئی اٹمہ پر طعن کرتا ہے اسکا منہ قبر میں قبلہ سے پھر میں قبلہ سے پھر گیا یہ اسوقت فرمایا تھا جس وقت کہ مولوی صاحب کے انتقال کی خبر آئی۔ (ملفوظات کیم الامت ۱۳۹/۳)

حساب فرائض امام محمرصاحب بييي كى ايجادب

خساب فرائض امام محمرصاحب کی ایجاد ہے جس سے س قدر حساب دانی معلوم ہوتی ہے اس طرح سے اس کو مضاب کی نظیر نہیں اس کی نظیر نہیں اور اس کے علماء میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ( ہمارے مقتداء اس قدر ہوئے ہیں کہ کسی قوم میں اور اس کے علماء میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ( ملفوظات کیم الامت: ۲۲۵/۳)

## الوداع الوداع ياشهر مضان!

روزے کے ختم پرہم کو تعلیم کی گئی ہے۔"للصائم فرحتان،فرحة عندالا فطار و فرحة عند لقاء ربه" (روزے دارکے لیے دوخوشیاں ہیں،ایک افطار،"صغیریا کبیر"کے وقت دنیا میں اورا یک اپنے رب سے ملاقات کے وقت )خواہ کی تتم کی خوشی ہو،سب محمود ومطلوب ہے باتی رہارنج اس کے مطلوب ہوئے کی وہی دلیل نہیں ہے بہر حاں رہنگی نہ واقع ہے اور نداس کی کوئی اصل ہے۔ پئی تاسف اور رہنگی مرما اور خطبہ میں ''الوداع الوداع یاشہر رمضان'' پڑھنا ہالکل ہے اصل ہے۔ (اغلاط العوام ۸۰)

عورتين أكرامام بنتين تو....؟

یجے مورتوں تی برائی کا ذکر تھا فر مایا کے عورتیں ضعیف ہیں پنہیں کے طینت خراب ہے ہرامر میں دیکھتا ہوں کہ ان میں تاثر بہت زیادہ ہے حوصلہ ہوتا ہے اگرامام بنتیں تو شاید محراب بھوڑ کرنکل جاتیں ان کا تو بند ہی رہناا تھا ہے۔ ( ملفوظات حکیم الامت )

# صوت عورت بھی عورت ہے

فر مایا: که بعض فقهاء نے صوت عورت کوعورت کہا ہے گو بدن مستور ہی ہو کیونکہ گفتگواور کلام ہے بھی عشق اور میلان ہوجا تا ہے۔(حوالہ بالا )

ن عورت کوشر بیت نے بلندا واز کے ساتھ بات کرنے ہے منع کیااس طور پر کہ اجنبی مرد بھی اس کی آ واز نہ سے اورای طرح عورت کے لئے اجنبی مردوں کے ساتھ ضرورت کے وقت زم اور دکش لہجہ میں بات کرنا بھی ناجائز ہے۔البت اگر ضرورت ہومثلاً گھر میں کوئی مرد نہ ہواور دستک دینے والے کو جواب دینا ہو بیا کوئی اور ضرورت ہوتو اس وقت بھی سخت اور غیر ملائم لہجہ میں بات کرنے کی اجازت ہے۔(مؤلف)

## تجديدا يمان اورتجديد نكاح كاطريقه

فرمایا: کرتجدیدایمان کے لیے صرف دوجارا دمیوں کے سامنے" لااللہ الااللہ محمد رسول الله "زور سے کہدوینااورا پی خلطی پراظہارندامت کافی ہے اور تجدیدنگاح میں اعلان عام کی بھی ضرورت نہیں، نه خطبہ کی ضرورت ہے نہ قاضی کی نه پانچوں کلموں کی بلکہ سی خاص مجلس میں دوآ دمیوں کے سامنے ایجائے وقبول کرلیا جاوے۔

اثر طعام حرام

فرمایاً: که جس چیز کاخود کھانا حرام ہےاہے اولا دکو کھلانا بھی حرام ہے بلکہ جانوروں کو بھی کھلانا حرام ہے، جانوروں کوخودنہ کھلاؤ بلکہ ایس جگہ رکھدو کہ وہ خود آ کر کھالیس یا در کھو! کہ اپنی اولا دکو جوحرام مال کھلاتا ہے وہ ایکے اندرشرارت کامادہ بیدا کرتا ہے۔

#### خيال غلط

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شریعت میں بختی بہت ہے، ناجائز بہت اور جائز کم نکلتے ہیں سواول تو بیہ خیال غلط ہے کہ شریعت میں ناجائز کا فتوی بہت زیادہ ہے یو چھنا ہی بہت کم ہے اتفاق ہے بھی پوچھا جسكو'' ناجائز'' بتلاناميزار كنثرت ہے پوچھوہتو معلوم ہوكہ جائززيا، و ہے۔

دوسرے اگر ناجائز کافتوی زیادہ بھی ہوتب بھی آپ کو بوچھنا نے وری ہے تا کیتمہاراعقیدہ تو ورست رہے۔ کیونکہ حرام کوحلال جاننا بعض صورتوں میں گفر ہوجا تا ہے۔(انلاطالعوام ۲۲۹)

# خواب کی بات پر کوئی حکم نہیں لگا یا جا سکتا

ایک نومسلم صاحب نے خواب میں اپ والد کونماز پڑھتے ہوئے ویکھنا بیان کیا حالا نکہ وہ وہ اہم اسلام میں خہیں لائے تھے انہوں نے عض کیا کہ مولوی اصغر حمین نے اس خواب کی بابت فرمایا کومکن ہے کہ دل میں اسلام لائے ہول کیکن اپنا اسلام ظاہر کرنے کی ہمت نہ ہوئی ہو ہو اسلم صاحب نے حضرت ہوتا ؟ فرمایا کہ جی اکساس سے میرے لیے اپنے والد کی بابت کوخاص حکم ودعا واستغفار وغیرہ کا تونمیں ثابت ہوتا ؟ فرمایا کہ جی آئے لیے اس سے بچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ہا کھنوص خواب کی بات پر کوئی حکم کیے ثابت ہوسکتا ہے؟ خواب میں جونظر آتا ہے وہ ایک فتم کا ظل ہوتا ہے جہ کا واقعہ اکثر محتان تعبیر ہوتا ہے پھر فرمایا : حضرت می کا ظل ہوتا ہے جہ کا واقعہ اکثر محتان تعبیر ہوتا ہے پھر فرمایا : حضرت می کا فرا سے کہ وہ کا اسلام المونمین اسلام کے اسلام کی اسلام کی کہ اسلام کے اور علائے اور کا کہ اسلام کی اسلام کی کہ اسکے ساتھ کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی جو اسکو مور وہ وہ کی کہ اسکے ساتھ پر اسکو جو دو طلی نے اسکار تکا ہی کہ اسکے ساتھ پر اسلام کی دورے کا درے لگا دے کو ذات کیا نہیں ہوئے اسکار تکا ہی کہ اسکے ساتھ پر اسلام کی دورے کا درے کا دورے کا کہ کے ساتھ کے اسکار تکا ہی کیا تھا کہ اسکے ساتھ کی دورے کا درے کا دورے کی کہ اسکے ساتھ کی دورے کا کہ دورے کی دورے کا درے کا کا قراد کیا نہیں سے اسکے وجو دطابی نے اسکار تکا ہی کہ اسکے ساتھ کی دورے کی دورے کی کہ اسکے ساتھ کی دورے کا دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کا دی کہ اسکے ساتھ کی دورے کا دورے کی دورے کا دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کا کہ دورے کی دورے ک

# فتویٰ کا اثر نه ہوامہنگائی کا ہوا

یوڑ یہ کے رنگ کے ڈبوں کا ذکر کیا تھا کہ بارہ، تیرہ آنہ میں جو آتا تھا اب بیس یا تمیں روپہ میں آنے لگافر مایا: کے مورتوں نے اس رنگ کو مولو یوں کے فتوی سے نہ چھوڑ انگراب چھوڑیں گی۔ (ملفوظات کیم الامٹ) عامل یا لحدیث کا قصہ

ایک عامل بالحدیث کا قصہ ہے کہ وہ مجھ ہے اکثر معاملات کے تعلق مسائل پوچھا کرتے تھے میں فے الن سے کہا کہتم اپنے علماء سے بیمسائل کیوں نہیں پوچھتے ؟ مجھ ہے کس لیے پوچھتے ہو؟ تو حالانکہ وہ اپنے ملک میں بہت ہی پختہ ہیں مگر انصاف کی بات چھپانہیں کرتی۔ زبان سے بےساختہ یہی نکلا کہ ہمارے علماء تو آمین، رفع بدین کے سوائے تھے بھی نہیں جانے ، بیہ مسائل انکونہیں آتے ،آپ ہی سے پوچھ کرتسلی ہوتی ہے فرض معلوم ہوگیا کہ کسی بات کا سنمنا اور ہے گننا اور ہے۔ ( اشرف الجواب ۲۲۹)

#### نماز کاایک ضروری منله

ا یک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک مخص مسجد میں پہنچااسکو خیال ہوا کہ اذ ان اور جماعت ہو چکی ہےا تی خیال سے اس نے اپنی نماز پڑھ لی بعد میں معلوم ہوا کہ نداذ ان ہو کی نہ جماعت پھر دو بارہ جو نماز میں شرکت کرے گاتو کیا فرضوں کی نیت کرے گا؟ فرمایا: کہ ایک سوال اس میں اوراضا فہ کرلیا جائے کے کن کن اوقات میں شرکت کر لے اور کن میں نہیں تا کہ سوال اور جواب دونوں مکمل ہوجا نمیں \_ پھرفر مایا: که عصر مغرب وفجر میں تو شرکت نہیں کرسکتا اور عشاءاور ظہر میں شرکت کرسکتا ہے۔ابتمہارے سوال کا ا جواب دیتا ہوں کہاس میں نبیت نفلوں کی ہوگی اور فرض ادا ہو چکے دویارہ فرض نہ ہوں گےاور میخص فرض کی امامت بھی نہیں کرسکتا۔عرض کیاا یک شخص پہ کہتا ہے کہ پہلے جوفرض پڑھے ہیں وہ فلیں ہوں گی اب دوبارہ جو پڑھے گاوہ فرض ہوں گے ۔فرمایا کہ بیاس نے غلط بیان کیااس کی بالکل ایسی مثال ہوگی کہ ایک شخص نے سرکاری خزانہ میں مال گزاری کاروپیدواخل کیااوراس کے بعدحا کم خزانہ کے یاس ڈالی لے کر گیاا ب کہتا ہے کہ جورقم میں نے پہلے داخل کی ہےاس کوتو ڈ الی سمجھوسو پہ کہنا محض لغو ہوگا ایس ہی اس کی مثال ہے کہ فرض جو پڑھ چکا انگونفل بتلانا اورنفل کوفرض بتلایا (بیرمثال مسائل کی رعایت ہے دیکھی ورنہاس کی حاجت نبيس )\_(ملفوظات عكيم الامت: ٣٠٩/٤)

# ایک اکثری کلیه

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میسنا ہے کہ جس دن رجب کی چوتھی تاریخ ہوتی ہے ای دن رمضان کی پہلی فرمایا: کہ بیا کنڑی ہے کلی نہیں۔ پھرر جب اور رمضان شریف ہی کی بچھ تخصیص نہیں سب مہینوں میں یہی بات ہے کہ جس مہینہ کی جس روز چوتھی ہوگی اس سے تیسر ہے مہینہ کی ای روز پہلی ہوگی مثلاً محرم کی جس دن چوشی ہوگی صفر کام مبینہ چھوڑ کررہ بیج الاول کی اس دن پہلی ہوگی۔(ملفوظات علیم الامت: ۵۵۱۸)

بنک کے سود کامصرف

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کردیا جائے اور سود نہ لیا جائے اس کا کیا حکم ہے کہ بینک والے اس رو پہ کو بامانت بجنب محفوظ تھوڑا ہی رکھتے ہیں اس روپیدیر دوسروں سے سود لیتے ہیں تواس جمع کرنے میں اعانت ہوئی معصیت کی ۔اوراس کا نفع کوئی نہ ہو،اور بینک والوں کو فائدہ پہنچا اور اس کے سر پرمفت گناہ کاباررہا۔ باتی اگر غلطی ہے روپہ جمع ہو چکا ہوتو اخف المفسد تین یہی ہے کہ غرباء پر تقسيم كرديا جائي (ملفوظات عليم الامت: ١٨٣/٨)

### ماموں اور چیاہے پردہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ متاخرین فقہاء بنے تو اپنے ماموں اور چچا ہے بھی

پردہ کومناسب کہاہے۔ بڑی دورنظر پینچی ہے کہ بوجہ محرم ہونے گےاپ لیے تو نہیں مگراپی اولا دے لیے تو اس نظرے دیکھیں گے۔ ( مفوظات عیم الامت ۲۶۳۱۸ ) .

نماز جناز ہ میں پچھلی صفِ افضل ہے

سوال کیا گذماز جناز ہیں صف آخر کیوں افضل ہے؟ فرمایا کددو وجہ معلوم ہوتی ہے ایک ہے کہ جناز ہ فرمان کیا گذرائے ہیں۔ پس جنا کوئی ہی جھے ہیں فرماز ہیں جنا کوئی ہی جھے ہیں اس کے شغیج زیادہ ہیں اس لیے ان کو فضیات ہوگی ، دوسر ہے جو ہی جی جیں وہ کو شخیج زیادہ ہیں اس لیے ان کو فضیات ہوئی جا ہے۔ یہ بات طالبعلموں کے بیجھنے کی ہے اصولیوں نہیت آگے والوں کے بعید ہیں اس لیے فضیات ہوئی جا ہے۔ یہ بات طالبعلموں کے بیجھنے کی ہے اصولیوں نے جسن وقتی کی بحث میں اس شبہ کا ، پھراس کے موثر نہونے کا ذکر کیا ہے۔ (ملفوظات عیم الامت ، ۱۲۸۱۸) کی بی تی تمیز وہ کا وضو

ایک دفعہ بزرگ رجسٹری ہونی چاہیے پھروہ الی پختہ ہوجاتی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضوہ شہور ہے کہ بی بی تمیزہ نام کی ایک فاحشہ ورت تھی ایک بزرگ نے اسے نصیحت کی اور وضو کروا کے نماز پڑھوائی اور تاکید کردی کہ جمیشہ اس طرح پڑھا کرنا ہے کہہ کروہ چلے گئے ایک مدت کے بعدوہ پھران کو کہیں ملی تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ فماز پڑھا کرتی ہو؟ اس نے کہا: جی بال! پڑھا کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا گئے گئے ایک مو؟ اس نے جواب دیا کہ وضو اس روز آپ نے کر انہیں دیا تھا، سوجیسا اس کا وضو پکا تھا کہ نہ بدکاری سے ٹوٹا نہ گئے سے نہ سونے سے آجکل کی بزرگی بھی ایک ہی پختہ ہے کہ اس میں کسی طرح خلل بیری آتاحتی کیا گرفانہ بھی نہ پڑھیں تب بھی بزرگ ہی ہیں۔

ا مام صاحب کو شخو اہ میں چنے ملنے سے امامت کا عذر

فرمایا کہ حافظ صاحب بڑئے بزرگ صاحب نسبت متقی شخص ہے۔ یاست میں امامت پر ملازم ہے ایک مرتبدریاست کی طرف سے شخواہ میں بجائے رو بیول کے جملہ ملاز مین کو پنے دیئے گئے چنانچہ حافظ صاحب کو بھی چنے بی ملے ، بیچارے بہت پریشان کہاں تک چنے کھاتے اور نواب صاحب سے بچھ عڈر کرنا چنول کے نہ لینے کا مناسب نہ خیال کیا ایک ترکیب کی کہ جب نماز گاوقت ہو جب وضو کراور دوایک آدمیوں کو ساتھ لیے جو اسوقت موجود ہوں جماعت سے نماز پڑھ کے بیٹھ جا ٹیمی اوگ کہیں کہ حافظ صاحب! نماز پڑھائے جو بھے جو اسوقت موجود ہوں جماعت سے نماز پڑھائی ایک جیلد پڑھائی۔ صاحب! نماز پڑھائے جواب میں فریا تمیں کہ بھائی پڑھائی بڑھائی کے جاند پڑھائی۔

جب چندروزمتواتریمی قصدلوگوں نے دیکھا کہ جافظ صاحب لوگوں کے آئے ہے پہلے ہی جماعت کر لیتے میں اور فرماد ہے ہیں کہ بچھ عذر ہے اور عذر کو ظاہر بھی نہیں کرتے لوگوں کو نا گوار ہوا نواب صاحب تک شکایت پہنچائی نواب صاحب کو بھی نا گوار ہوا ،اور حافظ صاحب کو باالر دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے آپ اس قدر جلد نماز کیوں اوا کر لیتے ہیں جواب میں فرمایا کہ ہے توشم کی بات مگر کیا کروں جب آپ وریافت رے جی تو منی سمنا پڑا کہ چنے کھائے کی وجہ ہے و نسوتین تفہر تا اس کیے فورا ہی نماز اوا سر لیتا ہوں نواب سیاحب کو صاحب نے کہا کہ او ہوآ ہے بھی بڑے حضرت ہیں یہ معاملہ تضااور حکم دے دیا کہ شخواد میں مولوی صاحب کو رو پیدوے دیے جا میں پھر فر مایا کہ جائے بزرگ ہی کیوں نہ ہوجا کمیں جن کی طبیعت میں ذکاوت ومزا آ ہوتا ہے وہ ہر وقت فطاہر ہوتا ہے۔ ( ملفوظات حکیم الامت ۱۹۸۸)

#### جولوہے ہے کٹ جائے وہ شہید، ایک عجیب فتویٰ

فرمایا گدایک خطآ یا ہے اس میں لکھا ہے گدایک شخص ریل ہے کٹ گیاکسی صاحب نے فتوی ویا کہ
اس کی نماز جنازہ نہ ہوئی جا ہے کیونکہ بیاوہ ہے کٹ مراہ فرمایا کہ بینخوب فتوی دیا کہ جتنے کا لے اتنے
جی میرے باپ کے سالے۔ لوہ کے کئے ہوئے سب شہید ہی ہوتے ہیں بیچارے کو بے نماز ہی وہن
کرادیا۔ (ملفوظات تعیم الامت ۱۸۷ میں)

# چرم قربانی کانمازی ہے سوال

فرمایا کہ کانپور میں بقرعید کوہم سب لوگ مسجد میں بیٹھے تتے مدرسہ کیلئے کھالیں آرہی تھیں ان کے جمع کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تک بیٹھنا پڑا۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد آیا۔ بیٹھنے والوں کو یہی خیال ہوا کہ ریکھال لایا ہوگا۔ اس سے دریافت کیا کہ بھائی تو کیالایا اس نے کہا کہ صاحب کچھ بیس میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں۔ (ملفوظات کیم الامت ۱۵۹/۱۸)

#### ضرورت کی صورت میں نماز جناز ہ کی مہل تر کیب

جمعہ میں ،میں نے لوگوں سے بطور اعلان کے کہا کہ اگرتم کو جنازہ کی پوری نماز نہیں آتی تو یوں کیا کرو، کہ وضو کرکے کھڑے ہوگئے اور چار دفعہ 'التدا کبر'' کہہ دیا بس فرض ادا ہو جائیگا۔ کیونکہ رکن صرف چارتکبیریں ہی ہیں اور میں نے بیکی تو تھی خیر خواہی ۔ مگر لوگوں کے نزد یک ہوگئی بدخواہی ۔ بعض لوگ اس پر کہنے لگے کہ واہ واہ ،ہم نے تو اب تک سنا بھی نہیں کہ ایسے بھی نماز ہوجاتی ہے۔

ای طرح بھارے قصد میں ایک مردہ کو کہوں 'جذائ ' تھا بلانماز وفن کردیا بھے کوشام کوخبر بموئی میں طلباء کوساتھ لے کروہاں گیا اوراس کی قبر پر نماز پڑھی اور یہ جوصورت میں نے نماز کی لوگوں کو بتلائی تھی یہ جابلوں کے لیے ایک آسان صورت ہاں طرح نماز پڑھنے سے فرض ادا ہوجاتا ہے اور مردہ کا حق ادا جوجاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس پر بس کریں کہ نماز جنازہ کے سیجھنے کا قصہ بھی نہ کریں۔ غرض دیبات والوں کوخبر بی نہیں اسلامی امور کی۔ (ملفوظات: ۱۹۱۸)

### باره سال كامفتي

علامدانورشادصاحب تشميري بيسيخ فودايك دفعه فرمايا : كدمين بإروسال كي عمر مين فآوي ويزكا

تھا،اورنوسال کی عمر میں فقہ ونحو کی مطولات کا مطالعہ کر چگا تھا۔ دور اسال کی عمر میں فقہ ونحو کی مطولات کا مطالعہ کر چگا تھا۔

ه ذلك فضل الله يوتيه من يَشآءُه ( برون ه البين ١٩ )

تين طلاق كااجم مئله

انڈہ نہ کھانے کی قشم اوراس کاحل

ایک شخص نے قسم کھائی کہ انڈہ نہ کھا ٹیں گے پھر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے آسٹین میں جو چیز ہے وہ ضرور کھا ٹیں گے دیکھا گیا تو وہ انڈہ ہی تھا فر مایا کسی مرفی کے نیچے رکھ دے جب بچہ ہوجائے تو بھون کرکھالے یا لیکا کرمع شور با کے سب کھالے۔

علامہ احمد بن حجر کئی فرماتے ہیں ہمارے نز ویک حیلہ بیہ بیکہ اسکو حلوے میں ڈال دے پس فتم پوری ہوجائے گی ،اس لیے کہ اس نے آستین کی چیز کو کھالیا اور نیبیں صادق آتا ہے کہ اس نے انڈ ہ کھایا اس لیے کہ وہ مستبلک ہوگیا۔ (ایفار ۱۲۳)

### ایک''واوُ'' کیباتھ یادو''واوُ'' کیباتھ

کہتے ہیں کہ ایک اعرابی امام ابوصنیفہ بہت کے پاس مجد میں آیا اور کہا کہ ابواوام ہواوین ؟" و امام صاحبؓ نے فرمایا: 'بواوین "اعرابی نے کہا ''باوك السلّم فیك كهافى لاولا" اور چل دیا امام صاحبؓ کے شاگر دجیران رہ گئے اور امام صاحبؓ سے اعرابی کے سوال کے بارے میں دریافت کیا تو امام صاحبؓ نے فرمایا کہ اعرابی تشہد کے بارے میں اوچھر ہا تھا کہ دوواؤ کیساتھ ہے جیسا کہ عبداللہ بن صاحب ﴿ فَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَيْكَ كُمافِي لاولا" یعنی اس نے دعامیں کہا ''باد ک الله فیك كمافي لاولا" یعنی

"كما بارك في شجرة زيتونة لاشرقية ولا غربية" (فتهي پبيايان ٢١٣٠)

اہل علم کی توجہ کیلئے....

یونس مدفئ کہتے ہیں میں نے امام شافعی نہیں ہے زیادہ سمجھ داراور عقل مندانسان نہیں دیکھا ،ایک دن میں نے ان سے کسی مشلد کے بارے میں مناظرہ کیا ، پھر ہم اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے چنددن کے بعد مجھ سے ملے میراہاتھ کیڑااور فرمایا ، "یااباموسی!الا بستقیم ان نکون اخوانا و ان لمه نتفق فی مسألة" اےابوموی! کیابیدرست روش تبین ہے کہ ہم کی مئلہ میں اختلاف کے باوجودآ پس میں بھائیوں کی طرح رہیں۔(انمار بعدے، لچسپ واقعات ۲۲۲)

#### ایک عجیب جواب

ا کیک مرتبدایک آ دی نے امام احمد بن علبل بیاییا سے مسئلہ پوچھا کہ میراباپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دول مجھے گیا کرنا چاہیے؟ آ پ نے فر مایاتم اس کوطلاق نہ دواوہ کہنے لگا حضرت عمر ہڑتاتا نے اپنے عبداللہ سے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق دیدیں؟ بیس کرامام احمد نے فر مایا جب تمہمارا باپ عمر ڈٹٹو جب اللہ سے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق دیدیں؟ بیس کرامام احمد نے فر مایا جب تمہمارا باپ عمر ڈٹٹو جب اللہ اللہ کہا تھا کہ کہا مگر لینا۔ ( سیرے اندار بعد ۲۱۱ بحوالہ دجال السند والہند ۱۳۵۱)

#### ادب داحترام

۱) سسالیک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے مچھنے لگوائے (فاسد خون نکاوایا) اور حضرت امام مالک ہے۔ چنانچے مسئلہ معلوم کیا کہ اس ہے وضوئوٹ گیا یا باقی ہے؟ حضرت امام مالک ہے۔ نے فر مایا: وضو باقی ہے۔ چنانچے ہارون الرشید نے نیاوضو کئے بغیر نماز پڑھائی تو حضرت امام ابو یوسف ہے۔ نے بھی ان کی اقتداء میں نمازادا کر لی ، حالانکہ حضرت امام ابو یوسف ہیں۔ کا مسلک بیتھا کہ اس سے وضوختم ہوجاتا ہے چنانچہ جب حضرت امام ابو یوسف ہیں۔ کا مسلک بیتھا کہ اس سے وضوختم ہوجاتا ہے چنانچہ جب حضرت امام ابو یوسف ہیں۔ سوال کیا گیا کہ کیا آپ ان (ہارون الرشید ) کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا: اس جیسی باتوں کی وجہ سے انٹرہ کی اقتداء میں نماز نہ پڑھنا اہل بدعت کا شعارا ورطریقہ ہے۔ (مجموعة الفتاوی))

۲) سائی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ابن عبد العظیم فرماتے ہیں کہ مشہور ومعروف محدث علی ابن المدین سواری پر حضرت امام احمد بن طنبل نہیں کے پاس آئے اور پھر کسی مسئلے میں دونوں کے درمیان المدین سواری پر حضرت امام احمد بن طنبل نہیں گا وازیں خلاف عادت بلند ہونے لگیں ، مجھے ہے ڈرمحسوس اس قدر بحث ومباحثہ ہوا کہ دونوں حضرات کی آ وازیں خلاف عادت بلند ہونے لگیں ، مجھے ہے ڈرمحسوس ہوا کہ کہیں ان کے درمیان ناراضگی نہ ہو جائے لیکن اس وقت میں جیران رہ گیا جب حضرت علی بن المدین نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت امام احمد بن صبل نہیں ہاں کی سواری کی لگام پکڑ کران کے ساتھ المدین نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت امام احمد بن صبل نہیں ہاں کی سواری کی لگام پکڑ کران کے ساتھ ہولئے ۔ ( جامع بیان انعلم ۱۳۸۰)

۳) ۔ امام احمد بن منبل بیسیم کی مجلس میں حضرت ابراہیم بن طبہان کا ذکر آیا امام احمد بیسیم بیاری کی وجہ سے ٹیک لگا کے بعد کے فرمانے لگے صالحین اور نیک لوگوں کے تذکرے کے مسئیک لگائے ہوئے تھے بیکدم سیدھے بیٹھ گئے فرمانے لگے صالحین اور نیک لوگوں کے تذکرے کے مقت لیک لگا کے بیٹھنا مناسب نبیس۔(امّدا، بعد کے دلچپ واقعات ۱۲۸۹)

#### امراف ساحتراز

ا يک نواب صاحب گوه منصوري پر گئے، و ہاں دیا سلائی ( ماچس ) کی ضرورت ہوئی تومستقل موٹر کودیا

سلائی لینے کے واسطے تیرومیل کے فاصلے پر بھیجا گیا، پھراس خیال ہے کہ تہیں و وایک درجن نہ لے آئے اور اسراف ہو، دوسری موٹر بھیجی گئی ہیہ کہنے کے لئے کہ درجن نہ لے آئیں ،ایک ڈبہ لے لیس حالانکہ دیا سلائی کا بڑاؤ بے گھر میں موجود تھا۔

#### ایک نواب صاحب کا بیجاا سراف

ایک نواب صاحب نے ملازم رکھا، صرف اس کام کے لئے کہ وہ ان کوروزانہ سوتے وقت ایک پاؤ
دورہ گرم کرکے پاایا کرے ، اس نے اس میں خیانت کی ، ایک چھٹا نگ دورہ خود فی لیتا اور بقیہ میں اتنائی
دورہ گرم کرکے پایا کر مقدار پوری کرو بتا۔ نواب صاحب نے محسوں کرلیا۔ اس لئے صرف آئی گمرانی کے لئے ایک اور
ملازم رکھا۔ بیاس سے ل لیا۔ اور کہا، آج سے ایک چھٹا نک تیراا بھی بھی۔ نواب صاحب کواب پہلے سے
ملازم رکھا۔ بیاس سے ل لیا۔ اور کہا، آج سے ایک چھٹا نک تیراا بھی بھی۔ نواب صاحب کواب پہلے سے
ملازم رکھا۔ بیاس سے ل لیے اور ایک چھٹا نگ اس کا بھی تجویز کرلیا۔ اب نواب صاحب کوایک چھٹا نگ دودھاور تین
اس سے مل لئے اور ایک چھٹا نگ اس کا بھی تجویز کرلیا۔ اب نواب صاحب کوایک چھٹا نگ دودھاور تین
ملازم اور بڑھایا جوان مینوں کی مگر انی کیا کہ دنیا میں امانت نہیں ربی سب خائن ہوگئے ۔ لہذا ایک
ملازم اور بڑھایا جوان مینوں کی مگر انی کیا کہ اچھا میں انتظام کرتا ہوں۔ دودھ کو تو گرم کرنے کے لئے
ملازم اور بڑھایا ہوان مینوں کی مگر انی کیا کہ چھا میں انتظام کرتا ہوں۔ دودھ کو تو گرم کرنے کے لئے
جو لیے پر رکھد یا اورخود نواب صاحب کے پاس میٹھ کر کہا نیاں سانی شروع کردی سیاں تک کہ نواب
ماحب پر نیند عالی آئی اور سو گئے ، اب اس نے دودھ کی بالائی کی اور اس کونواب صاحب کی مو چھوں پر
کودیا۔ ضرح کو جب نواب صاحب نے جو رکھ کر ہوا ہوں کہ کہا گیا ہوں تک موجھوں کوئی ہوں تک موجھوں کوئی ہوگی ہوئی ہے۔
اس نے عرض کیا کہ سرکار سو گئے تھے۔ تو جگا کر بلایا ہے۔ دیکھو بالائی ابھی تک موجھوں کوئی ہوئی تک موجھوں کوئی ہوئی تک موجھوں کوئی تک دودھ تو بس رات پیا ہی، ویلے تو
رزانہ بیا گیا گیا تی بیں۔ (اگار بن کے پاکہ اطاف ۲۰۰۶)

#### ارے فلانے! مجھےلوٹا تو دیدے وضو کا

ایک مولانا صاحب بڑے ہوشیار اور تیز تھے، ایک شخص نے ان کو دعوت کی۔ وقت مقررہ پر بلانے کے لئے آیا۔ اس کے ساتھ کھڑا کر کے خود اس کے ساتھ کھڑا کر کے خود اس کے اندر چلا گیا۔ ( کہ اطلاع کر ۔ ) مکان پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ذرا دیر بعد پردہ کے تیجھے ہے آ واز دی کرتشریف لے آئے اور خود ایک طرف کواڑ کے بیجھے جہب گیا۔ جب مولانا مکان کے اندرواض ہوگئے تو وہ چپ چاپ نکل کر بھا گ گیا۔ مولانا نے اندرد یکھا کہ میاں بیوی کھانے میں مشغول ہیں۔ انھوں نے مولانا کود یکھا تو وہ جب چاپ نگل کر بھا گ گیا۔ مولانا ہوگئے اور ہاتھوں نے سے درود یوار کوٹٹو لئے ہوئے فر مایا۔ ارے فلانے محصول تا تو دیدے وضوکا۔ بیس کر مالک مکان نے سمجھا

کہ چیارہ کوئی نامینا ہے، ملطی ہے متحد کے بجائے یہال آگیا۔اس لئے ان کاہاتھ بکڑ کر درواز و سے ہام پہنچاد یااور متحد کاراستہ بتا کرا ندر چلا گیا۔تب مولا ناوہاں سے قیام گاہ پرتشریف لائے۔

#### امام کےاوصاف

پنڈی بھٹیاں سے ایک صاحب، حضرت امیر شریعت کی خدمت میں ملتان حاضر ہوئے اور عرض کیا۔
شاہ جی! ہمارے ہاں ایک جامع مسجد کے لئے عمدہ خطیب کی ضرورت ہے۔ شاہ جی نے فر مایا۔"عمدہ؟"نو وارد نے عرض فر مایا۔" عمدہ؟"نو وارد نے عرض کیا۔ "عمدہ؟"نو وارد نے عرض کیا۔ "ماہ جی بہت خوب ہو۔ حضرت امیر شریعت نے فر مایا؛ " عالم بھی ہو؟"انہوں نے فرض کیا،" جی ہاں" شاہ جی نے فر مایا" فقوے کا کام بھی دے سکتا ہو؟"عرض کیا۔" جی ہاں" حضرت جی نے فرمایا" اللہ بھی ہو؟"اس محض نے عرض کیا۔" جی ہاں" حضرت جی نے فرمایا" یا اخلاق بھی ہو؟"اس محض نے عرض کیا۔ جی ہاں! شاہ جی نے فرمایا۔

'بھائی! پھرآپ کی مسجد کے لئے کسی نبی کی ضرورت ہے اور حقیقت ہیہ کہ آنخضرت مل تیجا کے بعد 'کسی یغمبر کے بیدا ہونے کا قائل نبیس ورنہ کہیں نہ کہیں سے ضرور ڈھونڈ لاتا۔ (ہاتیں اٹکی یادر ہیں گی۔۱۰۰)

## قبلهاور بيت المقدس

شبر مظفر گڑھ کے ایک صاحب ،حضرت امیر شریعتؓ ہے جیل میں ملاقات کے لئے تشریف لے گئے اور دوران ملاقات عرض کیا۔

''قبله! بخيريت بين آپ''

حضرت شاہ جی نے فرمایا" بی بلیت المقدی''

ملاقاتی نے شرماتے ہوئے کہا۔''جی! میں بیت المقدس تونبیں ہوں'' بین کرشاہ صاحب نے فرمایا کہ'' بھر میں قبلہ کہاں ہے ہوں''۔

# ہماری قسمت میں ہے ہی حرام

مفتی محمود گنگوہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چوری کا حال ہیہ کہ ایک کا شتکار مجھے اپنے کھیت پر ملاءاس نے بتایا کہ بیر میرا کھیت ہے جنول کا اور بیر برابر والا دوسرے کا ہے۔ جب مجھے چنے لینے ہوتے ہیں تواپنے کھیت میں سے بتا ہوں، اور جب اس کو خشرورت ہوتی ہے تو وہ کھیت میں سے لیتا ہوں، اور جب اس کو خشرورت ہوتی ہے تو وہ میرے کھیت میں سے لیتا ہے۔ اس کا مجھے بھی علم ہے، اس کو بھی علم ہے۔ وہ بھی حرام کھاتا ہے، میں بھی حرام کھاتا ہوں، ہماری قسمت میں ہے بی حرام۔ (اکابرین کے یا کیز واطائف ۵۳)

ٹ ناگرخدائے پاک حرام چیز ول اور ناجائز کاموں سے منع ندفر ما تا تو بھی علیم الطبع اور عقل مند انسان کے لئے ضروری تھا کدان سے یر ہیز کرتا۔ (مؤلف)

#### شيطان اورمنا فقت

ا یک مرتبه حضرت شاه صاحب ریست نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

شیطان نے کتنی جرائت کا ثبوت دیا۔ حضرت آ دم ملیظا کوئیس مانا اور آخر تک نبیس مانا۔ ابدی لعنت کو قبول کرلیا گرمنا فقت نبیس کی۔ اگر ہم اس کومشورہ دیتے کہ کم بخت انبیس مانتا آ دم کوول سے نہیں ظاہرا تو سجدہ کر لے۔ مقابلہ کر کے کیول جہنمی بندا ہے؟ وہ کیا کہتا؟ یہی تو جواب دیتا۔ کہ جہنم منظور ہے مگر منافقت نہیں ہو گئی ۔ مگر وہ باطل کے لئے اتنی صلابت واستقامت کا ثبوت دیتو ہم حق کے لئے کیول نددیں۔ ( مہنامہ تھم ولا ہور۔ ایم شریعت نمبر ، ۲۰)

تم نے مجھے منکوحہ سمجھایاروٹی؟

ایک مرتبطع میانوالی میں قیام کے دوران ایک دیہاتی عفیدریش، حضرت شاہ صاحبؓ کی مجلس میں آیااور بجائے ''السلام علیم'' کہنے کے 'بسم اللہ بسم اللہ'' کہہ کریاؤں چھونے لگا۔ حضرت نے فوراً ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔''میاں! بسم اللہ عام طور پر دوجگہ پڑھی جاتی ہے۔ دوئی کھانے سے پہلے یااپی منکوحہ عورت کے پاس جانے سے پہلے یتم نے مجھے کیا سمجھا، روئی یا منکوحہ بیوی ؟''

نو وارد بخت نادم ہوا۔ آپ نے محبت آمیز لہجہ میں اسے سمجھایا کہ مسلمان جب سمجلس میں آئے تو پہلے''السلام علیکم ورحمۃ اللہ'' کہے جوشر بعت کا حکم اور کارٹو اب ہے۔ (پیام اسلام، امیرشر بعت نبر، ۱۰۲) کھانے میں سنت وفرض

ایک مولانا صاحب وعوت کھانے کے لئے تشریف ہے گئے۔ لوگوں نے اصرار کر کے آئیں بہت زیادہ کھلا دیا۔ یہاں تک کداب ان کے شکم میں ایک ماشد غذا کی بھی جگد باتی نہیں رہی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے برتنوں کو وصاف ہی نہیں کیا۔ حالانکہ برتنوں کو صاف کرنا سنت ہے۔ مولا ناصاحب نے فر مایا۔ ٹھیک ہے برتن صاف کرنا سنت ہے گر جان بچانا فرض ہے۔ اب آپ بی بتائے کہ میں سنت ادا کروں یا فرض کروں؟ بین کر سب لوگ بنس بڑے۔ (اکابرین کے پاکیزہ لطائف: ۱۳۱) دوقیرستانوں کے در میان وفن کرو

ایک داعظ جو بہت ہی خوش طبع اور عاضر جواب تھے۔ لوگوں نے ان سے تفریجاً یہ سوال کیا کہ اگرکوئی نصرانی ''لااللہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' نہ پڑھے گراسلام کی حقانیت کا اعتراف کرے اور مرجائے تو اس کونصرانیوں کے قبرستان میں ؟ تو خوش مزاج واعظ نے تفریحاً برجت ہیں جواب دیا کہ اس کو دونوں قبرستانوں کے درمیان میں دفن کرنا جا ہے تا کہ قبر میں بھی بیشخص برجت ہیں جواب دیا کہ اس کو دونوں قبرستانوں کے درمیان میں دفن کرنا جا ہے تا کہ قبر میں بھی بیشخص

نديذب بي رب-ندادهركارب ندادهركارب-

ہم بم ساز ہیں ہتم بم بار ہو

حضرت مولا ناانعام الحسن نہیں نے ایک موقع پر سنایا تھا کہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب نہیں ہے نے سنایا تھا۔ کہ'' ہم ہم ساز ہیں ( کہ مدارس میں علماء تیار کرتے ہیں ) اور تم ہم بار ہو' ( کہ اُن علماء کومختلف ممالک میں تبلیغ میں بھیج دیتے ہیں )۔ (حضرت مفتی محمود حسن صاحب کشکوری اور جماعت تبلیغ ہے ۳)

# فتوائے شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احد مدنی بیشیا

اگرکوئی مسلمان کا فروں کے ساتھ ہوگر کفری فتح ونصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑے یالڑائی میں ان کی اعانت کرے، اور جب مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جنگ ہور ہی ہو، تو وہ غیر مسلموں کا ساتھ دے، پیصورت کفر کی انتہائی صورت ہے اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہوجانے کی ایک الیمی اشد حالت ہے، جس سے زیادہ کفر وکا فری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے وہ سارے گناہ ساری معصیتیں، ساری نایا کیاں، ہرطرح اور ہرفتم کی نافر مانیاں، جو ایک مسلمان دنیا میں کرسکتا ہے، یاان کا وقوع دھیان میں آ سکتا ہے، سب اس کے آگے بیج ہیں۔

"جومسلمان اس كامرتكب بو، وه قطعاً كافر ہے اور بدترين قتم كا كافر ہے۔"

اس نے صرف قبل مسلم ہی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام کے برخلاف دشمنان حق کی اعانت و نصرت کی ہے،اور یہ بالا تفاق و بالا جماع کفرصری قطعی مخرج المایۃ ہے۔ جب شریعت ایسی حالت میں غیرمسلموں کے ساتھ کسی طرح کا علاقۂ محبت رکھنا بھی جائز نہیں رکھتی ،تو پھرصری کا عانت فی الحرب اور حمل سلاح علی المسلم کے بعد کیونکرا بمان واسلام باقی روسکتا ہے۔ (ارشادات مدنی اسلام)

ن : شیخ الاسلام حفزت مولا نامدنی بیشته کے ارشاد کی روشنی میں امریکی ایماء پر جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے معصوم طلبہ وطالبات پر گولیاں چلانے والوں کا حکم واضح ہوجا تا ہے۔

یاد رہے! کہ امریکی صدر بش واضح طور پر اعلان کر چکا ہے کہ لاال مسجد (مسجد شہداء) کے خلاف آپریشن ہماری دہشت گردی اور اسلامی انتہا پہندی کے خلاف عالمی جنگ کا حصہ ہے۔

#### ہنسی کا نقصان

امام ابوطنیفہ میں سے مروی ہے فرمایا: ''میں ایک دن ہساادر مجھے اس پر آج تک ندامت ہے، واقعہ یہ ہوا کہ عمرو بن عبید قدری ہے میرامناظرہ تھا، جب مجھے اپنی فقح محسوس ہوئی تو مجھے ہنگ آگئ'۔عمرو نے کہا:''آپ علمی گفتگو میں ہنتے ہیں۔ جائے میں آپ ہے کہی بات نہ کروں گا۔ مجھے اس ہننے پر سخت افسوس ہے۔ اس کئے اگر میں نہ ہنتا تو اس سے اپنی بات منوالیتا (حق کا قائل کرلیتا) اور اس کی علمی اصلاح ہوجاتی۔''(اسلامی آداب معاشرت ۱۹۲۱)

خاموثی کے فوائد

سمسی تھیم وداناشخص نے کہا ہے۔'' خاموثی وسکوت میں سات بزار بھلائیاں ہیں۔ جو سب کی سب سات کلمات میں جمع ہیں، جن میں سے ہرکلمہ ہزار بھلائیوں پرمشتمل ہے۔''

ا) ....خاموشی بلاکسی محنت ومشقت کے عبادت کا تواب ولاتی ہے۔

۲)....خاموشی بلاکسی زینت کے ساز وسامان کے زیور ہے۔

٣).....خاموثی بغیرکسی با دشاہت وحکومت کے ہیبت ورعب کا ذریعہ ہے۔

م).....خاموثی بلاد یوار کے محفوظ باغیجہ ہے۔

۵)....خاموثی کسی سے عذرخوا ہی کرنے سے بے نیاز کرنے گاذر بعہ ہے۔

٢)....خاموشى كراماً كاتبين كوراحت پہنچانے كا ذريعه ہے۔

اینا:۱۲/۳)
 اینا:۱۲/۳)

سب سے براسود

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه، نبی کریم ما گفتا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے بڑا سود بلاق کی مسلمان کی عزت کے بارے ہیں لب کشائی کرنا ہے۔ حضرت سعید بن زید بھائیڈ ان دی صحابہ کرام میں گفتا ہیں سے ہیں جنہیں عشرہ بہتا جاتا ہے یعنی وہ دس صحابہ کرام میں گفتا ہیں سے ہیں جنت کی بشارت وے دی تھی۔ مسلمان کی صحابہ کرام میں گفتا جنہیں نبی کریم مائیڈ آپ نے جیتے جی دنیا ہی ہیں جنت کی بشارت وے دی تھی۔ مسلمان کی بردہ وری، اس کے بارے میں بلاوجہ لب کشائی، اس کی تحقیر و تذکیل اس پراپی بڑائی کا اظہار، اس کی غیبت، اسے برا محلا کہنا، گالم گلوچ ، اس پر جہت والزام لگانے کوسود سے تشید دی جس میں انسان ناحق اپنے مال سے زیادہ دوسرے سے لیتا ہے، اسے سب سے بڑا سوداس لئے قرار دیا گیا کہ مسلمان کی عزت و آبرو، اللہ جل شانہ، کی نظر میں بڑی عظیم ووقع ہے۔ مال کی بنبست اس کا دوجہ و مکانت بہت بردی ہے، اس لئے کسی مسلمان کی پردہ وری کرنا اس کے لئے نہایت شدید ہوتا ہے۔ اس سے اسے وصول کرنے کے لئے ایبا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی کے تک نہایت شدید ہوتا ہے۔ اس سے اسے وصول کرنے کے لئے ایبا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی کے تک نہایت شدید ہوتا ہے۔ اس سے اسے وصول کرنے کے لئے ایبا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی کے وادانہ کرے اور وہ اسے جسی کو اپنا حق میں ایبا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی کے میں کہ کرظلم سے بازر کھنے کی کوشش کی ہوشت کی اس میں شامل نہیں، ایبا کرنا چا کرنا ہوں ہو کلام کرنا ان میں موجود سب جرح کا بیان بیان بیاس میں شامل نہیں، ایبا کرنا چا کرنا وردرست ہے۔ (اسلای آ داب معاشرت ۱۱۵۵۲)

غیبت کن صور توں میں جائز ہے؟

ا) .....داوری کے وقت مثلاً قاضی یا حاکم کے سامنے اپناخق حاصل کرنے کے لئے کی کا تذکرہ کرنا،

مظلوم ایا کرسکتا ہے، یہ نیبت میں شامل شیس ہے۔

- r) مسلمی برائی کی تبدیلی کے لئے مدد طلب کرنے اور مجرم وراہ راست پراانے کی خاطر۔
- انتفتاء کے لئے مفتی کے سامنے مثلاً یوں کئے کہ قلال نے میرے ساتھ ظلم کیا یا ایسامعاملہ
   کیا۔ اس ہے کس طرح خلاصی ہوگی؟
- ہ ) مسلمان گوشر ہے بچانے کے لئے ، جیسے کسی چیز میں کوئی عیب ہوا در گوئی اسے خرید نا حیا ہتا ہو ، یا کسی مخص ہے گواہی طلب کی جائے یامشور ہ لیا جائے۔
- ۵) ۔۔ گوئی کھخص کسی عیب پر دلالت کرنے والے لفظ ہے معروف ہوجیسے لنگڑ ا، کبڑ او غیر ہ اور وہ ای نام سے پہچانا جاتا ہو، تو پھراس نام ہے ایکار ناغیبت نہیں ہے گا۔
- ا فسق و فجور میں تھلم کھلام صروف رہتا ہو، اوراس نام سے پکار نے کو معیوب بھی نہ مجھتا ہو، جیسے شرائی، بیجوا وغیرہ لیکن اگر انہیں اس کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا جائے توغیب بن جائے گا، مثلاً شرائی کو بیجو ہے کہنا م سے پکارنا وغیرہ ۔ (اسلای آ داب معاشرت ۱۷/۲ء)

حضرت حكيم الامت تفانوي بينية كاطرزعمل

حضرت مُولا نااشرف علی تھانوی ہیں یہ خب مجھ ہے کوئی معافی مانگتا ہے تو میں اس ہے کہتا ہوں کہ پہلے ملطی بتاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں نے آپ کی غیبت کی تھی۔ بتاؤ غیبت کیا تھی؟ پھر معاف کروں گا۔

کہتے ہیں کہ دل میں بینیت ہوتی تھی کہ ہوسکتا ہے کہ جو بات بیہ بتائے اس سے اپنیکو ٹی اصلاح ہو جائے۔ اس نے جو فیبت کی تھی بطا ہراس نے برائی بیان کی تھی۔ بہت سے لوگ سامنے قربرائی نہیں کرتے لیکن پیچھے بیان کرتے ہیں تو اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ میر سے بارے میں کیا بیجھتے ہیں اور کیا برائی بیان کرتے ہیں؟ ہوسکتا ہے کوئی برائی ایسی بیان کریں جو واقعی موجود ہوتا اس سے اصلاح ہوجائے گی ،اس نیت سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ کیا نیت کی تھی ؟ پھر معاف کروں گا۔ (افعام الباری کے امالات کی تھی ؟ پھر معاف کروں گا۔ (افعام الباری کے 1912)

#### چھینک کاغیرمسنون جواب

حضرت نافع بيت سے مروی ہے كدا يك صاحب ، حضرت ابن عمر بنائنظ كے پڑوں ميں تھے۔ انہيں چھينك آئی اور انہوں نے "ال حدمد الله و السلام على رسول الله "كہا۔ حضرت ابن عمر بنائنظ نے فرما پار ميں بھی "الحدمد الله و السلام على رسول الله "كہتا ہوں۔ رسول الله تعليہ وسلم نے ہمیں اس طرح جواب و بنائبیں سكھ ار رسول الله تعلیہ وسلم نے ہمیں یہ سكھا یا ہے۔ كہم "الحدمد الله على كل حال" سكھا ا يعنى منت طريقة يرب كريجينك آفير" المحمد لله ، الحمد لله وب العالمين يا الحمد لله على وسول كل حال يا الحمد لله وب العالمين على كل حال" كهاجات ماسيس" السلام على وسول الله" كااضاف أرنا و بت أبيس ، اوعيدافكار على يتنامنقول بموه اى براكتفا كرنا جائي على ف سال بين اضاف يا كي نبيس لرناجات و يسيداف ان على الله عليه بين اضاف يا كي نبيس لرناجات و يسيداف ان على الله عليه وسلم" كااضاف بين كياجات كاد

فقيدا بوالليث سم قدى في الكهاب كرجيميني والله ك ليمستحب بيرب كدة بستدة واز معينيك اورز ورب "الحمد لله" كر" يوحمك الله "كبين جب تك"الحمد لله" من كر" يوحمك الله "كبين جب تك"الحمد لله" من تر يوحمك الله "كبين جب تك"الحمد لله" من يون عن الله "كبين المعالمة "كبين المعالمة "كبين المعالمة "كبين المعالمة "كبين المعالمة "كبين المعالمة الله" والله عن الله "كبين المعالمة الله "كبين المعالمة الله " (الله تم يردم كرب )-

حضرت ابوہر مرۃ اٹھٹن نے فرمایا کہ تمین مرتبہ تک چھنگئے پر" یسو حسمك اللہ" کہو۔اس سے زائد چھینک آئے تو پھردہ شخص ز کام کامریض ہے۔ (ایصاً ۱۵۰)

جج اور جہاد

ایک حدیث میں ہے "المحیج جہاد لافتال فیہ" (جج ایک ایساجہاد ہے جس میں قبال نہیں) جج اور جہاد میں جن چیزوں میں مناسبت ہے وہ درج ذیل ہیں:ان مناسبات کواگر مجاہدین پیش نظر رکھیں توان کو واقعی مجے میں روحانی نظاروں کے ساتھ جہاد کی تمرین اور تربیت بھی نظر آئے گی۔

ا)......ج میں ایک مرکز ہوتا ہے جہاں تمام حجاج جمع ہوتے ہیں اورائی مرکز کی ہدایات کے مطابق وہ قیام اور سفر کرتے ہیں۔ یونہی مجاہدین کا بھی ایک مرکز ہونا جا ہیے جس کے ہاتھ مجاہدین کی باگ ڈوراور انتظام وانصرام ہو، وہاں کبھی کبھاران کا اجتماع بھی ہواور باہمی صلاح مشورے بھی ہوں۔

"۲) کی سیر جمیں ایک امیر ہوتا ہے اگر چہدوسری عبادات اورامور خیر کی طرح اب امیر جج ہونا ایک ہے جان میں سے میں ایک امیر ہوتا ہے اگر چہدوسری عبادات اورامور خیر کی طرح اب امیر جج ہونا ایک ہے جان میں سم بن کررہ گیا ہے لیکن اسلامی شریعت میں اس کی بردی اہمیت اور مقام ہے ، اس کی اطاعت ہر مجاہد پر لازم ہوگی ۔اطاعت امیر کی بغیر مجاہدین میں نظم ونتی قائم رہنا محال ہے۔

سا) ..... هج کانمخصوص لباس احرام ہے اور دوران جج کسی قتم کی زیبائش و آ رائش جائز نہیں بلکہ اس کے برعکس پراگندگی ،سادگی اور در دویثانہ حالت کو پسند کیا گیا ہے۔خوشبو کا استعال حرام ہے اور سلا ہوا کیٹر ااستعال کرنا جرم ہے۔ مجاہدین کی بھی شان یہ ہونی چاہیے کہ سادگی ہے رہیں ۔ تعیش وشعم ہے محترز رہیں جس مجاہد کو ہر وفت اپنے لباس کی بناوٹ وسجاوٹ اور جسم کی آ رائش کی فکر نگی رہے وہ جہاد کے نقاضوں کو بھی پورانہیں کرسکتا۔ جہاد میں تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ہفتوں تنسل کرنا نصیب نہیں ہوتا اور بسا

اوقات چیتھا وں براکتفا کرنایا تاہے۔

م الرا سائٹوں کو خیر باد کہتا ہے ، و این اقاد ب کی جدائی کاغم برداشت کرتا ہے ، خاگی راحتوں اور آمائٹوں کو خیر باد کہتا ہے ، و این اقاد ب کی جدار سائٹوں کو خیر باد کہتا ہے ، و این کو جس کے لئے ملیوں دوڑ نا پڑتا ہے ۔ اور بہلوانوں کی طرح آلا کہ جمل ۔ اور بتایا یہ گیا ہے کہ نوافل پڑھنے سے زیادہ تو اب طواف اور عمر کرنے کا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہوطواف کرواور دوڑ لگا واور حقیقت یہ ہو کہ کسی ایس نازگ مزاج کے لئے طواف اور عمی کی کش ہے ممکن نہیں ۔ جے نگے پاؤں چلنے کی عادت ہی نہ ہو بلکہ وہ عادی ہوا نیز کنڈیشنڈ گاز بول میں سفر کرنے کا اور نرم اور دبیز قالینوں پر پاؤں رکھنے کا۔ معاذ اللہ ، کہیں یہ نہ ہو بلکہ وہ عادی ہوا نیز کنڈیشنڈ گاز بول میں سفر کرنے کا اور نرم اور دبیز قالینوں پر پاؤں رکھنے کا۔ معاذ اللہ ، کہیں یہ نہ ہو کہ ایس ہو گا کہ وہ رہ ہوگا ہو وہ تو اب ہے جم محروم ہوگا اور وہ تو اب ہے جم محروم ہوگا اور وہ تو اب ہے جم محروم ہوگا اور وہ تو اب ہے کہ جماد میں جسمانی ریاضت کا ، اٹھک بیٹھک کا ، اور وہ تو اب ہے بیٹا ہوگا ہے کا جہاد میں جسمانی ریاضت کا ، اٹھک بیٹھک کا ، ووڑ اور جمی نگانے کا بے پناہ تو اب ہوگا کیکن باتشیہ عرض ہے کہ جہاد میں جسمانی ریاضت کا ، اٹھک بیٹھک کا ، ووڑ اور جمی نگانے کا بے پناہ تو اب ہے بیٹاہ تو اب ہوگا ہوں ہوگا ہوں کا بھی کر خوا ہوں ہوگا ہوں کا بھی مرتکب ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں کی جہاد میں جسمانی ریاضت کا ، اٹھک بیٹھک کا ، ووڑ اور جمیں کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی جہاد میں جسمانی ریاضت کا ، اٹھک بیٹھک کا ، ووڑ اور جمیں نگانے کا بے پناہ تو اب ہے بناہ تو اب ہو

۵) سے چیس کہ ہے میں کہ ہے منی ، وہاں ہے عرفات ہے مزات ہے مزاد اور مزاد لفہ ہے منی کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ ایک جگہ انچھی طرح تکنے نہیں پاتے کہ دوسرے مقام کی طرف کوچ کرتے کا تھم ہوجاتا ہے۔ جاتی کوروانہیں کہ وہ چوان و چرا کرہے ، یونہی مجاہد کوچھی ہروفت آ مادہ سفر رہنا چاہیے جس محاذیراس کی ضرورت ، و۔ اور جہال اسے بلایا جائے ، بلاتو قف وہاں حاضر ہوجائے۔ اپنی راحت اور نفسانی خواہشات کی تھیل ہرگزند کرے۔ جہادتو نام ہی تسلیم وانعتیاد وقربانی اور ایثار کا ہے۔

۲) .... دوران ج فتق و فجور الجنش گوئی ، جدل اور نزاع کی خق ہے ممانعت ہے۔ بلکہ تھم ہرایک کو بیہ ہے ، کہ ج میں شریک ساتھیوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے کسی کی دل آزاری نہ کرے ، ممکن ہے کہ اس کی ذرای بے احتیاطی اور کسی ساتھی کی دل تھئی اس کے سارے سفر کوا کارت کرے اور باطل کردے ، یونہی مجاہدین پر لازم ہے کہ وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ رہیں اپنے ساتھیوں کی ضروریات کو مقدم جانیں ان کے جذبات واحساسات کا خیال رکھیں اور زبان درازی ہے کسی کی دل آزاری نہ کریں ، ور نہان کا باہمی خلفشار ، ان کی شکست اور پسپائی کا سبب بن جائے گا۔

2) ۔۔۔ ججاج کرام عرفات اور مزدلفہ ہے واپس منی آتے ہیں تو جمرات کی رمی کرتے ہیں جو کہ شیطان کی تمثیل ہیں اگر جے میں شیطان کی تمثیلوں پرسنگ باری کا تھم ہے تو جہاد میں شیطانی قو توں پر گولہ باری کا تھم ہے۔

 استی نج میں آخر میں حسب حیثیت جانور ذرخ کے جاتے ہیں اور خون بہا کرسید ناابراہیم علیماً
 کی قربانی کی سنت کوزندہ کیا جاتا ہے۔ جہاد کا بھی آخری اور بلندترین مقام یہ ہے کہ ضرورت پڑے تو جان کا نذرانہ جان دینے والے کے حضور پیش کردے۔

يجان وي دو كي جو في ال يُحتمى التنظيم «عفرت ابراجيم مليلة في بجي تواييخ لخت حكم بعفرت الماميل ميل عيل أن صورت مين انساني جان ہی کا نذرانہ پیش آبیا تھا۔

 ٩) - دوران جَيْ الرُولْ الجنايت البوجائة اس في جزاد في جاتى بيد يوني الرجهاد من سي مجابدے غلطی ہوجائے تواہے کسی نے کسی صورت میں سزادی جانکتی ہے۔

وا) احاجی مجے سے فارغ ہو کر سلے ہوئے کیڑے پہنتا ہے اور طواف کے لئے کعب میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ مجامد پر بھی لازم ہے کہ وہ اس وفت تک فوجی لیا سے نہ اتارے جب تک کہ جہاد کے مقاصد پورے نہ ہوجا تیں۔اور فارغ ہونے کے بعدم کز میں آ کررپورٹ وے۔

ال) مستحجاج كرام حسب مواقع تلبيه اور تكبير وتبليل بآواز بلندي هي بي تو ماحول پر عجب سال طاری ہوجا تا ہے۔ یونہی مجاہدین نعر ہائے تکبیراس زور ہے لگاتے ہیں۔ کہ کفار کے دل دہل جاتے ہیں اورفضامیں ارتعاش پیدا ہوجا تا ہے۔

''تفسیر الہام الرحمٰن'' میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ''' حج کی مشروعیت تمرین اور اعمال حرب کی تیاری کے لئے ہے اور اس کا بیان سورہ بقرہ کی آیت ۱۹۶ تا آیت ۲۰۳ میں ہے۔ بیتمام كى تمام آيتيس سائل فح كيار ييس بي -اورحديث بين وارد ي:" الحج جهاد لا قسال فیے۔ " (حج ایک جہاد ہے جس میں قال وجنگ نہیں )اس کے معنی لیمی ہیں کہ اعمال حربیہ کی تمرین و ترغیب کی جائے سوائے قبال اور جنگ کے، اور جج کا ماحصل دو چیزیں ہیں اول مسلمانوں کو حکم دیا جائے کہاہنے نفقات ایک خاص جگہ میں جمع کریں۔ دوم مید کہا عمال حرب و جہاد کی تمرین ، پھر جب میہ لوگ اس پر قائم ہوجا کیں اوراس تمرین میں مستفید ہو گئے اوران کواس کی خاص عادت ہوگئی تو اب وہ ادتی سے ادنی توجہ سے اعمال جہادانجام دینے پرقاور ہوں گے۔"الیسہ تسحشرون" کومضرین نے حشر قیامت پرمحمول کیا ہے اور حشر عرفات کوحشر یوم القیامة کا ایک نمونه کہا ہے۔ ہم ایسی چیزوں کے استنباط اورمسائل حج بیان کرنے ہے انکارنہیں کرتے لیکن ہم انہیں پراکتفانہیں کر کتے کیونکہ یہاں سباق مسائل حج اورمسائل جہادی بیان کرنامقصود ہے۔تو حشر سے مرادحشر جنودللجہا د ہے۔ کیونکہ اسلام ابتداءً معطوعین (اطاعت گذاروں) کی قوت ہی ہے قائم ہوا ہے۔ اور نج میں صرف اعمال جہاد کی تمرین اور ترغیب دی جائے اور ان منطوعین ہی کوتمرین وترغیب دی جائے۔ پھر جب ہم نے حدیث پیش کردی"الحب جهاد الاقتال فیه" تو کس کی طاقت ب کہ جج کواعمال جہاد سے خالی کرد یوے لیکن شابان ظلم وجوراورشیاطین زباو (قاتلهم الله) نے تمام اعمال مسلمین کو باطل اورخراب کردیا۔ ای طرح ج میں فدید کا حکم ہے کہ جو محض ما مور بہا مناسک کی خلاف ورزی کرے اس کی جزاء

و بدله کا حکم فرمایا ہے۔ یہی حال نظام حرب کا ہے اگر کوئی فوجی آ دمی کسی مامور بدامری مخالفت کرے گا

بغیر مجازات اس اٹنین چور اجا ہے کا تو تیا عوام کیلے مر دہوں ۔ فورتیں ،ا فمال حرب مل تم پیز ہ تہ نیب اس سے بعیر طریقہ پرمممن ہے ا

اوراعدا۔ دین اسلام، نظامق آن کی قوت اور جج کی قوت مملیہ لواجھی طری جائے ہیں گیا ہے سے اسلام کی عزت ہے جائں لیے اعدا ہے اسلام پوری قوت ، پوری طاقت ان ہر دو بی قوجین و ب عزتی اور دونوں لوضعیف و کمز ورسمانے یہ تلے ہوئے ہیں۔

ج کے لئے بنتے ہونے والوں پر لاؤم ہے کہ ان تین مہینوں میں چندامورا پنے لئے اازم قرار دے لیں اول یہ کہ خورتوں کا نام چھور دیں۔ دوم یہ کہ جوسعاملات قانون میں بیں ان کی خالفت نہ کریں۔ فساد کو بالکل ترک کرویں۔ جب ایک امت ن امت ان امورکو تین ماہ تک اپنے لئے لازم کر لئے گہ و جھکڑا قطعا ترک کردیں۔ جب ایک امت ن امت ان امورکو تین ماہ تک اپنے لئے لازم کر لے گی ۔ تو وہ اپنے اندر بے شاراوصاف اجماعیہ مسکر یہ پیدا کر لے گی ۔ اور بیاس پر قادر ہو جا میں گے جے انہوں نے دوران قیام جرم میں قائم کیا تھا، گیوں کہ پیدا کر لے گی ۔ اور بیاس کی قدرت اور استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے لئے حکومت اجتماعیہ متوسطہ بنائیں ۔ (مابنام الولی مشرام طفر ان اللہ ہوں)

## نعمت اسرّ جاع ﴿إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا الَّذِهِ رَاجِعُوْنَ ﴾ يرُهنا

استرجاع بیمی ﴿ اَنَّ اللَّهِ وَ اَنَّ اللَّهِ وَ اَجْعُونَ ﴾ پڑھنا اس امت کے لئے خاص انعام ہے۔ حضور طاقیق ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کوایک چیز ایس وی گئی ہے۔ جو کسی اُمت کونہیں وی گئی سابقہ امتوں میں ہے، اوروہ بیا کہ مصیبت کے وقت تم ﴿ اَنَّ اللّهِ وَ اَنَّ اللّهِ وَ اَجْعُونَ ﴾ کہو۔ اورا گرسی کو بیہ استرجاع ویاجاتا تو حضرت یعقوب مالیہ کو دیاجاتا جس وقت کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جدائی میں فرمایا تھا ' یا اسفیٰ علی یوسف' ہائے افسوس یوسف مالیہ ایر۔ (روح کی بیاریاں اوران کاعلاج)

حق تعالی فرماتے ہیں ﴿إِذَا آصابِتُهُم مُصِیْبَةٌ قَالُو النَّالِيَهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ وَاجِعُوْنَ ﴾ یعنی مصیبت اورغم کے وقت زبان کوانالقدوا ناالیہ راجعون کے ورد میں مشغول کیا جائے۔اور دل کواس کے معنی کے تصور میں کہ جم اللّٰہ بی کی ملک میں اور مالک کو ہرتم کے تصرف کا اپنے مملوک میں اختیار ہے۔ غلام کو چاہیے کہ مالک کے تصرف پر راضی رہنا جا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ مالک کے تصرف پر راضی رہنا جا ہے۔ (شریعت وطریقت)

ہمارے حضرت والاً فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیر تیز نہیں لگائی کہ بیالفاظ تم عقل ہے، اخلاص ہے اور دل ہے اور دل ہے۔ این اللہ تعالیٰ ہے۔ بیس ان الفاظ کے اور دل ہے اور دل ہے۔ بیس ان الفاظ کے اور دل ہے اور دل ہے۔ بیس ان الفاظ کے اداکر نے پر جوانعام اس مومن کودیا جاتا ہے، وہ عالم امکان میں کسی کوئیس دیا جاتا ہے۔ الفاظ کے اداکر نے پر جوانعام اس مومن کودیا جاتا ہے، وہ عالم امکان میں کسی کوئیس دیا جاتا ہے۔ ہے جاتے ہے جاتے ہے جاتے ہے۔ وہ عالم استانہ وصد جاتی دھد میں جاتے ہے۔ درو ہمت نیا بدآت وہد

لَوْ صَائِنَا لِلَّهِ وَالْمَالِيْهِ رَاحِغُوْلِ عَ كُلُورُوْفَارِمْ بِ-آ كُثْرُ مَا يَا

ه أو لنك عليهم صلوتُ مَن رُبَهم ورحمةُ هُ جوانعام ديناچا بينقاه ه تمام زوس ديا- يعني و قورحمت كامورد بنا ديا اوراس و بدايت و سادى - اب بنس كوالند تعالى بدايت ويس- ان كونه شيطان راو كرينكي كانفس مَراه كريك كانس كي كه وه اب جارى حفاظت مين آهيا- تواس آزماش پراتنا برا

بجب بھی کوئی نا گوار ہات پیش آئے۔جا ہے وہ معمولی تی کیوں ندہوائی پیٹ اٹسا لملے و اٹساللے م جغور کا کہ کہدلو۔ ان شاءالندصا ہرین کی فہرست میں داخل ہوجا ؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو نے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مورد بن جاؤگے۔ (مصائب اوران کاعلان ۱۰۲)

# نت استرجاع کی تحمیل

علامہ آلوگی فرماتے ہیں اور مسنون یہ ہے کہ ﴿ اِنَّا لِلَهُ وَ اِنَّا اِلْیهُ وَ اَجِعُونَ ﴾ کے بعد یہ ہے ﴿ اللّٰهُ مَرِ اِنْ اِللّٰهِ مَرِ اِنْ اللّٰهِ وَ اِنْ اللّٰهِ وَ اَجْعُونَ ﴾ کے بعد یہ ہے ﴿ اللّٰهُ مَر اِنْ اللّٰهِ وَ اِنْ اللّٰهِ وَ اَجْعُونَ ﴾ مصیبت ہیں اور اس سے رُخے عطافر ما میری مصیبت ہیں کہ ہیں کہ ہیں نے سنا کہ حضور سی ہے فرماتے ہیں کہ سی کہ میں نے سنا کہ حضور سی ہے فرماتے ہیں کہ سی کہ میں اور اس سے بہتے اور وہ یہ دعا پڑھ لے بعن '' انا للّٰہ۔۔۔ خیر استہا'' تک تو حق تعالی شانداس کو اجرعطا میں ۔ اور اس سے بہتے نعمت عطافر ماتے ہیں ایس جب ابوسلمہ ﴿ اللّٰ اللّٰ کَشُومِ ) کی وفات ہوئی تو وں نے اس کو بڑھا اور حق تعالی نے ان سے بہتر عطافر مایا ۔ یعنی حضور سی ہے اس کو بڑھا اور حق تعالی نے ان سے بہتر عطافر مایا ۔ یعنی حضور سی ہے اس کو بڑھا اور حق تعالی نے ان سے بہتر عطافر مایا ۔ یعنی حضور سی ہے ہیں ہوا۔

جس شخص نے مصیبت پر ہوانا لِلَهِ و إِنَّا اللّهِ و اِنَّا اللّهِ و اِنَّا اللّهِ و اجعُوْنَ ﴾ پڑھا۔اللّہ تعالیٰ شانداس کی مصیبت کے سان کی تلافی فرمائے ہیں اور اس کے عقبی کواحسن کر دیں گے اور اس کوابیالغم البدل عطا فرمائیں گے ں سے وہ خوش ہوجائے گا۔ (روح کی بیاریاں اور ان کاعلاج)

## نائل استرجاع

مصیبت خود بخو دیاد آجائے توانالِلُه الخ پڑھ لے کہاں وقت اِنالِلُه الخ پڑھنے کا بھی وہی تواب ہوگا بن مصیبت کے وقت پڑھنے کا تواب تھا۔ ( فضائل مبر وشکر )

رسول الله سائیلیم کافر مان ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس معمولی نکلیف پر بھی اِنا للّٰهِ پڑھو۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس پر بھی ٹو اب ملے گا۔ (روضة الصالحین) فرمایا جو بات نا گوارگزرے وہی مصیبت ہے اور اس پر اِنا لِلّٰه الح پڑھنا تُوا ہے۔ (ملفوظات کمالات اشرفیہ)

# لِلَّهِ يرْ هنااس امت كاخاصه ب

م حضرت سعید بن جبیر بیاتی فرماتے میں کہ مصیب پرانسا للّٰہ پیڑھنا،ای امت گِقعلیم ہواہے۔کسی اورکو ملا بونا قرمنزت يعقوب مديدا سلام ونه وروطاه بونا آپ ئيدا استهى على يوسف (بائ انسوس يوسف سية بر)فرها يائي السالله منهيس پر صاحفزت سعيد بن ميتب تأته حضرت مرتان سيفل فرمات جي كه دواجر بهي بهت اليه هي بياه رما اوه بهي بهت احجها ب- «اول خلك عمليهم صلوث من رئيهم ورحمه هيده اجراور بدل جين - «واول خلك هم المه فتلون» بيزائداور علاوه ب- (مصاب اوران كاعلان ١٠٠٣)

#### و ہقریبی رشتہ دارجن سے پر د ہفرض ہے

۱) پچپازاد ۲) پھوپھی زاد ۳) ماموں زاد ۴) خالدزاد

۵) ويور ۲) جيڙه ۷) - نندوني ۸) ... بنوني

٩) پهويها ۱۰) خالو ۱۱) شوبرکا بختيجا ۱۲) شوبرکا بھانجا

۱۳) شوېرکا چپا ۱۳) شوېر کامامول ۱۵) شوېرکا کچو پيا ۱۹) شوېرکا خالو (مواعظ حفرت مفتی رشیداحمرصاحبؑ)

#### جا ندنظرآ گيا

ایک سال لوگ رمضان کا چاند دیکھنے گھرول سے باہر نگلے اور ان میں پیش پیش جلیل القدر صحابی حضرت انس بن ما لک انصاری بیاتی تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً سوسال تھی۔ لوگول نے آسان کی طرف خور سے دیکھا ، انہیں کہیں جاند نظر نہ آیا لیکن حضرت انس بن ما لک انصاری بیاتی آسان کی طرف دیکھتے ہوئے پہار پہار کہدر ہے ہیں، وہ دیکھوچا ندنظر آگیا۔ اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے لوگول کو چاند کی سمت بتاز ہے ہیں۔ لوگوں نے بوئی کوشش کی ، چربھی کسی کو چاندنظر نہ آیا۔ وہاں حضرت ایاس نے حضرت انس بیاتی کے حاصات آیا ہوا حضرت انس بیاتی کی طرف دیکھا۔ ایک لمبا سفید بال بھووں ہے او پر اٹھ کر آ نکھ کے سامنے آیا ہوا ہے۔ حضرت ایاس نے بوئی ادب واحترام سے اجازت کی ، پیار سے اپنا ہاتھ بوٹھایا بوئی محبت سے سلیقے ہے آ نکھ پہاتھ پھیم کر ہال کو بھووں کے ساتھ برابر کر دیا۔ اور پھر پو چھاجنا ب والا! اب فرمائے، سلیقے ہے آ نکھ پہاتھ پھیم کر ہال کو بھووں کے ساتھ برابر کر دیا۔ اور پھر پو چھاجنا ب والا! اب فرمائے، کیا چاند نظر آر ہا ہے۔ حضرت انس بی گئی آتا سان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمار ہے ہیں اب چاند محبود کھائی نہیں دے رہا۔ دراصل ضعف بھیارت کی وجہ سے آئکھ کے سامنے آیا ہواسفید بال انہیں باریک ساجا ندمعلوم ہور ہاتھا۔ (حیاۃ تابعین کے درخشاں پہلو ۱۰۰۰)

## امام ابوحنيفه بيهيه كى قوت استدلال

امام مالک ٹیسٹیٹنے امام ابوحنیفہ ٹیسٹیٹ کی قوت استدلال، بیدارمغزی اور زورفنبی کے بارے میں کوئی مبالغہ آرائی سے کا منہیں لیا۔

تاریخ وسیر کی کمابوں میں آیے واقعات درج ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام موصوف اپنے مدمقابل کودلائل سے ایسازج کرتے کہ وہ بات کرنے کے قابل ہی ندر ہتا جیسا کہ امام مالک نے ان کے بارے میں قرمایا گدا گریدا ہے مدمقابل کو کہددیں کہ تیرے سالمنے جومٹی پڑی ہے، یہ سونا ہے تو اے سونا ٹابت کرنے کے لئے ایسے دلائل دیں گے۔ کہ بلا خراہے تسلیم کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ سونا ہے۔ لیکن آگر یہ سے دینی مسئلے میں ایک موقف اختیار کرلیس تو اسے تق ثابت کرنے میں تو بید پرطولی رہتے ہیں۔

کوف میں ایب ایب الیبا گراو تخص رہائش پنر برتھا۔ جے بعض لوگ قدر کی نگاہ ہے ، پہلے تھے۔اور اس کی باتیں غور سے سنا کرتے ہاں نے ایک دفعہ لو ول سے بہار نعو کہ باللہ "نفل کفر کھر بہ ماشد") کہ عثان بن عفان (رضی اللہ عنہ ) حقیقت میں بہود کی تھا۔اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہود کی بی رہا۔امام ایو حنیفہ نے جب یہ بات می اتو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئ۔ آپ فور اس سے باس بہنچاس سے ملاقات کی اور فرمایا، میں آئ ایک خاص کام کے لئے آیا ہوں۔اس نے کہا چشم روش دل ماشاد فرمائے۔ کیا کام ہے؟ شرآ تھوں پرخوش آمد بدآپ فرمائیں آپ جیسے معزز انسان کی بات کو قبول کرنا سعاوت ہے۔

نیں جا ہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی نسبت میں آپ فلال ساتھی سے کردوں اگیا آپ ٹومنظور ہے ، کیوں نہیں ، کیول نہیں ۔ کی نگاہ ہے و برزامال واراورا پنی قوم میں اسے عزیت کی نگاہ ہے و کی جا جا تا ہے ، برزائن ہے ، کیلے ہاتھ کا مالک ہے ، حافظ قرآن ہے ، شب زندہ وار ہے ، اللہ کے خوف کی وجہ ہے آہ وزاری کمال انداز میں کرتا ہے۔ اس نے آئی آخر ایف من کر کہا ہی اس انداز میں کرتا ہے۔ اس نے آئی آخر ایف می کر کہا ہی اس

ہوئے کہا: میری یہ بات بھی ذراغورے نیں ،اس میں ایک برائی بھی ہے۔اس نے چونک کرکہاوہ کیا؟

۔ آپ نے فرمایا: ووقحض یہودی ہے۔ یہ بات بن کروہ تحفق بدگا، اور کھنے لگا: ارہے یہودی ہے۔ اے ابوطنیفہ بیستہ ایسا ہر کرنہیں ہوسکتا۔ میں ابوطنیفہ بیستہ ایسا ہر کرنہیں ہوسکتا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تسم ایسا ہر کرنہیں ہوسکتا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تسی یہودی کے ساتھ کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔خواہ اس میں زمانے بھر کی خوبیاں جمع کیوں نہ ہوجا تمیں۔ امام ابوطنیفہ نہیں ہے کہا: اب کیوں اچھلتے ہو۔ اپنی بیٹی کا یہودی کے ساتھ نگات کرنے ہے کہا: اب کیوں اچھلتے ہو۔ اپنی بیٹی کا یہودی کے ساتھ نگات کرنے ہے کیوں انابد کتے ہو۔

۔ تجھے یہ کہتے ہوئے قطعا شرم ندآئی گے نعوذ بالقد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیوں کی شادی ایک پہودی ہے کردی۔ کچھ شرم کروحیا کرو، بے غیرت انسان تیرے لئے ڈوب میں جمعہ تامہ

ووضض بیہ باتیں من کر کا پہنے لگا۔اور فورا ایکارا ٹھا ،الہی میری توبہ! مجھے بخش دے! بیہ بری بات جو میری زبان سے نکلی ، بیافتراءاور بہتان جو میں نے باندھا ،الہی مجھے معاف کردے۔ بلاشبہ تو بخشے والا مہر بان ہے۔ (حیات، بعین کے درخشاں پیاو ۱۳۳)

تحکیم کے جواز کا فتو کی

الك وفعد كاوا قعد ب بنحاك شارى نامى ايد خارجى ،امام إو حنيف السية ك ياس آيا-اوراس ف ويحق

تی پہلاے اوجنیف اللہ ہے معافی مانگو ہے تو ہیں ہو۔ آپ نے پیمامیں نے بیاجرم کیاہے جس می معافی مانگوں۔ خار بی نے بہلا آپ نے حضرت علی خاتر اور امیر معاویہ خاتیہ ہے مامین پیدا ہونے والے اختلافات میں تحکیم کے جواز کافتوی و ماہے۔

َ امام ابوصنیف نے کہا کہ تم اس مسئلے پرمیر ہے ساتھ مناظر و کرنا چاہتے ہو۔خار بی نے کہا ، ہاں میں تیار ہوں۔امام ابوصنیفہ نہیں نے کہا ہمارے درمیان ہونے والے مناظر کا فیصلہ کون کرے گا؟

امام ابوصنیفہ نہیں نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے۔تم آج خود میرے اور اپنے درمیان ہونے والے جھکڑے کا فیصلہ کرنے کے لئے تحکیم کو جائز قرار دیتے ہو۔ اور اللہ کے دوعالی شان صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات کومٹانے کی خاطر تحکیم کا انکار کرتے ہو۔ مجھے افسوس ہے تیری عقل و دانش پر ، اور تیرے انداز فکریر۔

بین کرخار جی مششدرره گیااورا ہے کوئی جواب سوجھائی نہ دیا۔ (اینیا ۹۱۴) کیاوہ خص مومن مرایا کافر؟

ایک روز سرز مین اسلام میں شرکانتج بونے والا گمراہ کن فرقہ جہمیہ کا سر براہ جہم بن صفوان ،امام ابوحنیفہ جیسیا سے ملنے کے لئے آیا۔اس نے کہا میں آپ کے ساتھ چند ضروری باتیں کرنے کے لئے آیا ہوں۔ امام ابوحنیفہ بھیسیانے کہاتمہارے ساتھ بات کرنا معیوب ہے۔

جن نظریات کا تو حامل ہے اس میں غور دخوض اور بحث و تمجیص آگ کا بھڑ گنا ہوا شعلہ ہے۔ جم نے کہا، بیآ پ نے فیصلہ مجھ پر کیسے صادر کر دیا۔ حالا نکہ اس سے پہلے آپ نہ مجھ ہے بھی ملے میں اور نہ بی آپ نے میری بھی کوئی بات تن ہے۔ امام ابو حنیفہ میں یہ نے فر مایا، آپ کی بہت تی ایسی باتیں مجھ تک بہنچ بچکی میں۔ جن کا صدور کسی مسلمان سے ممکن نہیں۔

جہم نے کہا؛ کیاتم غیب کی بنیاد پر فیصلہ دیتے ہو۔

امام ابوحنیفہ جینے نے فرمایا؛ تیرے نظریات لوگوں میں عام پھیل چکے ہیں، عام وخاص بخو بی اس نظریات سے واقف ہو چکے ہیں۔اس بناپرمیرے لئے تیرے بارے میں بیہ فیصلہ کرنا جائز ہے۔ کیونکہ بیہ درجہ توائز کو پہنچ چکے ہیں۔

جہم نے کہا: میں آپ سے صرف ایمان کے بارے میں سوال کرنا جا ہتا ہوں۔ امام الوصنیفہ نیسیۃ ہے ارشاد فر مایا: ابھی تک تجھے ایمان کا ہی پہتے ہیں چلا کہ آ ج اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا جا ہتے ہو؟ جم نہیں! مجھے ایمان کا تو علم ہے لیکن اس کے چند پہلوؤں میں چنداں شکوک و شبهات جیں۔ امام ابوصنیف میں شام امارا ایمان میں شک وشبہ کف ہے۔ ہم نے کہا آپ کے لئے بید درست نبیس کہ مجھے اس وقت کفر کیسا تھ منسلک کرو۔ جب تک میر بی طرف سے ایک کوئی ہات معلوم نہ کرلو۔ جوکفر کے منز ادف بورامام ابوصنیفہ آپینا نے فرمایا جلو، یو چھو، بوتم یو پھٹا جا جے بود؟

جہم نے کہا مجھے کوئی ایساشخص بتا ہے جس نے اللہ کوا ہے دل سے پیچونا ہے۔ اوراس نے بیجان کیا ہو کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، کوئی ہمسر نہیں اور اس نے اللہ واٹ می صفات کے ذریعے پیچانا ہو۔ حالانکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔

> کیمرو چخص اس حالت میں م گیا کہائی نے اپنی زبان سے ایمان قاعلان نہیں گیا۔ کیاوہ چخص مؤمن مرایا کا فر؟

امام ابوصنیفہ بہت نے فرمایا: اس کی موت ،حالت کفر میں ہوئی۔ و دجبنمی ہوگا۔ جبکہ اس نے اپنی زبان ہے اس ایمان کا قرار نہیں کیا جس کی معرفت اس کے دل نے حاصل مرئی تھی۔ جبکہ زبانی وضاحت کے سلسلے میں وہاں کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہیں۔

جہم نے کہا: وہ جھلامؤمن کیوں نہیں اس نے تو اللہ کی معرفت ای طرح حاصل کی جیسا کہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔

امام ابوصنیفه میسیه نے فرمایا: اگرتم قر آن کوججت مانتے ہوقر آن پرتیراایمان ہے۔تومیں قر آن حکیم سے دلائل پیش کروں اورا گرقر آن پرتیراایمان نہیں تومیں عقلی دلائل سے اپنی یہ بات ثابت کروں۔ جہم نے کہامیں قر آن کو ججت مانتا ہوں۔اورقر آن کی صدافت پرمیراایمان ہے۔ امام ابوصنیفہ میسیہ نے فرمایا:

الله بجانه وتعالى في ايمان كوجهم انسانى كو وواعضاء كي ساته مسلك كرديا بـدل اورزبان، ايمان كى صحت كي لئة ان دونول كاعتراف واقرار ضرورى بـ يسرف ايك كااعتراف قابل قبول بيس موكا كتاب الله اورحديث رسول سائية مين الكي وضاحت ملتى بـ يجيسا كه الله تعالى في ارشاد فرمايا؛ هو إذا سيمغوا مآ أنول إلى الرّسول ترخى اغينهم تفيض من الدّمع ممّا عرفوا من الله حقّ يقُولُون ربّنا امنا فا كتبنا مع الشّاهدين ٥ ومالنا الانومي بالله وماجآء نامن الله حقّ، و نظمع ان يُدخ لئارينا مع القوم الصالحين ٥ فاتا بهم الله بما قالوا جنب تخرى من تحتها اللانهار حالدين فيها و ذلك جزآء المنحسنين اله (المائدة ٥٠٥) انبول في اليه ول سي حق بيجان ليا تحادورا بني زبان سياس كالقرار بحى كياد الله تعالى في أنبين الخول في بنايرا بي بنانا مي العالم في بنايرا بي بنانا مي العالى في المناه الله بنانا عن الله بنانا الله الله بنانا الله الله بنانا عن الله بنانا الله تعالى في بنايرا بي بنانا من بنانا الله بنانا عن الله بنانا عن الله بنانا من بنانا الله بنانا عن بنانا عن الله بنانا عن بنانا عن بنانا الله بنانا عن بنانا عن بنانا عن بنانا الله بنانا عن بنانا عن بنانا عن بنانا عن بنانا عن بنانا عن بنانا الله بنانا عن بنانا عن بنانول كانات بن داخل كياجن بين بني بن بني بنانا عن الله بنانا الله الله بنانا الله الله بنانا الله الله بنانا الله بنانا الله الله بنانا الله الله بنانا الله الله بنانا الل

ای طرح الله تعالی کاارشادے:

﴿ قُولُو ٓ الْمُنَا بِاللَّهِ وَمَاأُنْزِلَ الَّيْنَا وَمَاأُنْزِلَ الَّتِي الْبِرَاهِيْمِ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوب

و الاسساط و ما أوتني فوسى و عيسى و ما أوتني النبيُّون من رَبَهم ، البَّه و ١٣٠٠) الله نانبين زباني اقرار كاتهم و ياس ف ولي معرفت براكتفانبين كياء

رسول القصلي القدعانية وتلم ف ارشاه فرمايا

"قولوا لا الدالا الله تفلحون"

تم اقرار کروکدانند کے سواکوئی معبود برحی نبیس ، کامیاب ہوجاؤ گے۔

آپ نے صرف دلی معرفت کوفلات و کامیا بی کا معیار قرار نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ زبانی اقرار کو بھی لازی قرار دیا۔

ای طرح رسول الله طاقیة نے پیھی ارشا وفر مایا

"يخرج من النارمن قال لا اله الا الله"

اس فرمان میں نیبیں کہا کہ جس نے القد کوول ہے پہچان لیاوہ جہنم ہے باہر آ جائے گا۔ اگر ایمان کا تعلق صرف ول ہے ہوتا ، زبانی اقرار کی کوئی حیثیت ند ہوتی تو ابلیس بڑا مومن ہوتا ، وہ اپنے رب کو پہچانتا تھا کہ اس نے اسے پیدا گیا ، وہی اسے مارے گا ، وہی اسے زندہ کریگا ، ای نے راندہ درگاہ کیا۔

التدتعالي في اس كامكالمقرآن مين بيان كيات:

« خلقتني مِنْ نَارِوَ خِلقَته مِنْ طين »

تونے مجھے آگ کے پیدا کیا ہے اور اس آ دم کوتونے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اہلیس نے پیکہا۔

هُ رِبِّ فَانْظُرْنِي اللِّي يُومُ يُبِعِثُونَ ﴿ (الحجر: ٣٦)

میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے۔

اس نے بیجھی کہا:

وَ قَبِمَا اغْوِيتنِي لَاقْعُدْنَ لَهُم صراطك المستقيم

جیسا کہ تونے مجھے گمراہ کیامیں بھی تیرے سیدھےراستے پربیٹھول گا۔

امام ابوحنیفہ ہیں یہ نے فرمایا: اگر تیرا خیال درست ہوتا تو اکثر کا فرمومن گہلاتے کیونکہ وہ اپنے دلول ے رب تعالیٰ کو پہچانتے تتھے جَبُلہ اپنی زبانوں ہے اقر ارنہیں کرتے تھے۔

جىيا كەلى*ن*ەتغالى كاارشاد ت\_

» و جحدوًا بها و استيقنتها » (النمل: ١٤)

و یکھنےان کے دلی یفتین کی بناپرانہیں مومن قرارنہیں دیا بلکدا نگے زبانی انکار کی وجہ ہے انہیں کا فرقرار

ويا ليا ہے۔

. امام ابوحنیفہ ایسیء مسلسل قرآن وحدیث کے دلائل دیئے جارہے تھے۔ جنہیں س کرجہم کے چېرے پر پریشانی ویشیمانی کے آثار واضح و یکھائی دے رہے تھے۔ داائل کی بھر مارس کو وہ یہ کہتے ہوئے تھ کنے لگا۔ کہ آپ نے مجھے بھولا ہوا سبق یاد داد دیا ہے۔ میں بھر بھی دوبارہ آپ کے پاس آول گا سے کہ کر وہ چل دیا۔اس کے بعداس نے نہ آنا تھااور نہ بی وہ آیا۔ ( میات تا بھین کے رفشاں پیلو، ۱۱۵)

مسجد میں بعض جائز کا م بھی نا جائز ہیں

مسجد میں وہ جائز فعل بھی جائز نہیں، جس کے لئے مسجد نہیں بنائی گئی۔ حتی کہ اپنی گمشدہ (کھوئی ہوئی) چیز کے لئے اعلان گرنا، خریدوفروخت کرنا، دنیا کی ہاتیں گرنا، ان ہاتوں کے لئے جمع ہوکر بیٹھنا، بد بودار چیز گھا کرمسجد میں جانا جائز نہیں۔ (۱۶۶ممسجداز افادات تعانوی ۴۰)

### مسجدا ورعیدگاہ میں بچوں کو لے جانے کی مذمت

جهارے نی کریم سی قرار نے ارشادفر مایا " جنبوا مساحد کیم صبیانکیم" لیعنی اپنی مسجدول سے اینے بچول کو ملیحدہ رکھو۔

آئے کل عام طور ہے بچوں کوعیدگاہ میں لے جانے کاروائی ہوگیا ہے۔ جس کودیکھووہ واپنے ساتھ ایک دم چھااضرور لئے ہے۔ اور جیرت تو یہ ہے کہ ہر سال انگلیف آٹھانے کے باوجود پھر بھی اوگوں کوائی کا ذرا بھی احساس اور تمیز نہیں ہوتی ۔ شاید ہی کوئی سال ایسا ہوتا ہو کہ بچے عیدگاہ میں جا کرمین نماز کے وقت رونا، چیخنا، چلانا نہ شروع کرتے ہوں بلکہ ایک ، ووہ تو ان میں ہے بگ مُوت بھی دیتے ہیں۔ خود میر سے سامنے کا واقعہ ہے، میر ہے زمانہ طالب علمی میں ایک میر ہے تو نیز کم عمر بچے کومیر ٹھی کی عیدگاہ میں لے گئے سامنے کا واقعہ ہے، میر ہے زمانہ طالب علمی میں ایک میر ہے تو نیز کی فرمائش کی ، اسکی فرمائش می کرخت پریشانی ہوئی۔ اول تو میں نماز کا وقت، دوسر ہے ہیر ٹھی عیدگاہ جس میں ہزاروں کا بچتے اور قریب میں ایسا کوئی جنگل بھی نہیں عین نماز کا وقت، دوسر ہے ہیر نماز کھڑ ہے ہوئے گا وقت بھی بالگل قریب ۔ آخر ہے تو یز ہوئی کہ ایک جس میں اس کو بھلادیا جا تا ہے پھر نماز کھڑ ہے ہوئے گئے ۔ اس نے اپنے تخت کے نیچاس کو بھلالیا۔ چاروں طرف سے طوائی کوچار آندہ ہے دیئے گئے ۔ اس نے اپنے تخت کے نیچاس کو بھلالیا۔ چاروں طرف سے کیٹر الزاکا ہوا تھا۔ او پر رنگ کی مٹھائی اور نیچے بیتی تھو بھراہوا تھا۔ (ایسا عمر)

ا یک زبر دست غلطی اورایک غلط<sup>ون</sup>همی

بعض لوگ متجداور مدرسہ کے لئے زبردی چندہ وصول کرتے ہیں۔ بیاس ہے بھی برتر ہے ( کہ آ دی اپنے لئے ایسا کرتے ہیں۔ بیاس ہے بھی برتر ہے ( کہ آ دی اپنے لئے ایسا کرتے کود نیوی تفع پہنچا تا اور جب حق تعالیٰ کے لئے کرتا تو اپنے کود نیوی تفع پہنچا تا اور جب حق تعالیٰ کے لئے ایسا کیا تو خدا تعالیٰ بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے پاس بھی نہ رہا۔ "حسر الدنیا ؤ الا حوق" (ونیا اور آخرت دونوں جگد نقصان ہوا)

بعض اوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لئے تو مانگتے نہیں ،اللہ کے واسطے مانگتے ہیں ،لیکن میہ عذر باطل ہے۔اس لئے کہ معصیت ہرحال میں معصیت ہے، دین کے واسطے بھی معصیت حلال نہیں ہوجاتی ، بلکہ اسکی برانی زیاد و خت ہے ۔ معسمیت و تو اب کا ذریعہ ہنار ہا ہے۔ حمام یووین کا آیا۔ بنانا اور تو ہا احتقاد رحنا حجت معصیت ہے۔ (۱۱ کامامسجد ۱۱ اقادات تعانوی ۱۹۶۰)

# ايك متجدكى تغمير كاواقعه

تھا نہ جنون کے اسکیٹن پر ایک مسجد بنی ہے۔ جب اس کا کام شروع ہوا تو ہمارے پر مل آتھ روپ تھے اوپ تھے ہوا تو ہمارے پر مل آتھ روپ تھے اوپ تھے اوپ تھے ہوائی روش کے تھے ،انہوں نے پوچھا کہ مسجد کے سے تعظے روپ ہم ہوئے ہوئے ہوئے ۔ کھنے گئے ،آٹھر روپ ؟اور مسجد کا کام شروع کراویا سانہوں نے برا تعجب کیا اور سے کہا کہ جب تک دو ہزار روپ جمع نہ ہوتا تھے نہ کو ہاتھ نہ لگا نا ، آٹھ روپ سے بھی جھلا ہمیں مسجد تیار ہوا اور سے کہا کہ جب تک دو ہزار روپ جمع نہ ہو گہا آپ نے القدمیاں گوا ہے اوپر قیاس کیا ہے۔ خدا کے پاس کو سازے خرائے بین اس کے بہال روپ کی کیا گئی ہے۔

### « وُلِلَه حَرْ آئِنُ السَّمُوتِ وِالْارْضِ »

میں نے کہا گئم بنیادر گھواور کسی کا کہنامت مانو یم اللہ کا نام لے کر کھداؤ ،اللہ میاں ہی اس وغیبی سامان ے بھردیں گے۔ان مولوی صاحب نے کہا کہ میاں لڑ کے ہو کچھ جھتے نہیں، میں نے کہا کہ جباڑیوں ہے کام چل نظامے تو بڈھوں کے بولنے کی ضرورت نہیں اور واقعی ان کے اعتبارے ہم لڑکے تھے۔ جب بیا تھے رویے ختم ہو گئے اور روپیپندر ہاتو میں نے ناظم تغییرات ہے کہددیا کہ کسی سے چندہ مت مانگنا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ حال ہوگیا کہ میں بازار کسی گام کے لئے جار ہا ہوں اور لوگ ایکار رہے ہیں کہ میاں فلال صاحب ادھرآ ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھ کو جانا ہے وہ کہتے کہ جی ذرائھ ہروا تو پھروہ خوہ آتے اور کوئی حیارروپیدے جاتا ،غرض لوگ بلابلا کرروپیددیتے تھے۔ای زمانہ میں بیگم بھوپال کےصاحب زادہ بیار تھے،وہ اس قدر پریشان تھیں گیہ وَاكَ تَكَ نِهِ دِيكُمْتِينَ تَقِيلِ مِهِ السِّ عِيلِ، مِينَ فِي نَاظَمُ تَعْيِرات سے كہدديا كُيمُ ان كے پاس لكھ دوكہ يہاں ایک محبد بن رہی ہے۔ایک کارخیر ہے۔اگراس میں حصہ لینا جاہیں تو حصہ لے علق ہیں۔ میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا ہسرف اس لئے اطلاع کردی کہ شایدعلم ہونے پر پھرآ پاکوخیال ہوکہ مجھے کیوں نہ اطلاع کی گئی۔ اس کارخیر میں مجھے کیوں ندشر یک کیا گیا۔انہوں نے فوراجواب دیا کہ محید میں کتنے روپے خرج ہوں گے، تخمينه كركے اطلاع سيجئے۔ جارے دوستونے كہا كہ كچھڑيا دولگھ دیجئے ، كيوں كەخرى اً كرزيادہ بوگيا تو زيادہ رویے کی ضرورت ہوگی۔اور تغییر کا گام ایسا ہی ہے کہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہانہیں ہی۔اللہ میال کے یہاں کچھ کی نہیں ہےاور بعد میں ضرورت ہوگی تو وہ پھرا نیظام کردیں گے۔غرض ان کو پیجے تخمینہ کی بلا کم وبیش اطلاع کی گئی۔روپیدآ گیا انفاق سے کام برحد گیا اوررو پے کی اورضرورت پڑی۔ میں نے ناظم سے کہا کہ ایک خطاورلکھ دوہیگم صلحبہ کو،اوراس گامضمون یہ ہو کہ جوروپیہ آپ نے بھیجا تھاوہ تو سب لگ گیااورا تفاق ہے گام براه گیا۔ آپ کواطلاع اس لئے بیں تی جاتی ہے۔ کہ آپ خواہ مخواہ اس کی تھیل ہی کریں بلکہ اس کئے کی جاتی ہیکہ بعد میں آپ کونا گواری نہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں اطلات کی۔ آپ سے چندہ کی درخواست نہیں کی جاتی۔ آ پائرآ زادی سے دینا جاتی دے دیں۔ چنانچ کھا پہنچتے ہی فورارہ بیا آگیا۔

#### أيك اورواقعه

میں بقسم کبتا ہوں گہ اگراوگ خالص نیت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں تواپنے آپ ہی لوگ آ آ کرخدمت کریں گے۔

کانپوریں جب میں پر ماتا تھا، تو مدرسے کی مجد میں طلبہ کے لئے ایک حوض تیار کرانے گی ضرورت

ہوئی۔ روپید تھانمیں اور کی سے چند و ما نکنے کو طبیعت نے گوارا نہ کیا۔ بس میں نے مدرسہ والوں سے کہا کہم

اپنے اختیار کا کام کر دو۔ اورا یک جگہ متعین کر کے گڑھا تھد وادیا گیا اور چھوڑ دیا گیا، لوگ دریافت کرتے کہ

یہ گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حوض ہے۔ جتنی ہماری اندر طاقت تھی۔ اور جتنا سامان ہمارے پاس تھا۔ اتناہم

نے کرلیا۔ آگے اللہ تعالی مالک ہے۔ دوایک دن تو یو نہی پڑار ہا۔ اس کے بعد ایک دن محلہ میں ایک بڑی بی نے کرلیا۔ آگے اللہ تعالی مالک ہے۔ دوایک دن تو یو نہی پڑار ہا۔ اس کے بعد ایک دن محلہ میں ایک بڑی بی نے کہا۔ پانچ سورو پیہ گئی ، میں دول گی۔ میرے مواسی اور کی رقم نہ لگے۔ اب اور اوگ آئے میں نے کہا۔ پانچ سورو پیہ گئی ، میں دول گی۔ میرے مواسی اور کی رقم نہ لگے۔ اب اور اوگ آئے شروع ہو گئے۔ کہا۔ پانچ سورو پیہ کہنچ بڑ ہے۔ کہا ہی خور ہو ہے۔ کہا ہی اور گی رقم نہ لگے۔ اب اور اوگ آئے ویا ہے۔ ہیں ایک ہم دیا گئے۔ اب اور اوگ آئے ویا ہے۔ ہیں اور گی تھوڑا ساکا م شروع کردیے سے کام ویا ہی ہی تیارہ وگیا۔ تھوڑا ساکا م شروع کردیے سے کام ویا ہی تھوڑا ساکا م شروع کردیے سے کام قابویس رہتا ہے۔ (احکام المجراز افادات تھا نوئ گا ۱۹۸۸)

## ايك دلچيپ استدلال

حضرت این عباس بڑاتو فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر معلوم کرنے کے لئے طاق اعداد میں فور کیا تو سات کا عدد اس کے لئے زیادہ موزوں نظر آیا۔ جب سات کے عدد میں غور کیا تو معلوم ہوا: گه آسان ہیں سات ہیں اور زمینیں بھی سات اور دریا بھی سات، صفااور مروہ کے درمیان بھی سات ہی مرتبہ می کی جاتی ہی سات ہی سات ہی مرتبہ می کی جاتی ہے ، کعبہ کا طواف بھی سات ہی مرتبہ کرتے ہیں ، سگریز نے بھی سات ہی بھیکے جاتے ہیں ۔ آدمی کی تخلیق (پیدائش) بھی سات اعضاء ہے ہوئی ہے۔ آدمی کی تخلیق دوگان ، دو نتھے ، دو آنکھیں اور ایک منہ قر آن کی قر اُت بھی سات ہیں ، بجدہ بھی سات ہی اعضاء سے کیا جاتا ہے ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے طبقے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، دو زُن کے درواز نے بھی سات ہیں ، عاد کی تو م بھی سات رہیں ہو اے بلاک ہوئی ، حضرت یوسف میں ہیں ہیں میں ہو اے برا ہیں ہو اے بیان کر دہ تو سف میں کی بیان کر دہ تو بیا ہیں ہو اے دو اب اور حضرت یوسف میں کی بیان کر دہ تعبیر کی میں سات ہیں سال فراخی اور کشادگی رہی ( فرعون کے خواب اور حضرت یوسف میں گیا ہی بیان کر دہ تعبیر کی

طرف اشارہ ہے) اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ تج کے بعد سات روز ہے رکھو۔ آنحضور علیہ کا ارشاد مبارک ہے۔ کہ آبا برتن میں مند ڈال دے تو سات دفعہ اے دھونا چاہئے ، پہلی مرتبہ مٹی ہے پھر پانی ہے۔ حضرت ایوب بایٹا مصیبت میں سات برس گرفقارر ہے۔ آخضرت علیہ ہو مایا 'میری امت کے شہید بھی سات طرح کے بیں (۱) وہ جو خداکی راہ میں مارے گئے۔ (۲) وہ جو طاعون گی بیماری میں مریں۔ (۳) جو سل کی بیماری ہے مریں۔ (۳) جو سل کی بیماری ہے مریں۔ (۳) جو بانی میں ڈوب کر مریں۔ (۵) جو آگ میں جل جاتے ہے مریں۔ (۲) جو اسبال یعنی دستوں کی بیماری ہے مریں۔ (۷) اور وہ عورت جو نفائی کی طالت میں مرجائے۔''

اللہ تعالی نے قشم بھی مسلسل سات چیز وں کی کھائی ہے ۔(۱) آفقاب (۲) جاشت کا وقت (۳) جاند (۴) دن (۵) رات(1) آسان(2) اور جس نے آسان وزمین کو بنایا (یکل سات ہوئے)۔ حضرت مویٰ مالیلۂ کا قد بھی سات گزلمبا تھا، حضرت موی ملیلۂ کا عصابھی سات گزلمبا تھا۔

معرف وں میں ہوتا ہے۔ دلچیپ نتیجہ اس بیان سے میاندازہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزوں کواللہ تعالی نے ہات کے حساب سے بنایا ہے اگر شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے تو او پر کے بیان سے میاستدلال ہوتا ہے کہ شب قدر غالبًا ستائیسویں شب کو ہوگی۔

## ہےاستعدا دوں کیساتھ د ماغ تھکا نافضول ہے

میرے پاس ایک مرتبہ ایک موذن آیا کہنے لگا کہ قرآن شریف ہے می رجل بھی خابت ہے اور شاہ عبدالقادر صاحب گاتر جمہ لاکر دکھایا وہ ترجمہ اگر چہتے اور ہا محاورہ ہے لیکن اسکو بھی خودد کچھ کر جھنا مشکل ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ ''دھوا ہے منہ اور ہاتھوں کو اور ملوا ہے مروں کو''اس کے بعد ہے''و اور جلکھ ''اس کا عطف ہے''ایسدیکھ ''اس کا عطف ہے''ایسدیکھ ''وروہ معمول ہے اغسلو اگا۔ ترجمہ میں یہ کھا تھا''اور پیروں کو' آپ کو بعیہ صرف وجونہ جانے کے بیاتو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کس کے ساتھ متصل ہے آپ نے اس کو قریب کے ساتھ متصل کیا اور ظاہر ہے کہ چوخص صرف ونحو ہے واقف نہ ہوگا وہ قریب بی کے ساتھ متصل کریگا اور جانے والا بید کھو لے گا گر''ار جلکھ '' ہے منصوب البندا مجرور کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ بیدوسری بات ہے کہ قراء ہے جسے کہ اسکو کیونکر سمجھاؤں اور کیونکر کہوں اس کا عطف 'ایدیکھ '' ہے۔ کیونکہ بیعطف کا پہند چلے گا۔ مجھ کو تحت پریشائی ہوئی ساتھ دماغ تھا نا فضول ہے کیونکہ بیاس کی استعداد سے بالکل باہر ہے یہ بھی آجکل مرض ہوگیا ہے۔ کہ ساتھ دماغ تھا نا فضول ہے کیونکہ بیاس کی استعداد سے بالکل باہر ہے یہ بھی آجکل مرض ہوگیا ہے۔ کہ ساتھ دماغ تھا نا فضول ہے کیونکہ بیاس کی استعداد سے بالکل باہر ہے یہ بھی آجکل مرض ہوگیا ہے۔ کہ الوگ این استعداد ہے زیادہ سوال گرتے ہیں۔ (امثال عبر ہے بیابھی) آجکل مرض ہوگیا ہے۔ کہ الوگ اپنی استعداد ہے زیادہ سوال گرتے ہیں۔ (امثال عبر ہے اسکو کیونکہ ہوگو کے اسکو کیونکہ بیاں کیا سید کے اسکو کیونکہ بیابر ہے بیابھی آجکل مرض ہوگیا ہوگیا۔ کو جمہوں کی کھونکہ بیابر ہے بیابھی آجکل مرض ہوگیا ہوگیا۔

## ایک غیرمقلدگی کمعلمی کی مزاحیه دگایت

۔ ایک شخص نے ایک غیر مقلدے بوجھا کہ یہ نقی فاسق میں۔ سائل نے کہا کہ یہ لوگ امام کے ساتھ سورۂ فاتحہ کوقصد امر کے کرتے میں۔ کیوں کہ حدیث میں ہے الاصلو قر الا ہف اتحدہ الکتاب'' بلا فاتحہ ئے من زئیں ہوتی اور تارک مسلوق کے متعلق حدیث میں ہے۔ '' مین نبوك المصلوق متعمد الفقد بحقو ''
تواس حساب ہوتی اور تارک فراویا ہوتا ہوئی ہو گئے اس میں تاویل ہوئیتی ہے۔ سال نے کہا ایسی تاویل تو ا لاصلوم فی الاہفا تبحی الکتاب '' میں بھی ہوئیتی ہے گر آپ تواس میں وٹی تاویل نہیں کرتے تو پھر 'فقد کھو ''میں کیول کرتے میں ؟اوران کوفات کسے کہتے میں ؟اس کواس کا جواب نہیں بن پڑا۔
میں مقلم میں تامیخ الی سامنو کی کی سر علم میامول السابق ہوتا ہے کہ وہاں نہیم ہوتا ہے نہیں تعجمت

ت بیتمام خرانی ہےاصولی کی ہے۔علم ہےاصول ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں نہام ہوتا ہے نہ مجھانہ تد بر ۔جوجی میں آیا کہددیا۔(امثال مبرت ۳۰۹)

یک من علم را دومن عقل مے باید

حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرفر ماتے ہیں کہ ایک طالب علم ہمارے ہم سبق سجے عورتوں نے ان کے وطن میں ان سے وعظ کے لئے کہا۔ وعظ میں آپ نے کہا کہ عورتوں کو بھی ختنہ کرانی چاہیے ، بیان کرعورتیں بہت بگڑی اوران کوخوب گالیاں سنا ٹیس کہ اپنی ماں گی کرا، اپنی بہن کی کہا کہ بہا کہ جھا چھڑا نامشکل ہوگیا۔ بی جبرد یو بند پنجی تو میں نے کہا کہ بھلے مائس یفعل کون ساسنت ہے۔ فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ بیسنت نہیں ہے پھرا یک غیرضروری مسئلہ کو بیان کر کے خواہ مخواہ کیوں برائی مول لی بیکون ی عقلندی تھی کہ عورتوں میں ایک ایسا مسئلہ بیان کرنے بیٹھ گئے۔

ن: مقوله بكر" كيمن علم راده من عقل م بايد"

حضرت حکیم الأمت ُفر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ مستورات میں، میں نے وعظ اور آیت تلاوت کی اس میں جب ﴿ وَ الْحَافِظِیْنَ فُرُوْجَهُمْ ﴾ پر پہنچا تو میں بڑا پر بیثان ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا کروں۔معا اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اپنی آ بروکی حفاظت کرنے والے یا ناموں کہہ دیا جاوے بیا اور بھی اچھا ہے۔ بعضے واعظوں کودیکھاغضب کرتے ہیں۔صاف صاف کہدؤ التے ہیں۔ (حسن العزیز)

## جابل حافظ کی حکایت

ایک جاہل نے کسی مولوی سے نکاح پڑھانے کے لئے کہا تھا۔ انہوں نے واقعہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مردو تورت میں باہم قرابت محرمیت ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، نکاح نہیں ہوسکتا اس کی خوشامد کی ، مگرمولوی صاحب کیسے مانتے۔اس نے ایک مؤذن سے پڑھوالیا اور ضبح آ کرمولوی صاحب سے کہا کہ واہ تم تو پڑے عالم مشہور ہو، تو تم سے ایک نکاح نہ ہوسکا۔ دیکھومؤذن نے پڑھ دیا۔

ف ۔ پیملاء کی خلطی ہے کہ وہ لوگوں کی دل شکنی کا خیال کرتے ہیں۔اور جواب دینے بیٹے جاتے ہیں گریہ خیال نہیں کرتے کہ ایسی وسعت اخلاق میں لوگوں کی وین شکنی ہے جودل شکنی سے اشد ہے۔ (امثال

(FM = -

#### غيرشر في رسومات

اليب بإرات كي آگئي ،رئيس زادے أب ب كے لئے عمرہ كھائے پيواے جب كھانا پيزا كيا توان نے مہمانوں ہے کہا کہ مجھے کچھ وض کرنا ہے۔ پہلے میری بات من کیجئے پھر حماناشروع کیجئے گا۔سب لوگ باتھ روک کر بیٹھ گئے اس نے سب کومخاطب مرتے کہا گہ آ پ حضرات کومعلوم ہے کہاں وفت مجھ پر کیسا سانچہ گذرا ہے۔اسوقت میرے والد ماجد کا سامیر میرے سرپر سے اٹھا گیا ہے۔اور سب جانتے ہیں کہ باپ کا سابدا تحد جانے سے کیسا صدمہ ہوتا ہے۔ تو سیا بھی انصاف ہے کہ مجد پر تو یہ مصیب گذرے اورتم آسٹین چڑھائے مرغن کھانا کھانے کو تیار ہو گئے۔ آیوں صاحب یہی جمدردی ہے؟ بس مجھ کو جو کہنا تھا کہد چکا،اب کھانا شروع کیجئے۔ بھلااب کون کھاتا جب سر پر جونتیاں پہلے ہی پر ٹمٹیں، سب لوگ دسترخوان ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور رکیس زادے نے فریا ، کو بلا بھیجا کہ پیٹھوکھا ؤیتمہارے کھانے سے میرے باپ کی روح کوثواب پہنچے گا اور یہ برادری کے کھاتے ہیتے لوگ آئین چڑھا کر بیٹھ گئے ان کے کھانے ہے ان کو کیا تواب ملتااور میری رقم بھی برباد ہوجاتی۔غرض غریبوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔اس کے بعد براوری کے چندمعز زلوگ اسطرف جاکر جیٹھے اور تمی کی رسوم میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے بالا تفاق یہ طے کیا کہ واقعی پر تمیس بالکل عقل کے خلاف ہیں اور شریعت کے خلاف تو ہیں ہی ،ان سب کو یک لخت موقوف کردینا چاہیئے ۔کسی نے ان رئیس زادے ہے کہا کیمیاں !جب تم کو کھلا نامنظور نہ تھا تو پہلے ہی ہے یہ بات کہدی ہوتی۔ اتناا تظام ہی تم نے کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر میں بیا تظام نه کرتااور کھانا تیار کرنے سے پہلے یہ بات کہتا تو لوگ یوں سمجھتے کہ اپنی بچت کے لئے یہ بات کی ہے۔ اب سی کا بیمنہ بیں رہا کہ مجھے میالزام دے سکے۔ کیونکہ میں نے کھانے ایسے محدہ تیار کرادئے تھے۔ ۲) قصبه کیرانه کے دہنے والے ایک حکیم صاحب فرماتے تھے۔ کہ میرے پاس ایک گوجرآ یا،اس کا باپ بمار بورباتها كهنبالگا كه عليم صاحب جس طرح بوسكاب كي مرتباس كواچها بي كرد بيجئة كيونكه قحط بهت بوربا ہے آگر بڑھامر گیا تو مرنے کا تو ایساعم نہیں مگر حاول بہت مہنگے ہیں۔( غیر شرعی رسومات کوکس طرح اپورا كروں گا )ان كوكس طرح كھلا ؤس گا۔

ن : وین میں تنگی نہیں ہے لیکن ہم اوگوں نے خود فیر شرکی رسومات داخل کر گے شریعت کو مشکل بناویا ہے جیسے مرگ کی رسومات، تیجہ نوال، جالیسوال و فیرواس کی شریعت میں کچھا مسل نہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی یا تیس میں میں کچھا مسل نہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی یا تیس میں ہوتا تو شریعت پر الزام الگاتے ہیں کہ شریعت پر چلنامشکل ہے۔(امثال ہوت)

### شیطان کی جوتوں کیساتھ پٹائی کرنا

ایک شخص جب جی کو گیا تو کنگریاں مارت وقت آیک لمباجو تا کے تراان تین پیم وال میں سے ایک پیم کوخوب پیٹ رہا تھا اور شیطان کو کہدر ہاتھا کہ کم بخت افلال دن تو نے جھے سے یہ ادا و رایا تھا اور فلال رات کوتو نے مجھے زنامیں مبتلا کیا تھا اور چوری کرائی تھی۔

ن گی شخص اپنی کم ملمی کی وجہ ہے ہم گناہ کی ذہ مداری شیطان ہی پر ڈالتے ہیں حالا تکہ تمام گناہ شیطان ہی نہیں کراتا ہفس بھی برابر کاشر یک ہے جس کو حضر ہے خواجہ ہو نیز اُنھن مجد و بُنفس دونوں ہیں درشن تیر م تگر دشمن وہ دور کا ہے یہ بیشن قریب کا دفس و شیطان ہیں خخر در بغل افس و شیطان ہیں خخر در بغل دار مونے کو ہے اسے عافل سنجبل وار ہونے کو ہے اسے عافل سنجبل (امثال عبرہ ایدا)

#### معقولی طالب علم کی حکایت

سمی معقولی طالب علم ہے مسئلہ پوچھا گیا۔ کو گلبری کنویں میں گری پڑی ہے پاک کرنے کے لئے گئے ڈول نکالے جاویں۔ بے چارے نری معقول جانتے تھے فقہ کی خبر نہ تھی اب آپ نے اپنا جہل چھپانے کے لئے اس ہے پوچھا کہ گلبری جو گری ہے دوحال سے خالی نہیں یا خودگری یا کسی نے گرادی۔ پھر اگرخودگری ہے تو دوحال ہے خالی اگر خودگری ہے تو دوحال ہے خالی نہیں یا آدی نے گرائی ہے تو دوحال ہے خالی نہیں یا آدی نے گرائی یا جانور نے ،اور جرایک کا جدا تھم ہے تو اب بتلاؤ کیا صورت ہے سائل نے پریشان ہوکر کہا کہ صاحب اس کی خبر نہیں ، کہنے لگے پھر گیا جواب دیں۔

ن: اور پیجھوٹ بولا کہ ہر شق کا جدا تھم ہے۔جدا تھم کیا ہوتا سب کا تھم ایک ہی ہے وہ بے جارہ گھبرا کے چل دیاان کی منطق کا کیا جواب دیتا ۔ تو میحض ترکیبیں ہیں اور پیجمی بعضوں کو آتی ہیں اور بعضوں کو نہیں آتی وہ کیا کرے گا کہ غلط سلط مسئلہ بتا دے گا۔

#### ا مامت کے لئے دوا ماموں کے جھگڑنے کی مزاحیہ حکایت

دو خص عیدگاہ کی امامت کے مدعی تھے دونوں جائے مصلے پر کھڑے ہوگئے بعض مقتدی ایک کی طرف تھے۔اوربعض دوسرے کی طرف تھے اور بچھان کے ۔غرض تمام طرف تھے۔اوربعض دوسرے کی طرف تھے اور بچھان کے ۔غرض تمام صفوف میں دونوں کے مقتدی کے مقتدی ہے تھے صفوف میں دونوں کے مقتدی ہے تھے مقتدی ہے تھے کہ ہمارا کہدرہا ہے ۔اور جب دوسرے امام نے کہا'' اللہ اکبر'' تو پہلے کے مقتدی سمجھے ہمارا امام کہدرہا ہے غرض بڑی پریشانی ہر جزومیں رہی قومہ،رکوع ، تجدہ ، قعدہ سب میں یہی لطف رہا۔ایک امام نے ''الحمد''ختم

کر لی تو اب دوسر سے دائے ہوئے ہے۔ یہ میں دورۃ مجھوئی پڑھتا ہے۔ یابزی اگر بڑی پڑھے گا ، میں تیبولی شروی کر دوں گاکہ پہلے راوی میں جاسلوں اور آئر جھوٹی ہے تیبولی شروی کر ہے گاتو میں جلدی جدن ختم ، ہے۔ رکوع کر دوں گاکہ بہر حال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئیک رکوع میں پہنچا تو دوسر ہے کے بعض مقتدی شمطی ہے روئ میں جھک گئے تو پاس والداس کے بہنی مارتا ہے کہ بیہ مارا امام نہیں وہ بے چارہ پھر کھڑا ہو گیا۔ من اور بہنی مارتا ہے کہ بیہ مارا امام نہیں وہ بے چارہ پھر کھڑا ہو گیا۔ من اور بہنی جھکڑا بیدا کر لیتا ہے تو و بیسے من ان ان اور ان نے نماز میں بھی جھکڑا بیدا کر لیتا ہے تو و بیسے میہاں ان وہاں بھی جھکڑا بیدا کر لیتا ہے تو و بیسے میہاں ان وہاں بھی جھکڑا بیدا کر لیتا ہے تو و بیسے میہاں ان وہاں بھی جھکڑا بیدا کر لیتا ہے تو و بیسے میہاں ان وہاں بھی جھکڑا ہیدا کر لیتا ہے تو و بیسے میہاں ان وہاں بھی جھکڑا ہو گھڑا کہ کہڑا کر لیا۔ (الدموة الی اند 19)

## ایک قاری کے ثنا گرد کی مزاحیہ حکایت

ایک قاری صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم گرر کھا تھا۔ کہ ہر بات قرائت سے کیا کرو۔ ایک فعد خقہ پیتے ہوئے قاری صاحب کے ممامہ پر چنگاری گر پڑی شاگرد نے قاری صاحب کے سامنے کھڑ ہے ہوئر ہاتھ ہاندھ کر "اعود بالله من الشیطان الوجیم، بسم الله الرحمن الوحیم، قرائت کے ساتھ پڑھ کر نہایت ترتیل ہے کہا جناب قاری صاحب، جناب قاری صاحب!" آپ کے ممامہ شریف پرآگ کی ایک چنگاری گر پڑی ہے '۔اور ہر جگہ خوب مرکھ بنچا اتن دیر میں ممامہ کی انگل جل گیا۔

ف : ﴿ ﴿ كُنُ قَارِيوں كُونُن تَجُويدُ بِراسُ قدر نازُ ہوتا ہے۔ كہ عامی شخص كو وہ حقارت كی نگاہ ہے ديكھتے ہيں۔ (امثال عبرت:٣٠٢ بحوالہ التصيل والتسهيل)

ٹی وی اور ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں شرعی حکم

مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا اجلاس مورخد الربیج الثانی ۱۳۴۷ھ بمطابق کیم مٹی ۲۰۰۱، بروز دوشنبہ جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۳ میں منعقد ہوا۔ بیا جلاس الیکٹر ونک میڈیا کے استعال کے شرعی احکام پرغور کرنے کے استعال کے شرعی احکام پرغور کرنے کے لئے منعقد ہوا تھا۔ جس میں اب تک اس موضوع پر ہونے والی تحقیق اور شرکا مجلس کی طرف سے تیار کئے گئے مقالات کا جائزہ لیا گیا (جوانشاء اللہ مجلس کی طرف سے ایک مجموعے کی شکل میں شائع ہوں گے ) اور شرکا مجلس نے مندرجہ ذیل قرار دادیں منظور کیں۔

ا) ..... میلی ویژن کے مروج پروگراموں کی اکثریت بحالات موجودہ ایسی ہے جس میں بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریائی اور دین بیزاری کا دور دورہ ہے۔ اور اس کے نتیج میں معاشرہ اخلاق باختگی، جرائم اور دہشت گردی کا جتنا شکاراس دور میں ہوا ہے، اتنا پہلے بھی نہیں تھا۔ اور کیبل کے ذریعے جس طرح و نیا کے رائد میں سرے سے نشر ہونے والے پروگرام دنیا کے دوسرے سرے پردیکھے جارہے ہیں۔ انہوں نے مزید تباہی میادی ہوادرا گر ٹیلی ویژن گھر میں موجود ہو، تو ان منکرات ہے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے محکم شمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ بحالات ندکورہ نیلی ویژن اپنے گھروں میں رکھنے ہے اجتناب کریں۔

۲) بحالات موجودہ الیکٹرا تک میڈیا کے ذریعے اسلام بمسلمانوں ،علاء دین اور دینی مراکز ومدارس پر جو حملے کئے جارہے ہیں اور ملحدانہ افکار ،باطل نظریات اور تح بیف وین کی جس طرح ترویئے ہور ہی ہے،ان کا ممکنہ جاگز ذرائع سے دفاع بقدرات خطاعت مسلمانوں ،بالحضوص علما ،کی ذمہ داری ہے۔

") ۔ جہاں تک اس فقہی سوال کا تعلق ہے کہ ٹی وی اسٹرین یا ڈیجیٹل کیمروں پر نظر آنے والی جانداروں کی شکلیں نصور کے تھم میں بیں یانہیں ،تو اس کے بارے میں اس بات پرتمام شر کا مجلس کا اتفاق ہے کہ ان شکلوں کا اگر پرنٹ لے لیا جائے یاان کو سی بھی چیز پر پائیدار طریقہ سے نقش کر لیا جائے تو ان پر تصویر کے تمام احکام جاری ہوں گے۔

۴) ۔ جب انشکاوں کا پرنٹ نہ لیا جائے یا آئیس کی اور طریقے سے پائیدار طریقہ پرنقش نہ کیا جائے ، اس وقت تک ان پرتصویر کے احکام جاری کرنے میں شرکا مجلس کے درمیان اختلاف رائے ہے اور اس سلسلے میں بنیادی طور پرتین مختلف آراء سامنے آئی ہیں ۔

(الف)۔ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ عرفاً اس صورت میں بھی انہیں تصویر سمجھا جاتا ہے ،اس کئے ان پر بھی تصویر کے احکام جاری ہوں گے، اورا گران میں کوئی ادر منکر شرعی نہ ہو، تب بھی وہ صرف تصویر ہونے کی بناء پر ناجائز ہیں۔

(ب) ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بیشکلیں تصویر کے علم میں داخل تو ہیں لیکن مسئلہ مجتبد فید ہے اس کئے حاجت عامد کی بنیاد پر اور بالخصوص جہاداور دفاع عن الاسلام کی وقتی ضرورت کے تحت ان کے استعمال کی گنجائش ہے۔

(ج) - تیسری رائے میہ ہے کہ میشکلیں جب تک کسی چیز پویا ٹیدار طریقہ نے تش نہ ہو، وہ تصویر کے بجائے عکس سے قریب تر ہیں، للبذا اگر دوسرے منکرات ومحظورات سے خالی ہوں تو محض تصویر ہونے کی بناء پروہ ناجائز نہیں ہیں۔

تینوں آ راء دلائل پرمنی ہیں اور ہررائے پرشرکاء کی طرف سے متعدد مفصل مقالات لکھے گئے ہیں جن کی تعداد تقریباً ۲۹ ہے، بیمقالات مجلس کی طرف سے الگ شائع کئے جائیں گے۔

یہاں میہ بات بھی قابل ذکر ہے۔ کہ مورخہ ۲۲ تا۲۹ راپریل ۲۰۰۵ء کو جمعیت علماء ہند کی طرف سے حضرت مولا نا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقہی اجتماع اس مسئلہ پرغور کرنے کے لئے بلایا تھا، اس کی روئیدا داور قر ارداد سے واضح ہوتا ہے کہ اس اجتماع میں بھی کم وہیش انہی تین مختلف آ راء کا اظہار کیا گیا تھا۔ ( یہ روئیدا د ما ہنا مدالبلاغ کے شار ومحرم الحرام ۲۳۵ اھ مطابق قر وری ۲۰۰۱ء میں شائع ہو چکی ہے )

۵) .....جو دارالافتا مجلس سے وابستہ بیں ، وہ دیانۂ مذکورہ تین آ راء میں سے جس کوچی مجھیں ، اس کے مطابق فتوی دیں ، گرچی است کوشقیص ، مطابق فتوی دیں ، گرچوں ، اوران کوشقیص ، مطابق فتوی دیں ، گرچیں ۔ اوران کوشقیص ، ملامت کا نشانہ نہ بنائیں ۔

الله جوما، فدکورہ باآ تین آراء میں ہے دوسری یا تیسری رائے کو "فیسما بینھم و بین الله "درست جمحه کردین کے دفاع یاس کی اشاعت کی خاطر الیکٹرانک میڈیا کی کسی ایسے پر قرام میں آئے تیں جودوس سے منگرات ہے خالی ہوتو آئیں مخالف رائے رکھنے والے بھی معذور سمجھیں اوران پراعتراض نہ کیا جائے۔
منگرات ہے خالی ہوتو آئیں مخالف رائے ایک علمی اور نظریاتی ہے۔ کہ ڈیجیٹل تصویروں کے بارے میں فذکورہ بالا اختلاف رائے ایک علمی اور نظریاتی مسئلہ ہے متعلق ہے، جہال تک ٹیلی ویژن کے موجودہ پروگراموں کی اکثریت کا تعلق ہے، وہ کسی اختلاف کے بغیر بحثیت مجمولی بہت ہے مشکرات شرعید پرمشمل ہیں، جنہوں نے معاشرے میں فساد ہریا گیا ہوا ہے، اس کے مسلمانوں سے ممکرات شرعید پرمشمل ہیں، جنہوں نے معاشرے میں فساد ہریا گیا ہوا ہے، اس کے مسلمانوں سے مجلس ائیل کرتی ہے کہ بحالت موجودہ، ٹی وی، این گھر میں رکھنے سے اجتماعہ کرنا چاہیے۔
اس اجلاس میں درجہ ذیل مدارس دیدید کے ممثاز مفتیان کرام حضرات نے شرکت فرمانی اورانہوں نے ممتدرجہ بالاقر اردادوں سے اتفاق گیا۔

جامعه دارا علوم کراچی
 جامعه دارا علوم کراچی

٣) جامعهاشرفيدلا بور ٣) دارالا فتاء والارشاد كراجي

۵) جامعة فاروقية كراجي الأ) جامعة فاروقية كراجي

2) جامعاشرف المدارى كراجى A) جامعه وروالي

وارالتربية الاسلامية ( ره سية )
 وارالتربية الاسلامية ( ره سية )

ال) مدرسة عثمانية بهاورآ باوكرا حي (ماينامه البلاغ كراجي جمادي الاخرى ١٣١٨ هوري الثاني ٢٩٩ الها)

# نصرانی کا ز کو ۃ وینا

حاضر خدمت بهوكراسلام لا يااورتمام ممرز كوة ويتار بإ- (حواله مذكوره بالا ١٦٢)

#### رتی کے بدلےشہر

جواپنے مال کی زکوۃ دیتا ہے اس گواللہ تعالیٰ ہر رتی کے بدلے ایک ایسا شہر جنت میں عطا فر ما تمیں گے جس میں سترمحل اور ہرمحل میں ستر کوٹھڑ یاں اور ہر کوٹھڑ کی میں ستر تخت اور ہرتخت پرستر فرش اور ہرفرش کی موٹائی ستر گز کی ہے اوراس پرایک بڑی آئٹھوں والی حور میٹھی ہے۔ \*\*\*

### تين آئڪيس

حضرت شداد بن اوس ملی تناہے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم البین نے فرمایا کہ دوزخ تین آئکھوں پر جرام کردی گنی ہے۔

ا)جوخدا کے خوف ہے رونی ہو۔۲)جواللہ کی راہ میں جاگی ہو۔۳)جومحر مات سے بیگی ہو۔ (حوالہ مذکورہ بالا:۱۹۳)

## دین فروش پروفیسرے ملاقات

حضرت نے فرمایا کہ ایک مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس مجلس میں ایک صاب ہمن کی سیرت شرقی تھی نہ صورت ۔ وہ علاء کرام پر برس رہے سے کہ بیہ بولوی فرقے بناتے ہیں، فرقہ پرست ہوں ویں فروش ہیں اور یہود کے احبار ور جہان کی طرح حرام خور ہیں، اما مت اور دین کے کامول کی سیخواہ لینے ہیں جو بالکل حرام ہود کے احبار کی افتذاء میں نماز بالکل نہیں ہوتی، بیسب مولوی مشرک ہیں، دین ہے دور ہیں، دوسروں کودین سے دور کرتے ہیں، دین فروش یہودی ہے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: یہ جو پچھا ہے فرمارہ ہیں بیدوافتا قرآن وحدیث یا فقہ میں ہے یا آپ نے یہودی احبار ور بہان کی طرح خودہی گھڑلیا ہے؟ یہوواضح ہے کہ احبار ور بہان کی طرح خودہی گھڑلیا ہے؟ یہوواضح ہے کہ احبار ور بہان کی طرح خودہی گھڑلیا ہے؟ یہوواضح ہے کہ احبار ور بہان کی طرح خودہی گھڑلیا ہے؟ یہوواضح ہے کہ احبار ور بہان کے حضرت نے فرمایا کہ المبارات ہیں موتی ۔ وہ کہنے لگا کہ کیا انبیاء کیہم الصلو ہ والسلام نے نہیں فرمایا کہ "ہما ذاا اجراللہ پر ہے" ہوئی کہ جودوا کے بینے نہیں لیا تو اس سے یہ بات البہاں سے نابت ہوں کہ ہوئی کہ جودوا کے بینے نہیں کہ تی نے یہ بات البہاں سے نابت کہاں سے جوئی کہ جودوا کے بینے نہیں کہ تی نے یہ بات البہاں سے نابس کی افتذاء میں نماز جائز نہیں۔ کہنے لگا کہ یہ تو صاف طور پر کسی حدیث یا آیت میں نہیں ہے۔ البت یہ ہوئی کہ میری آیوں کو نہی ہو جھا کہ یہ آئی ہاں سے پر حسی نہیں کہاں سے پر حسی کہا تر آن پاک میں ہے۔ کہم یہ کہ کہاں سے بر حس سے کہ کہاں سے بر حسی نہا کہ تو کہاں سے کہنے لگا کہ دوروں کے خوددکان سے خریدا ہے۔ حضرت نے فرجھا کہ یہ آئی کی اس کے کہاں سے ملا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے خوددکان سے خریدا ہے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو ایک آئی ہی کہاں کے خوددکان سے خریدا ہے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو ایک آئی ہے۔ کہ میں نے خوددکان سے خریدا ہے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کے خوددکان سے خریدا ہے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کہا کہاں کے خوددکان سے خریدا ہے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کے خوددکان سے خریدا ہے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کے خوددکان سے خریدا ہے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کہ کہاں کے خوددکان کے خریدا ہے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کے کہاں کے خوددکان کے خریدا کے۔ حضرت نے فرم کیا کہاں کے خرید کیا کہاں کے کہاں کے

کے بیچنے ہے بھی منع فرمایا ہے تام ملک میں پراقر آن پاک بیچااور خریدا جارہا ہے ، نیا بیاس آیت کے خلاف نہیں ؟اوراس خرید ہوئے آن پاک پر تلاوت کیسے جائز ہے؟ کیاوہ تمام ادارے جوقر آن پاک کی نشر واشاعت کرتے ہیں اورقر آن پاک فروخت کررہے ہیں وہ سب وین فروش اور میہود کے احبار وربیان میں اور آپ ان ہے خرید لر پڑھ رہے ہیں تو گویا ان دین فروشوں سے تعاون کررہے ہیں۔ اب وہ صاحب خاموش ہوگئے۔

# گالی کے بدلے گالی دینا سیجیج نہیں

درس کی حالت میں ایک دن ایک آ دمی نے امام اعظم صاحب کوگالی دی اور نامناسب الفاظ سنتعال کئے۔ امام صاحب نے منع فر مایا اورخود سنتعال کئے۔ امام صاحب نے منع فر مایا اورخود بھی جواب نہ دیا۔ درس سے فراغت کے بعد جب آپ گھر تشریف لے جانے گئے تو یہ جابل آ دمی بھی جواب نہ دیا۔ درس سے فراغت کے بعد جب آپ گھر تشریف لے جانے گئے تو یہ جابل آ دمی بھی آتار ہا اور گالیال دیتار ہا۔ جب آپا گھر قریب آیا تو آپ در وازے پر کھڑے ہوگئے اور اس آدئی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ میں بھی باتی ہوتواہاں کو پورا کر لیجئے۔ کہیں آپ کے دل میں بچھ باتی نہ درہے۔ کر لیجئے۔ کہیں آپ کے دل میں بچھ باتی نہ درہے۔

یین کروہ آ دی بہت شرمندہ ہوا کہ میں آیا گررہا ہوں اور انہوں نے اس کے مقابلہ میں کیا جواب دیااور نیز حضرت امام صاحب تو دین وفقہ کے ماہر تصاوران گواس طرف خوب توجیھی کے گالی کے بدلے گالی دینا سیجے نہیں ہے۔

ن: محتر م قار مین ایه موتی ہے برد باری اور برداشت اور حوصلہ، کہ نہ فود پر بینان ہوئے اور نہ ہی بلٹ کراس کو برا کہالیکن اگرانام صاحب بھی بچھ کہد ہے تو خود بھی پر بینان ہوتے اور آ دمی بھی مزید غصہ ہوتا اور جتنااس نے کہا تھا اس سے زیادہ کہتا اور ہے کار بات بردھتی ۔ مگر وہ اس طرح کے روبیہ خود خود شرمندہ ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو جم پر بلاوجہ خصہ آرہا ہے جبکہ ہمارا کوئی قصور بھی نہیں تو ہم خود خاموثی اختیار کریں۔ اس سے جھگڑے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بردوں نے فرمایا ہے کہ ایک چپ سو (۱۰۰) کو جرادی ہے۔ ( ذوق وشوق حصد وم اللم جمل الله میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بردوں نے فرمایا ہے کہ ایک چپ سو (۱۰۰) کو جرادی ہے۔ ( ذوق وشوق حصد وم الله میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بردوں ا

## '' حقیقت نکاح'' حضرت علی طالعیٰ کے نز ویک

حضرت على طالقة على سي في حقيقت تكاح دريادت كى ،آب طاللة في مايا:

ا) .... "لزوم مهر "بعنى مهرلازم موجاتا ب-سأئل فيسوال كيا" ثم ماذا؟" بعني پهركيا؟ قرمايا:

٢) .... "سرورشهر "العنى ايك ماه كى خوشى \_سأئل نے بوچھا" ثم ماذا؟" پھر كيا؟ فرمايا:

٣).... "غموم دهر "لعني عمر كم ماكل ني يوجها أثم ماذا؟" كهركيا؟ فرمايا

س) .... "كسور ظهر "لعني كراو ف جاتى ب-سأل في يوجها" ثم ماذا؟" كهركيا؟ فرمايا

۵)....! 'نزول قبر ''نعنی قبر میں اتر نا۔ (مخزن اخلاق: ۲۲۵)

## گیڑی کھول کر باندھنا

ایک مولوی صاحب نے متجد میں وعظ کہتے ہوئے یہ بیان کیا کہ' جو محض آن کے روز جنتی مرتبانی گیاری کھول کر باند ھے گا،اسے اتنے ہی نفل پڑھنے کا تواب ہوگا' ایک کنجڑے کالڑکا بھی موجود تھا، یہ ن کر فوراً اپنی بگڑی کھول کر باندھنے لگا۔ اس کے باپ نے خفا ہوکر کہا: کم بخت! یہ کیا کرتا ہے؟ بگڑی بھٹ جائے گی ، تو کیانفل سریر باندھے گا؟ (مخزن اخلاق: ۴۹۱)

#### نجاست غلیظہ میں خون سے مرا د

خیاست غلیظ میں خون سے مرادانسان یا کسی جانور کا بہنے والاخون ہے، جس سے بارہ خون مشتیٰ ہیں؛

(۱) غیر سیال خون (۲) شہید کا خون (۳) لاغر گوشت (۴)رگیس (۵) کلیجہ (۲) تلی (۵) دل

(۸) مجھیلی (۹) بیسو(۱۰) مجھر (۱۱) کھٹل (۱۲) جول کا خون ۔ اور پیشا ب سے مرادانسان اور غیر ما کول اللحم
جانوروں کا بیشا ب ہے۔ جن میں جیگاؤراور چو بامشتیٰ ہے، کیونکہ جیگاؤرکا پیشا ب پاک ہے۔ اور چو ہے

ے احتر ارتبایت مشکل ہے، اس پر فتو می ہے۔ ( معدن النقائق اللہ ١٢٩ )

عوام کومغالطہ ہے بچانے کا اہتمام

حضرت مولانا شخ محمرتھانونی بیسته کی ایک بنیه پراگری مع سود کے ہوگئی اور سود بھی کافی مقدارا تحد سو روپیہ تھا مولانا نے سود کے بیٹے سے انگار فر مایا۔ سب بجج جوا یک مولوی آ دی تھے انہوں نے مولانا سے کہا کہ درمختار میں تو یکھا ہے۔" لار بسی بیس السمسسلسم و الحربی "لیمی مسلمان اور حربی کا فرک ورمیان سود کا معاملہ بھکم سوذ بیس ( تو اس کا فر بنیہ گوآ پ کیوں رقم چھوڑتے ہیں ) حضرت مولانا نے فر مایا کہ یہ مسئلہ مجھے بھی یاد ہے مگر درمختار بغل میں د بائے کہاں کہاں پھرونگا الوگوں میں تو چرچا یہ ہوگا کہ شخ محمد نے سود لیا۔

محمد نے سود لیا۔

الرحض تا اوی کے بہندیدہ واقعات ۱۹۵۰)

جارعور تیں بغیرار تد ادوطلاق کے شوہر پرحرام

م من عورتيس دُهائي سال کی عمر نے کم تھيں اور ايک عورت بن کھي اس نے تين جھوٹی عورتوں کو ايک تين عمر نے کم تھيں اور ايک عورت بن کھي اس نے تين جھوٹی عورتوں کو اپنادوور پر پلاديا ، تو جپاروں عورتيں بغيرار تد اووطلاق کے شوہر پر حرام ہو گئيں 'اذا تسوّر و ج السر جسل صغيرة و كبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ''(مرلية ۲۳۳/۲)

دومردار جانو رحلال ہیں

ایک محیحلی، دوسرائڈی، جیسا کے حضرت ابن تمریبی تئے سے حدیث مروی ہے۔" قال رسول الله سی تیجیم احلت لنا میتتان و دمان؛ المیتتان الحوت و الجراد، والدمان الکید و الطحال"۔ یعنی حضور نبی کریم سی تیجیم نے فرمایا کہ جمارے لیے دو مردار جانو راور دوخون حلال کئے گئے ہیں۔ مردار جانور تو محیحلی اورٹڈی ہیں، اور دوخون کیجی اور تلی ہیں۔ (احمد، ابن مدے، دار قطنی بھی وہ شریف اسسا

ىچىس باتىس

سونے والا پچیس باتوں میں جا گنے والے کے حکم میں ہے:

(۱) جبکہ روز دارسور ہا ہو، اور اس کے طلق میں پانی کا قطرہ چلا گیا تو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔ (۲) سونے گ حالت میں عورت ہے کوئی ہمبستری کرے تو اسکاروزہ چلا جائیگا۔ (۳) احرام کی حالت میں سور ہا ہواور کوئی اس کے بال مونڈ دے ہتو گفارہ واجب ہوگا۔ (۳) احرام کی حالت میں عورت سور بی ہواور شوہراس ہے ہمبستری کرے تو عورت پر گفارہ لازم ہوگا۔ (۵) احرام باند ھے ہوئے سور ہاتھا کہ ای حالت میں کسی شکار پر گر گیا جس کے سبب وہ مر گیا تو گفارہ لازم ہوگا۔ (۲) احرام کی حالت میں کسی سواری پرسور ہا تھا کہ نویں ذی الحجہ کوسور بی ڈھلنے کے بعد اور وسوین ذی الحجہ کو اجالا ہونے سے پہلے اس کی سواری کئی وقت میدان عرفات سے ہوگر گڑ رگئی تو اس نے تی پالیا۔ (۷) جبکہ شکار پر ''بہم القد، اللہ اکبر'' کہہ کر تیم

پھیٹکا گیااوروہ تیزے زقم کے سبب کل ہونے والے کے باش کر ٹرم گیا تو حرام ہوگا جیسے کہ جائے والے کے پاس گر کر مرنے سے جرام ہوتا ہے جبکہ وولا ٹ پر قاور ہوتا ہے۔ (۸) سوٹ والا کی ہے سامات پر سے جائے جس کے سبب وہ ٹوٹ جائے تو متعان واجب ہوگا۔ ( 9 ) جبکہ باپ دو بوار کے کنارے سور ہا ہو،اور بیٹا سونے کی حالت میں، باپ کے اور چھت ہے گر کر بلاک ہوجائے ۔ تو بعض فقہا ، کے **تو**ل پ<sub>و</sub>باپ وراثت ہےمحروم ہوگا اور یہی سیجے ہے۔(١٠) سی سونے والے واٹھا کر دیوارے نیچے کردیا اس ہے بعد د بوارگری اور وہ مرکبیا تو دیوار کے بینچے کرنے والے پر صان اا زم نہیں ہوگا۔(۱۱)مردایتی بیوی کیساتھ ایسی عَلَمه بِرِتَنْبِا فَي مِين ہِوا کہ جِباں کو ٹی اجنسی سور ہاتھا تو خلوت صحیحہ نبیں یائی گئی۔( ۱۲)مردکسی گھر میں سور ہاتھا کهاس کی بیوی و بال آئی اورتھوڑی دریھنم کر چلی گئی۔تو خلوت صیحتہ ثابت بوگئی۔(۱۳) مورت سی گھ میں سور ہی تھی کہاس کا شوم وہاں آیا اور تھوڑی ویر بعد چلا گیا تو خلوت صحیحہ یالی گئی۔ (۱۳۰)عور ت سور ہی تھی کہ ڈھائی سال ہے کم عمر کا بچہ آیا اورا عکی اپتان ہے دودھ کی لیا تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے کی۔(۱۵) نمازی سوگیااورای حالت میں اس نے کلام کیا تو اسکی نماز فاسد ہوجائے گی۔(۱۶) نمازی سوگیااور حالت قیام میں اس نے قرائت کی تو وہ قرائت ایک روایت میں معتبر ہوگی۔ ( ۱۷ ) تیمم کرنے والے کی سواری ایسے یانی ہے گزری کہ جس کا استعمال ممکن تضااور وہ سور ہاتھا تو اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ (۱۸) سونے والے نے آیت مجدہ تلاوت کی ، جسے کسی شخص نے سن لیا تواس پر مجدہ تلاویت واجب ہوگا جیسے کہ جا گئے والے سے سننے پر واجب ہوتا ہے۔ (١٩) میسونے والا جب بیدار ہوا تواسے کسی مخص نے بتایا کہتم نے سونے کی حالت میں آیت مجدہ تلاوت کی ہے تو بعض فقہاء کے نزویک اس پر بھی مجدہ تلاوت واجب ہے۔(۲۰)سی محض نے قتم کھائی کہ میں فلاں ہے بات نہیں کروں گا، پھر قسم کھانے والااس کے یاس آیا جبکہ وہ سور ہاتھا تو اس نے کہا: اٹھ! مگرسونے والا اٹھانہیں، تو بعض فقہاء کے قول پر اسکی قشم نہیں ٹوٹے گی کیکن سیجے یہ ہے کہ ٹوٹ جا کیکی۔(۲۱)عورت کوطا<sub>ا</sub>قر جعی دی پھرعورت جبکہ سور ہی کھی ہٹو ہرنے اے شہوت کیساتھ چھوا،تورجعت ہوگئی۔ (۲۲) طلاق رجعی دینے والا شو ہرسور ہاتھا کے عورت نے اس کا شہوت کیساتھ بوسہ لےلیاتو حضرت امام ابو یوسف نہیں کے نز دیک مراجعت ہوجائے گی۔ (۲۳)مرد سور ہاتھا کہ ای حالت میں اجنبی عورت نے مرد کے ذکر کواپنی شرمگاہ میں داخل کرلیا اور مرد نے بیدار ہونے کے بعدعورت کے اس فعل کو جانا تو حرمت مصاہرت ٹابت ہوگئی۔ ( ۴۴ )عورت نے کسی سونے والے مرد کاشہوت کیساتھ اوسہ لیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔(۲۵) جبکہ نماز میں سوجائے اوراحتلام ہوتو محسل واجب ہوگااور بنانہیں کرسکتا۔ ( عَاسِ الفقه )

امام اعظم ٹرسیۃ کے فضائل میں دویسندیدہ باتیں

بلخ کے مشہور حنی امام خلف ابن الوب جوخود بھی حدے زیادہ مختاط تھے،امام الوحنیفہ نہیں کا ذکر کرکے کہا کرتے تھے۔'' امام الوحنیفہ نہیں کے خصائل و عادات میں ان کی بید دویا تیں مجھے سب سے زیادہ پہندہ کمیں، یعنی قضا کی خدمت انہوں نے جونہ قبول ن مطاباً قلدائں کے لئے انہیں طرح سلطری کی ترفیدیں جمی دی گئیں اور جملیوں سے جسی ڈرائے سے مارجی ھائی ایک بات توبیاورد و سرانکا پہناص کی ترفیدیں جسی دی گئیں انہوں نے حصر نہیں الیا'' (عند ت امام اوضیفہ میں انہوں ہے 187) طریقہ کہ قرآن کی تفسیر میں انہوں نے حصر نہیں الیا'' (عند ت امام اوضیفہ میں بیائی انہ دیا 187) میڈ فیمین کے لئے نماز جمعہ کا استران ارتباریں

ایک صاحب نے سوال گیا کہ نماز فجر کے بعد بروز جمعه اگر کی شخص گاانتقال ہوجائے تو قبل از جمعه اس کو فن گیاجائے یا بعد نماز جمعہ بخر مایا: کہ جلد سے جلد فن کردینا چاہیے، جمعہ کے بعد گا انتظار نہ کیا جائے۔ عرض کیااس وجہ سے دیر کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد نمازی زیادہ ہونگے فر مایا: مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں ہے چاروں کو خبر نہیں دیر کرنے پر شخت وعید آئی ہے۔عرض کیا کہ بی بھی سنا ہے کہ جمعہ کے روز جومر جاتا ہے اس کا حساب قیامت تک فرشتے نہیں لیتے فر مایا: اس حدیث کا محمل میں ہے گر رہے بھی یا در کھنے گی بات ہے کہ یہ یوم جمعہ کی فضیلت ہے نماز جمعہ سے قبل یا بعد کوکوئی وظی نہیں۔ یہی ہے گر رہے بھی یا در کھنے گی بات ہے کہ یہ یوم جمعہ کی فضیلت ہے نماز جمعہ سے قبل یا بعد کوکوئی وظی نہیں۔

## صلوة الليل اورصلوة تهجد ميں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا؛ کہ بید دونمازیں الگ الگ ہیں ، ایک صلوۃ اللیل اور ایک تہجد کے ہوجاتی ہے صلوۃ اللیل اور ایک تہجد کے ہوجاتی ہے اور سونے کے بعد تہجد کے ہوجاتی ہے اور سونے کے بعد تہجد ہوگا جس کے خاص فضائل آئے ہیں لغت میں تہجد کے معنی ہیں ' السقیسام مین اللیوم'' ( ملفوظات تھانوی )

### عشراورخراج كےمصرف میں فرق

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ خراج کا روپیدرفاہ عام میں صرف ہوسکتا ہے گرعشر کا یہ مصرف نہیں وہ زکوۃ کے مصرف میں صرف ہوسکتا ہے۔ (الافاضات الیومیة ۲۲۱) اعتبکا ف اور ریم کے کا مرض

فر ما یا که اس ہوا پر ایک دکایت یاد آئی یہال پرایک حافظ صاحب تھے بچوں کو پڑھایا کرتے

تھے۔انہوں نے ایک قاعدہ مقرر گیا تھا۔اور وہ آئ وجہ سے کہ لڑکے ویزں پر بیٹھے بیٹھے بد ہو پھیلاتے رہتے تھے، حافظ صاحب نے پریثان ہو گرحکم دیا کہ باہر جا کرالیا کرو۔اب اس کیلئے ضرورت ہوئی اصطلاح کی کہ کیا کہہ کراجازت لیا کریں؟

عافظ صاحب نے یہ تجویز فرمایا کہ یہ کہہ کراجازت لیا کروکہ" چڑیا چھوڑ آؤں"ہیں بچوں کو ایک بات ہاتھ آگئی،ہروقت کا ان کے لئے شغل ہوگیا ایک ادھرے اٹھتا ہے حافظ جی!" چڑیا چھوڑ آؤں" ایک ادھرے اٹھتا ہے کہ حافظ جی!" چڑیا جھوڑ آؤں " حافظ جی ہے چارے دق آگئے ہتب کہا کدا ہے پہیں جھوڑ دیا کرو۔ (الافاضات الیومیة: ۱۹۶۱)

نماز میں غلط جگہ 'لبیم اللّٰد'' پڑھنا

ایک صاحب نے خط میں دریافت کیاتھا کہ قیام میں 'سبحانك السلھم'' سے پہلے اور رکوع میں 'سبحان رہی العظیم'' سے پہلے اور قعدہ میں 'التحیات' سے پہلے ہم اللہ پڑھنا کیما ہے؟ جواب لکھا گیا کہ ' برعت ہے'۔ (اینا ۴۴۰)

مفقو دالخبر ميس حرج

ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مفقو والخبر کے مسئلہ میں تو بڑا حرج ہے۔ فرمایا: جی ہاں! جہاد میں اس ہے بھی بڑا حرج ہے، گری کے روزوں میں بھی بڑا حرج ہے،سب کوقر آن سے نکال دو حرج حرج لیے پھرتا ہے۔ (ایضا: ۲۵۰) کان کا میل نکا ۔ لئے سے متعلق ایک لطیفہ اور ایک مسئلہ

فرمایا که آج کان کامیل نکلوایا ہے کیونکہ کی دن سے خفیف دردتھا گوکان کے اندرکوئی سلائی وغیرہ ڈالنااس مقولہ کے خلاف ہے کہ "ناک میں انگی" کان میں تزکامت کر ،مت کر ،مت کر ، آئکھ میں انجن ، دانت میں نجن انت کر ، جو شخص کان کامیل نکالئے آئے تھے ان کے والد کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے مجھے ایک فتوی کھوا کرا پی ایک بیاض میں رکھ لیا تھا وہ میل نکلوانے والوں کودکھلا دیتے تھے کیونکہ عموماً یہ خیال ہے کہ کان کامیل نکلوانے سے روز ہوئے جاتا ہے حالانکہ نیس ٹوشراس کئے میں نے لکھے کرانہ بیں ویریا تھا۔ (الا فاضات الیومیة ۱۹۸۰)

امام صاحب محى تكفيرمسلم ميں احتياط اور ذيانت

فرمایا: کدامام صاحب کی مجلس میں ایک شخص آیا۔ اور عرض کیا کدایک شخص کہتا ہے کہ "کوئی کافرجہنم میں نہیں جائےگا" اس کا کیا تھم ہے؟ امام صاحب نے شاگر دوں سے فرمایا کہ جواب دو، سب نے عرض کیا کہ شخص کا فر ہے اور نصوص کا مکذب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تاویل کرو۔ عرض کیا

کہ ناممکن ہے۔فرمایا بیتاویل ہے کہ جہنم مین جانے کے وقت کو کی شخص اس وقت کا فرند ہوگا یعنی لغوی کا فر بلکہ مومن لغوی ہوگا گوشر می کا فر ہو کیوفکہ اس وقت حقائق کا انکشاف اس پر ہوجائے گا تو کسی ام واقعی کا اس وقت منکر نہ ہوگا۔

﴿ هٰدُه جِهِنَّمُ الَّتِي يُكذَّب بِهِ الْمُجْرِمُونِ ﴿

(یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ حجماً اتنے ستھے) بلکہ بعض جہنم کے انگشافات کا فرکوزائد ہونگے ، مومن کونہیں ہوں گے جو کہ برق خاطف(حیکنے والی بحلی) کی طرح گزر آبیا۔ کیا ٹھکانہ ہے امام صاحب کی ذہانت اوراحتیاط کا۔(ایضا ۲۱۸)

کرایہ کے دوضروری مسئلے

ایک صاحب نے عمض کیا کہ حضرت اکثر کرایہ کے مکان میں درخت ہوتے ہیں امرود کے باہری وغیرہ کے ان کا ٹھل کرایہ دار کو کھانا جائز ہے بانہیں؟ فرمایا: کہ بلااذن جائز نہیں۔ایک دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ گائے کوکوئی دودھ پینے کے لئے کرایہ پر لے لے، یہ جائز نہیں۔ اس پر فرمایا کہ فقہ کا باب بھی نہایت ہی اہم ہے۔ مجھ کوتو فتو کی دیتے ہوئے بڑا ہی خوف معلوم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کواس میں بردی جرائت ہے۔ ذراخوف نہیں کرتے۔ (ایسنا ۲۵۱)

يمين لغو يرموا خذه

نیمن چیزوں کے بارے میں پمین لغو پر مواخذ ہ ہے۔ طلاق، عمّاق اور نذر، مثلاً کی شخص نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کوفلاں تاریخ میں طلاق دے چکا ہوں اس خیال ہے کہ واقعی اس نے طلاق دی ہے، حالا نکہ حقیقت میں اس نے طلاق نہیں دی ہے تو اس پمین لغو پر مواخذہ ہے یعنی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔''وقس علیہ العماق و النذر''۔ (الاشاہ والنظائر: ۱۷۵)

وه جانورجس کا گوشت کھا نا جائز اور بیجنا نا جائز

جو محض مالک نصاب نہیں ہے اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو وہ ایسا جانور ہے جسکا کھانا حلال ہے مگراس کا بیچنا جائز نہیں۔(الاشاہ والنظائر ۲۳)

#### مواک کے دی فائدے

(۱) منہ کوصاف کرتی ہے۔(۲) پرودرگار کی رضامندی کا ذرایعہ ہے۔(۳) فرشتوں کوخوش کرنے والی ہے۔(۴) نگاہ کو تیز کرتی ہے۔(۵) گھانے کے بھٹم میں مدد کرتی ہے۔(1) بلخم کو نکالتی ہے۔(۷) نماز کا ثواب بڑھاتی ہے۔(۸) مسوڑوں کومضبوط کرتی ہے۔(۹) منہ کی بدیوزائل کرتی۔اور(۱۰)خوشبو پیدا کرتی ہے۔ ( تنبیاالفافلین ۲۷٪)

# ''مسواک''عظیم شخصیات کی نظر میں

ا ه حضرت محمد من بقیرہ ''مسواک کیا کرو، کیونکہ مسواک مندگی پاکی ہے اور حق تعالیٰ کی خوشنو دی ہے۔ جبرائیل علیلا مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں مجھ پراور میری امت پر فرض نہ ہوجائے اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا ،اور میں اس قدر کشرت سے مسواک کرتا ہول کہ مجھے اپنے منہ کے ایکے حصے کے چیل جانے کا خوف ہے''۔

حضرت علی جائی فی اور حضرت عباس حائیا: "مسواک کرناتمهارے لیے لازم ہے اس میں
 کوتا ہی نہ کرو، بلکہ ہمیشہ استعمال کرتے رہو، کیونکہ اس میں حق تعالی کی رضا ہے اور اس
 سے نماز کا ثواب ننا نوے یا جارسو گنا ہو ہے جاتا ہے"۔

٣﴾ .... حضرت حسان طِاللَّهُ: ''مسواك كُرنا نصف ايمنان ہے اور وضوبھي''۔

م ﴾ ... حضرت عائشہ جي ها: ' مسواک موت کے سواہر مرض کی شفاہے''۔

۵ ﴾ .... حضرت ابو ہررہ و جلائؤ: ''مسواک انسان کی فصاحت میں اضافہ کرتی ہے'۔

٢ ﴾ حضرت على جلينظ: ''مسواك ( قوت ) حافظ كو برُه هاديق ٻاوربلغم كو دوركر تي ہے'۔

ے ﴾ .... عبدالعزیز بن ابی واؤ دمیسیتی:'' دوعا دنیں مسلمان کی بہترین عادات میں ہے ہیں ایک رات میں تبجدادا کرنا ، دوسر ہے مسواک پر مداومت کرنا'' ۔

۸ ﴾ ... عبداللہ بن مبارک میں ہے:''اگر کسی شہر کے باشندے ، سواک کا انکار کریں تو امام ان ہے مرتدین کی طرح قبال کرئے'۔

9﴾ ۔۔۔۔ ابوعمر میں یہ:''مسواک کی فضیلت پرسب کا اتفاق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور سب کے نز دیک مسواک کر کے نماز پڑھنا بلامسواک کی نماز سے افضل ہے''۔

• ای سینج محر نہیں: ''مسواک کے فضائل میں ایک سوے زائد احادیث منفول ہیں پس تعجب ہے۔ ان لوگوں پر بلکہ ان بہت ہے فقہاء پر جواس سنت (مسواک) کو باوجود احادیث کے کثرت کیساتھ منفول ہونے کی ترک کرتے ہیں۔ بیر بڑا خسارہ ہے''۔

نروں کی تعدادزیادہ ہے یامادوں کی؟

امام ابوحنیفہ بھینی کی قدرومنزلت ہمنصور کے در بار میں کس حد تک بلند ہو چکی تھی ،اسکا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے،مطلب بیہ ہے کہ عام درباریوں کا ایسی صورت میں امام سے رشک وحسد چندال محل تعجب کی بات نہیں لیکن معمولی نوکر جا کر ،خدام اور شاگر دبیشہ والے کسی سے جلنے لگیس تو اس کے بیہ معنی ہیں گہ بادشاہ محصٰ مجالس عامہ ہی میں نہیں بلکہ اپنی خاتگی زندگی میں بھی اس شخص کے فضل و کمالی ہ ذکر کرتار بتا ہے۔

بہرحال قصہ بیے کے رادی اس کے قاضی ابو یوسف ٹیسیہ میں گرمنصور کا لیک بڑا منہ چڑھا غلام تھا منصورات کو بہت مانتا تھا اس مخص ہے دل میں بھی اہام صاحب کی طرف ہے حسد پیدا ہوا، جب منصور، امام صاحب كى تعريف كرتا تو و ومنه جز هاليتاا ورجعوث عني باتين ادهراً دهر كى انكى طرف منسوب كرتابه اين اس جابل غلام کومنصور منع بھی گیا کرتا تھا کہ تجھے ان سے کیاتعلق؟ مگر خلیفہ سے ووا تناشوخ تھا کہ باوجو ، بار بارممانعت کے امام کی بدگوئیوں ہے بازمبیں آتامنصور نے ایک دن جب ذرااصرار کیساتھ ڈانٹ کر منع کیا تواس نے کہا کہ آپ ان کی بری تعریف کرتے ہیں میں جاہل آ دمی ہوں جھلامیرے سوالوں کا جواب و کے دیں تو میں جانوں۔منصور نے کہا کہ اچھا بھائی تو بھی حوصلہ نکال لے، دھمکایا بھی ،اگر الوصنيف يسيم في تيري باتول كاجواب دے ديا تو پھر تيري خيرنبيس مگراس جابل كوايے سوالوں ير ناز تھا، خلیفہ سے اجازت مل ہی چکی تھی۔ امام صاحب سی وجہ سے منصور کے پاس میٹھے ہوئے تھے غلام نے خطاب کرکے کہا آپ ہر بات کا جواب دیتے ہیں میرے سوالوں کوطل سیجئے تو میں جانوں ،امام صاحب کیابولتے ، یہی کہاہوگا کہ پوچھ بھائی! کیابوچھتا ہے؟اس نے گہرافشائی شروع کی کہ جناب بتائے! دنیا کے ٹھیک جے میں کولی جگہ ہے؟ اس جہالت کا جواب کیا ہوسکتا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا: کہ وہی جگہ جہاں تو بیٹیا ہے ظاہر ہے کداس کی تر دیدوہ کیا کرسکتا تھا ، جپ ہو گیا اور دوسرا سوال پیش کیا کہ خدا کی خلقت میں زیادہ تعداد سروالوں کی ہے یا یاؤں والوں کی ؟ امام صاحب نے ای انداز میں فر مایا کہ یاؤں والول کی۔اس نے کہا کہ دنیا میں نرول کی تعداد زیادہ ہے بامادول کی؟ امام صاحب نے فرمایا: کہ نرجھی ' بہت ہے جیں اور مادہ کی کمی نہیں۔اچھاتو بتا ہتو کس میں ہے؟ چونکہ وہ حصی غلام تھا، جھینپ گیا۔

ظاہر ہے کہ بیشاہی در ہار کے چونچلے ہیں،امام صاحب کونا گوارتو گزراہوگالیکن جس مقصد سے وہ سب کچھانگیز کرر ہے تھے اس جہالت کوآپ نے برداشت فر مالیا۔ کہتے ہیں۔ کہامام کی خاطر سے منصور نے غلام کوہٹوایااور کہا کہ آئندہتم ان کے متعلق اپنے اس برے روئے سے باز آجاؤ۔ (حضرت امام ابو صنیفہ کی سیای زندگی :۲۸۸)

اگر چہ بیا یک مہمل سا ہے معنی حصہ ہے لیکن اگر مجھے ہے تو اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس اثر اور نفوذ عام کا پیتہ چلتا ہے جوامام کواندر باہر الغرض منصور کی در بار کی خاتگی زندگی میں ان کوحاصل ہو گیا تھااسی کے ردمل کی بیختلف شکلیں ہیں جنہیں موزمین نے بیان کیا ہے۔

ف : اللين مجھاس قصے ميں ايك كايول كيا يعنى اس فتم مے مہمل سوالوں كا بہترين جواب يہى موسكتا ہے كہ يجھا يكى باتيں جواب ميں كہدرى جائيں جن سے سوال كرنے والاخو دمشكلات ميں مبتلا

ہوجائے۔ آخرخود سوچنے کہ امام کے اس جواب پر کہ جس جگہ تو بیٹھاہے وہی وسط و نیا ہے ایک ایساد ٹوگ ہے جسکی تر دید کے لئے ضروری ہوجا تاہے کہ پہلے ساری دنیا کی پیائش کی جائے بغیرا سکے امام کے اس دموے کی تر دید کی کیاشکل ہو علق ہے۔

طوی نے جوسوال امام ہے کیا تھا کہ اس کا جو جواب دیا گیا ، بعض روایتوں میں ہے کہ امام اپنے جواب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان سے میڈر ہاتھ آیا ہے کہ ایسے موقعوں پر سوال کے جواب میں ایس بات کہنی جا بیئے کہ خود سائل پر جواب کی ذمہ داری عاید ہوجائے ،ہٹ دھرم و جہال سے جان بچانے کا بدا چھااور کارگر گرے۔ (ایسنا ۲۸۸)

دین کی بات

مولانا محمد قاسم نا نوتوگ اور سرسیدا حمد خان بچین میں ایک ہی استاذ مولانا مملوک علی کے شاگر د رہے ہیں۔ ہڑے ہوکران کے خیالات میں اتنی تبدیلی آئی کہ ایک نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور دوسرے نے علی گڑھ کا لجے۔ ایک مرتبہ حضرت نا نوتوگ کوسرسیدا حمد خان نے لکھا:'' حضرت! دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہئے۔''مولا تائے جواب دیا!' آپ نے الٹالکھ دیا، اصل بات میہ ہے کہ عقل کی کوئی بات دین کے خلاف نہیں ہونی چاہئے۔'' (ما ہنامہ بنات عائشہ ہی ہی القعدہ ۱۳۳۲ھ)

نمازعید کے لئے عیدگاہ میں جمع ہونا شریعت کومطلوب ہے

اورا گرکسی گواس اجتماع کی مطلوبیت میں کلام ہو، جیسا گداس وقت بعض نام کے مشارکے بجائے عبدگاہ گا ہیں مساجد میں بلاضر ورت صرف امتیاز کے لئے عیدین پڑھتے ہیں تو ہیں اس کا جُوت صدیث ہے دیا ہوں ۔ ویکھٹے مجد نبوی سائیڈ ہمیں نماز پڑھنے ہے بچاس ہزار نماز ول کا تواب ملتا ہے لیکن باوجوداس کشرت تواب کے بی کریم سائیڈ ہمیشہ اس موقع پرعیدگاہ تشریف لے گئے اور مجد نبوی میں نماز نبیس پڑھی۔ بیس معلوم ہوا کہ عیدگاہ کا اجتماع ایک مہتم بالثان مطلوب ہاور ممکن ہے کہ عیدگاہ کا قواب ہی اس خواب کا ایک مہتم بالثان مطلوب ہاور ممکن ہے کہ عیدگاہ کا قواب ہی اس کی ایس مثال ہے کہ ایک ہڑے ہی گئی وجہ نہی کریم سائیڈ محد کو جھوڑ کرعیدگاہ جاتے ہوں ، اس کی ایس مثال ہے کہ ایک ہؤے کے سامنے ایک ٹی اور دس روپے پیش کئے جاویں ، تو بچدرس روپوں کو چھوڑ دیگا اور گئی اٹھ لے گا کیونکہ گئی میں گوا یک اور دس کا فرق ہے کئی نہیں کیا جاتے ہی میں ہونے وہ وہ روپوں کو چھوڑ دیگا اور گئی اٹھ لے گا کیونکہ گئی میں گوا یک اور دس کا فرق ہے لیکن کیا جاتے گئی ہوں کا خصوص ہو گئی کی ہوئی کہ باتھا عیس کیفا اس قدر اس میں ہونہ ہو، اور ہر چند کہ یہ تضا عف تو اب مجد نبوی کا مخصوص ہو اور ہر چند کہ یہ تضا عف تو اب مجد نبوی کا مخصوص ہے فرائنس کے ساتھ ، اور اس وجہ ہے مکن ہے کہ کی کو استدالی فرکورہ میں خدشہ ہوکہ گئی ہوتا ہے فرض فدشہ ہوکہ میں استدالی تا منہیں ، سوجوا ہیں ہو ہو کہ جو اس کا میں استدالی تا منہیں ، سوجوا ہ یہ ہے کہ واجب بھی گئی ہوتا ہے فرض سے معلی عیں نہ بوگ ہیں استدالی تا منہیں ، سوجوا ہیں عدم ہوگی ہوں عیں نہ بوگ ہیں استدالی تا منہیں ، سوجوا ہیں عدم کو احب بھی گئی ہوتا ہے فرض

کے ساتھ ، پس دونوں کا بلسان حکم ہوگا اور عیدین کے اجتماع میں ہاتھ ہوں ہے بھی جید ہے کہ مسلمان مختلف اطراف سے سے ہوئے ہرا یک میدان میں جمع ہوتے ہوئے افران کا اجتماع ان کا اجتماع ان کے بدخوا ہوں کے قلب پر وو تر ہوتا ہے اور اسلامی شوگت ظاہ ہوتی ہوار ہا عظم مقاصد ملت سے ہوئے اور اسلامی شوگت ظاہ ہوتی ہوار ہوا عظم مقاصد ملت سے ہواراس خاص اجتماع میں مطلق اجتماع جو محقق ہو وہ فود بھی اسرار مہمہ پر مشتمل ہے۔ چنانچا کے ادفی راز ہیں ہوتی ہوگی ۔ اگر بعض بھی قابل قبول ہو کمی تواس کی برائت سے امید کی معبول ہوں گی ۔ اور انہیں حکمتوں سے شرع میں جماعت کا بہت استمام ہے تی کہ برائت سے امید ہوں گی۔ اور انہیں حکمتوں سے شرع میں جماعت کا بہت استمام ہے تی مطلوب ہے تا خواس کے ساتھ بھی ہوت بھی جہا نماز سے بدرجہ با براہ حکم ہوتا ہوگی ۔ وہ شرعا مطلوب ہے اور انہیں ۔

یوں نظمع خواہد زمن علطان دیں خاکہ برفرق قناعت بعد ازیں

السبب ہارٹا ، این اہم ہے لا کی کرنے کو جا ہیں تو پھر اس کے بعد قناعت کے سریر خاک مور) کی ایس لیعنی اس بید بھوکہ ہوگیا کہ اگر جماعت کی نماز میں وسومیں آ ویں اور تنہائی میں اجتماع قلب سبب کی اور بھا بہتر ہے، جماعت کو چھوڑ وینا جا ہیئے ۔ حالا تک بید بالکل غلط ہے اور اس کواپی ا مار سبب خاطر بھی کہتے ہے کہ ایس البینی نے خود اس کر تقدیم فرمائی ہے۔ ہم ان بزرگوں پر احتراض منہیں کر ہے ہم عدت ان کی ملک کا ظہار کرتے ہیں۔ (ملفوطات تعیم الامت سے ۲۵/۲۷)

امام المنظم المبطقة اورا یا مسئما فی المیسد نے مسائل کوئے جی وق ہے وہ المام المنظم المبطقة اور ایام سنما فی المیسد نے مسئل کی کے تعوید دور فرمایا: میں نہیں سمجھا پھراس نے زور ہے اور بلند اور ہے کہا کہ بخار کیلئے ،فرمایا کہ پہلے کیوں نہیں کہا تھا اور نے کہا کہ بخار کیلئے ،فرمایا کہ پہلے کیوں نہیں کہا تھا ہے ۔ یہ قصد بھور ہا تھا کہ ایک اور نے کہا کہ تعوید دور فرمایا کہ ویکئے کہ ابھی یہ بات بھور ہی ہے ،فرمایا کہ اس واسطے اصولیوں نے لکھا ہے کہ 'خصوص مورد کا اعتبار نہیں عموم الفاظ کا اعتبار ہے' ۔ دوسر سے سمجھا کہ سوال شاید پہلے ہے بوگا ، حالانکہ میں نے دلیل بھی بیان کردی۔ اسکے بعد ایک خص نے کوئی اصولی سوال نیا تو حضور نے اسکو جواب دیکر فرمایا: بات کہنے کی تو نہیں گر کہد دیتا بھوں کہ اصولی فقد کی اصلیت سوال کیا تو حضور نے اسکو جواب دیکر فرمایا: بات کہنے کی تو نہیں قرکورہ ہیں۔ امام الوصنیف ہے ہے کہنے تھی تو ایک جو بر نہیں کہ بیان کردی ہیں۔ امام الوصنیف ہے ہے کہنے تھی اسکو مانتا ہے عامی تھی اسکو مانتا ہے عامی ہے مام کہنے کہنے تھی اسکو مانتا ہے عامی ہی اس حالی ہونے کی بخت ہیں کر سکتے صرف یہ کہتے ہیں کہذوق یہ جوابہ ہا ہم گرافسوں! کہ ہیں اور دلیل معلول ہونے کی بچھ بیان نہیں کر سکتے صرف یہ کہتے ہیں کہذوق یہ جوابہ ہا ہم گرافسوں! کہ ہیں اور دلیل معلول ہونے کی بخت ہیں کہذوق یہ جوابہ ہا ہم گرافسوں! کہ بیں اور دلیل معلول ہونے کی باری کہنے ہیں کہ جوابہ ہا ہم گرافسوں! کہ بیں اور دلیل معلول ہونے کی باری کہ بیرائے سے ترجیح دیتے ہیں اصل ظاہر کی قول کو ،اگر عامی فقہا ، برمحد ثین بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بیرائے سے ترجیح دیتے ہیں اصل ظاہر کی قول کو ،اگر عامی فقہا ، برمحد ثین بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بیرائے سے ترجیح دیتے ہیں اصل ظاہر کی قول کو ،اگر عامی فی کھور کو ایک کو میکھوں کو اسکور کی کھور کو میں کے اسکور کی کھور کور کیا کہ کور کھور کور کی کھور کور کی کھور کور کیا کہ کور کی کھور کور کیا کہ کور کھور کی کھور کور کی کھور کور کیا کہ کور کور کھور کی کور کی کھور کور کور کور کی کھور کور کیا کہ کور کھور کی کھور کور کی کھور کور کھور کور کھور کی کھور کور کھور کور کی کھور کور کھور کور کی کھور کور کھور کور کھور کور کی کھور کور کھور کور کھور کور کور کور کی کھور کور کھور کور کھور کے کھور کور کھور کور کھور کور کھور کور کھور کور کھور کور کور کھور کور

كَ بِالْ بِمِينَ لَرِينَ وَوَهِ بَهِي بِيهِ كَهِ كُلُهُ القاء اليول في المهاء" ببيتاب بإني مين دُالنااورُ ( القاء المهاء فسبى البول" بإنى پيتاب مين الناكاايك بي حكم به بمرداؤدظا برى رتعب با كه حديث مين" لايسول احد كه في المهاء الواكد" (جرَّز نبيثاب كريتم مين كوني شخص ياني مين ) ب" لا يلقين في الماء" (نه وُالے ياني ميس) نبيس اس واسط "القاء" (وُالنا) اور "تعوط" جائز ہے ممريه بالكل وَ وق كے خلاف ہے۔ اور اصلی چيز و وق ہے۔ امام ابوحنيفه بيت اور امام شافعی مين ہے۔ مسائل کوتر جے ذوق ہے دی ہے مثلاً رفع البیدین ( نماز میں ہاتھ اٹھانا اور نداٹھانا ) اور عدم رفع البیدین کی صدیثیں سنیں بتوامام شافعی ہے۔ کاذ وق اس طرف گیا کہ نماز وجودی ہےاور رفع البدین بھی وجودی ہے،اس واسطےرفع الیدین کرنا جاہیے گوعدم رفع بھی جائز ہواورکسی عارضہ ہے ہو،امام ابوحنیفہ کھتا گا ذ وق ادھر گیا کہاصل نماز میں سکون ہاور رفع البیدین خلاف سکون ہے،اس واسطے عدم رفع البیدی لو ترجیح دی۔ گورفع البیدین بھی جائز ہے مگر عارضہ ہے ہوا،مثلاً اعلام اصم بہروں کو بتائے کیلئے ) اور دوسری وجہ میہ ہے کہاہے مشائخ ہے عقیدت زیادہ ہوتی ہے ،امام صاحب کے مشائخ رہج الیدین نہیں کرتے تھے،اس واسطےانہوں نے نہیں کیا ،امام شافعی نہیں کے مشائح رفع البدین کر 🔠 تصانبوں نے کیا۔ تیسری مجیر جے عادات اور واقعات بھی ہوتے ہیں امام صاحب کوف میں تھے وہاں بانی بهت تصاال واسطے پانی میں تنگی فریائی اورعشر فی عشر ( دہ دردہ ) کا حکم ویا اور امام ما لک میسینے مدیر ترجی رب وبال ماني مين وسعت مناسب تعنى اوراسطرح امام شافعي بينية . (ملفوظات عيم الامت ٢٠/١٠) فرض ،سنت اور واجب وغيره كامعنون بونا

سہو فی الصلوٰ ق ہم کوبھی ہوتا ہے اور انبیا ءکر ام کوبھی فرمایاسہوفی الصلوٰ ق ہم کوبھی ہوتا ہے اور انبیاء کرام کوبھی ،اور علت بھی ( دونوں ) کی مشترک ہے لیمنی عدم توجه الی الصلوق مگر علت العلت میں فرق ہے۔ بجہ یہ آئہ جم تو '' نسو جسا السی السلسی هو اسفل من الصلوق '' ہے ( یعنی نماز ہے نیچے درجہ کی طرف ) اور انبیا ، کو '' نسو جہ المی الشنبی هو اعلیٰ من المصلوق '' ہے ( نماز ہے او نیچے درجہ کی چیز کی طرف ) ٹیمر فر مایا کہ بیرجہ بعد میں نظر ہے بھی گزری اور جی بہت خوش ہوا۔ لوگوں کا جی تو شاید ایسی چیز ہے زیادہ خوش ہوتا جو پہلوں کی سمجھ میں ندآئی ہواور میرا پر جی المعلوم ہے خوش ہوتا ہے جسکی طرف سلف بھی ، لوگ بھی گئے ہوں کیونکہ جوعلوم سلف کے خلاف جول وہ بدعت جاصل ہوتو اس پر کیا خوشی ہوگی ؟ ( ملفوظات تھیم الامت ۲۶/۲۱ )

حضرت امام اعظم ہیں۔ بجین میں جود عا پڑھتے تھے

فرمایا: کهابوحنیفه نیستی کے متعلق بیکھا ہے کہ چھوئی عمر میں ''السلھ م انسا نسستعیسنگ عسلسی طاعتیک'' (اےاللہ! ہم آپ ہے آپ کی اطاعت پر مدد جا ہے ہیں ) پڑھتے تھا س سے ذہن اور علم میں برکت ہوتی ہے۔(ملفوظات علیم الامت:٣٩٢/٢٦)

ایک انوکھااستدلال

۔ ایک مرتبہ ایک آ دی امام شافعی ہمینی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا:''اے ابوعبداللہ آپ بھڑ کے کھانے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟''

آپ نے فرمایا "حرام ہے؟"

ال في المحالية أب كي إلى كياد ليل بي "

آپ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کاارشادے۔"

﴿ وَٰمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ا﴾ (الحشر ٢٠) "جس چيز كارسول مَنْ قِيَّةً تنهمين حكم دين، وه لياواورجس منع كرين اس سے بازآ جاؤ۔" اور حضور مِنْ قِيْم كارشاد ہے:

''میرے بعد آنے والوں میں ابو بکر بڑھٹڑ اور عمر بڑھٹڑ کی اقتداء کرو''یہ تو قر آن وحدیث ہوئے ، اور حضرت عمر بڑھٹڑ کا قول بھی من لو، کہ آپ نے بھڑ کوئل کرنے کا حکم دیا ہے عقل بھی کہتی ہے کہ جس چیز سے تل کا حکم دیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ (سیراعلام النہوں ، ۸۹/۱۰)

حبیب جمی کے پیچھے نماز پڑھنا

حضرت حبیب مجمی بہت کے حروف آجھے نہ تھے ایک مرجہ تبجد پڑھ ہے۔ عظم ہے سے ۔ بھری میں نے بھی انکے پیچھے شریک ہونا جا ہائیکن ان کی غلطیوں کی وجہ ہے گھر آ گر تبجدادا ایا خواب میں اللّٰہ تعالیٰ کودیکھا، یو چھا آپ کے نزدیک کونساعمل زیادہ پہندیدہ ہے؟ ارشاد زوا: "الصلوة خلف الحبيب العجمى" (حبيب مجمى يهي ما إجما)

ٹ ۔ د کھٹے بیررتبہ ہے بعض فلط پڑھنے والول کا ہمّق تعالی گی نظر قلب پر ہے اگر کوئی سیجے نہ پڑھ سکے اس کا غلط سیجے ہے بھی بڑھ کر ہے غرض تلاوت بڑی چیز ہے جس کی طرف سے لوگول میں عام غفلت ہے۔ (حضرت تعانوی کے بیندید دواقعات ۳۳)

#### امام ابويوسف نبيلة كاواقعه

### نے مسائل کے جوابات

پچھے دنوں میں ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوسکتی ہے، یانہیں؟ اب بتلائے کہ اگر اجتہاد بعد چارسو برس کے بالکل جائز نہیں تو اس مسئلہ کا شریعت میں کوئی بھی جواب نہیں۔ پہلے زمانہ میں نہ ہوائی جہازتھا، نہ فقہا واس کو جانتے بھے، نہ کوئی تھم لکھا اب ہم لوگ خوداجتہاد کرتے ہیں، اورا یسے ایسے سے مسائل کا جواب ڈیتے ہیں تو فقہا ورحمہم اللہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ چارسو برس کے بعد اجتہاد ہی الفروع بالکل بند ہوگیا بلکہ مطلب ہیں ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہوگیا ادراجتہاد فی الفروع ابھی باقی نے اور قیامت تک باقی رہے گا، اگر اجتہاد فی الفروع بھی نہ ہو سکے تو شریعت کے ناممل

ہونے کا شہبہ وگا ، جو بالکل غلط ہے ، ثر بعت میں کسی قتم کی کمی نہیں قیامت تک ، جس قدر صور تیں بیش آتی رہے گی سب کا جواب علما وہم زمانہ میں شریعت سے نکا لیتے رہیں گئے کیونکہ یہ جز کیات آگر آت فقہ میں نہیں تواصول وقوا عدسب سے پہلے مجتہدین بیان کر چکے ہیں جن سے قیامت تک کے واقعات کا حکم معلوم ہوسکتا ہے۔ (اشرف الجواب کامل ۲۵۱)

اس شبه کا جواب که زکو ة دینے ہے مال کم ہوتا ہے بڑھتا کہاں ہے؟

بعض اوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گن کررو ہے رکھتے ہیں اور زکا ۃ دینے کے بعد پھر گئتے ہیں تو کہ ہوجاتے ہیں بڑھنا تو در کنار، برابر بھی نہیں رہتے ،یات یہ ہے کہ بڑھنے کی حقیقت اور غرض پر نظر ہوتی یہ شہر نہ ہوتا ، مال کے بڑھنے ہے غرض یہ ہے کہ وہ بڑھتا ، وا مال اپنے کا م آئے چنانچے آگر کی کے پائ کروڑوں رہ پیہ ہواور اس کے کام نہ آئے بلکہ فضولیات میں ضا کع ہوجائے اور ایک محص کے پائ دی روپیہ ہول کیان دی کے دوپیہ ہول کی اسکے کام آئے شخص اس سے بدر جہال بڑھ کر ہے ہو ہم کھی آئے کھول سے مشاہدہ کرتے ہیں گردہ ہم تھی ہیں اور ان کی برابر آئد نی ہے مگر فرق اتنا ہے کہ ایک ذکو ۃ دیتا ہے اور ممام حقوق واجبا واکرتا ہے ہو اس ہو گئے گئے کہ مقدمہ تا گئے ہو گئے نیار ہوگئے ، بیچے تیار ہوگئے ۔عطار پر اپنیان میں روپیہ خرج ہور ہا ہے بخلاف پہلے تیار ہوگئے ، بیچے تیار ہوگئے ۔عطار ہے دوپیہ چار ہا ہے ہو ہا ہے بخلاف پہلے خاس کے دوپیہ چار ہا ہے ہو میں میں روپیہ خرج ہور ہا ہے بخلاف پہلے خاس ہے کہ آئید رآئد کی کے دوپیہ چار ہا ہے گئی ہم آئی ہو گئے ہیں میں روپیہ خرج ہور ہا ہے بخلاف پہلے خاس کے دوپیہ چار ہا ہے طبیب کی فیس میں روپیہ خرج ہور ہا ہے بخلاف پہلے خاس کے دوپیہ جار ہا ہے کھا ہوں ہو ہے دوپیہ کے دوپیہ کی کے اسکے کام آئی ہو کہا کہ دوپیہ ہو کہا ہا ہو کہا کہ کہ کے دوپیہ کی کی کے دوپیہ کی دوپیہ کی کو اسکی کام آئی تر بن ہے جو مال بوج ہے خوص ہے دہ اسکو حاصل ہے۔

غرض القد تعالى جس قدر ليتا ہے اس سے زيادہ و نيتے ہيں اور پھر جو ليتے ہيں وہ بھی ہوا۔

ليے بيں\_(اشرف الجواب كال: ١٩٥٧)

اظهارلاعلمي، عيب ياخو بي؟

امام ما لک جینید کی شخصیت ان تمام اوصاف کی جامع تھی جن کی کسی مفتی ، نقیداور مجتهد کو ضرورت ہوتی ہے ، من جملہ ان کے صفات میں ایک اعلی صفت رہی تھی کہ امام صاحب سے جب کوئی فتو کی یو چھا جا تا اوراس وقت اس جزئید پراطلاع نہ ہوتی تو نہایت متانت و کشادہ پیشانی کے ساتھ فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا۔ امام مالک جینید کے شاگرداین وہب فرماتے ہیں :" اگر میں امام مالک جینید کی الا احدی ' (میں نہیں جانتا) لکھا کرتا تو کتنی مختیاں بھرجا تیں '۔

بہ بہ بہ ایک مرتبہ ایک شخص نہایت دور دراز مسافت سے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اوراس نے ایک سٹلہ پوچھا: امام صاحب نے فر مایا کہ'' میں اس کواچھی طرح نہیں جانتا'' سائل کہنے لگا'' میں چھم مہنے کی راہ طے کر کے صرف اس سٹلہ کی خاطر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے میں جا کران کو کیا جواب دوں گا''امام صاحب نے فر مایا: کہد نینا کہ مالک نے کہا کہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ امام مالک بہت کے شائر و عبدالرحمن بن مہدی نقل کرتے ہیں کدا یک شخص چندروز تک فتوی کے جواب کے لئے حاضر خدمت ہوا ،ایک دن اس نے عرض گیا'' میں کل یمبال سے چلا جاؤں گا جو کچھ جواب ہو ،ارشاد فرمائے'' میں کر آپ نے سرجھ کا لیا ،تھوڑی ویر بعد سراتھا کر فرمایا'' میں اس مسئلہ کا جواب وی بیا ہوں جس کے متعلق پوری معلومات پروسترس رکھتا ہوں ،تمہارے اس مسئلے کو میں اچھی طرت مہیں جائنا'' . (ائمدار بعد کے ولیب واقعات ۱۸۵)

## حضرت تقانوي بيسة كى فتؤائے كفر ميں احتياط

ایک مرتبہ حضرت والا ہے ایک مولوی صاحب نے یہی گفتگو کی کہ ہم ہریلی والوں کو کیوں گافرنہ کہیں ،فر مایا ؛ کافر کہنے کے واسطے وجہ کی ضرورت ہے ، نہ کہ کافرنہ کہنے کے لئے ،تو وجہ آپ بتلا یے کہ کیوں کہیں ؟ مولوی صاحب نے بہت ی وجو ہات چیش کیس اور حضرت والا نے سب کی تاویل کی اگر بعید تاویل بیں ، بالآ خرمولوی صاحب نے کہا اگر بچھ بھی وجہ نہ ہوتو یہ کیا کافی نہیں ہے کہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں اور میثابت ہے کہ مسلمان کو کافر کہتے والاخود کافر ہے ۔ لیس اگر ہم اینے آپ کو مسلمان جانے ہیں اور وہ ہم کو کافر کہتے ہیں ،تو ہم کو میہ بات مانی چاہیے کہ کفراوٹ کرانہیں پر پڑتا ہے ور نہ لازم آتا ہے کہ ہمیں این ہائے ۔ اسلام ہیں ،تو ہم کو میہ بات مانی چاہیے کہ کفراوٹ کرانہیں پر پڑتا ہے ور نہ لازم آتا ہے کہ ہمیں این ہائے۔

فرمایا: غایت سے غایت دلیاوں کا نتیجہ یہ ہے کہ گفرلزوی ہے گفرصری تو نہ ہوا، پس دہ آگہ واقع پس کا فر ہوں اور ہم نہ کہیں تو ہم سے قیامت کے دن کیا باز پرس ہوگی ،اورا گر ہم کا فر کہیں تو کنٹی رکعت (نقل) کا تو اب ملے گا؟ سوائے اس کے بچھے ہیں کہ تصبیع وفت ہے اور بن کا م بہت ہیں۔ رہایہ کہ کا فرنہ کہنا بغرض احتیاط ہے مگر سوال نماز کے متعلق ہے اور اس کے لئے شبہ تکفیر مسلم کافی علت ہے تو" الیقین لایزول بالشک"اس شبہ کا جواب ہے۔ (ملفوظات بھیم الامت:۲۶۷/۲۹)

### نكاح كاعجيب وغريب مئله

ایک خض نے ایک عورت سے پوشیدہ طور پر نکاح کیا جب اسکالڑ کا پیدا ہوا، تب وہ خض کر گیا اور عورت نے قاضی ابن ابی لیل کے پاس وعولی دائر کیا، قاضی صاحب نے عورت کو نکاح کا گواہ لانے کا حکم دیا عورت نے کہا: کیاس خص نے مجھ سے اس طرح نکاح کیا کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے اور دونوں فرضے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب نے وعولیٰ خارج کر دیا وہ عورت امام صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور واقعہ بیان کیا آپ نے فر مایا کہ قاضی صاحب کے پاس جااور کہد کہ مدعا علیہ کو بلوائے اور میں گواہ لاتی ہوں بیان کیا آپ نے فر مایا کہ قاضی صاحب کے پاس جااور کہد کہ مدعا علیہ کو بلوائے اور میں گواہ لاتی ہوں بیان کیا آپ نے فر مایا کہ قاضی صاحب کے پاس جااور کہد کہ مدعا علیہ کو بلوائے اور میں گواہ لاتی ہوں بیات کے اور اس نے نہ ہوں کا خرار کر لیا۔ لہٰ تا قاضی نے مہراس کے فرمدلازم کیا اور لڑ کا اس شخص کو دلایا۔ شخص کو کی نہ بچھے کہ ولی اور گواہ دونوں میں سے کوئی نہ بچھے اس لیے کہ اس صورت شعبیہ نہ اس مسئلہ سے کوئی بیانہ تجھے کہ ولی اور گواہ دونوں میں سے کوئی نہ بچھے اس لیے کہ اس صورت

میں تو نکائی بالا جماع باطل ہوگا بلکہ ظاہر یہ ہے کہ بینکائی پوشیدہ طور پرد وجمہول گواہوں کے ساسنے ہوا، تو جب وہ عورت اس کو ثابت نہ کرسکی، تب اس نے یہ کہا کہ 'اللہ تعالیٰ کی ولایت اور فرشتوں کی گواہی کیساتھ ہوا۔ اس لیے امام صاحب نے اسے وہ بات سکھائی۔ جس کی وجہ سے اگر عورت تجی ہے تو آس شخص کو مجبورا نکائی کا قرار کرنا پڑے اور امام صاحب اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والے تھے' اور واقعہ وہی تھا جو آ پکوالہام ہوا۔ (ائرار بعد الجب واقعات ۱۸۱)

كنكھجورے كاھكم

فرمایا که تکھچورہ جا ہے مرکزگل سربھی جاوے اور ریزہ ریزہ ہوجاوے لیکن کنوانا پاکٹنبیں ہوتا، گو پانی بینا جائز نہیں جب تک اتنا پانی نه نکالا جائے کہ غالب گمان ہوجاوے کہ اب اس کے ریزے نکل گئے ہوں گے۔ (ملفوظات تحکیم الامت ۳۲۴/۲۲)

ٹ کینکھجو راا گرکھال ہے تیمن جائے یا کان میں گھس جائے تو اس پرسفید شکر ذرای ڈال دیں ،وہ کھال گوای وقت چھوڑ دے گا۔ (مؤلف)

سوال حرام پردینا حرام ہے

فرمایا که فقهاء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو مانگنا حرام ہے اسکواسکے مانگنے پر دینا بھی حرام ہے البت دینے والے کواگر معلوم نہ ہوتو معذور ہے۔ (ملفوظات حکیم الامت:۳۸۹/۲۳)

تبحر فقه ،نورفهم اورحقیقت شناس

احقر نے دریافت کیا کہ زکوۃ کاروپیہ بذر بعیمنی آرڈر بھیجے میں فیس منی آرڈراس رقم زکوۃ میں احتر ہے جصلین زکوۃ کی اجرت اوز کوۃ میں سے دینا جائز ہے ای لئے اس پر قیاس کیافیس منی آرڈر کی لی جاسکتی ہے؟ فرمایا کہ اول توہم میں قیاس واجتہاد کی صلاحت نہیں۔ ثانیا یہ قیاس بھی ظاہر الفساد ہے کیونکہ عامل کی اجرت کو تصیل زکوۃ میں خل ہے وہ کمتی بالزکوۃ ہو عتی ہے اور منی آرڈر کی فیس کو تحصیل زکوۃ میں دخل ہے جہ کی حقیقت بعد حصول کے جدا کرنا کی فیس کو تحصیل زکوۃ میں دخل ہے جسکی حقیقت بعد حصول کے جدا کرنا ہے۔ ثالثاً وہ تصرف ہے امام کا اور بیقرف ہے فیر امام کا "فیایت ھذا من ذالک د ابعاً "وہال عامل مسلم ہے یہاں عملہ ذاک بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ خامساً مقیس علیہ خلاف قیاس ہے پس مسلم ہے یہاں عملہ ذاک بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ خامساً مقیس علیہ خلاف قیاس ہے پس مسلم ہے یہاں عملہ ذاک بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ خامساً مقیس علیہ خلاف قیاس ہے پس مسلم ہے میں برمقتصر رہیا ہے اس پر قیاس ، جمہد کو بھی جائز نہیں۔

ف : اس سے حضرت والا كا تبحر فقه ونو رقبم جفیقت شنای صاف ظاہر ہے۔ (ملفوظات عکیم الامت ٥٠١/٥٣٠)

اند ھے کوسلام نہ کرنا خیانت ہے

فرمایا که راسته میں تبھی کوئی اندھامکتا ہےتو میں بعض اوقات اسکوسلام نہیں کرتا ،مزاج پری نہیں

کرتا مگر بعد میں شر ما جاتا ہوں اور اپنے گو بے حد ملامت کرتا نیوں کے بیاتو خیانت ہے۔ ( مغوظات علیم الامت ۱۹۳٬۲۳۰)

رنڈیوں کی نماز جناز ہ کاحکم

فرمایا که مولانا شاه عبدالعزیز صاحب نے سی نے مسئلہ پوچھا کہ رنڈیوں کی نماز جنازہ جائز ہے یانہیں فرمایا کہ رنڈوں (یعنی انکے آشناؤں) کی تو نماز جنازہ پڑھتے ہو پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ (ملفوظات کیم الامت ۲۸۲/۲۳)

## حقيقت رى استحضار قواعد فقهيه

(۱) فرمایا که کافر کانابالغ بچه جب تک عاقل و ممیز نه بومتنقلاً مسلمان نبیل سمجها جائے گا بلکه "تبعا لللدار الاسلامی" یا تنبعالاحد الابوین المسلم "مسلمان کہا جائے گا۔ اگر نه احدالا بوین سلم ہے نہ خود بچہ ممیز ہے تو اس کے مسلمان ہونے گا حکم نه کہا جائے گا اور اگر دار الاسلام ہونے اسکو مسلمان کہا جائے گا اور ایک دار الاسلام ہونے نه ہونے میں اختلاف ہے کین ایسے اختلاف میں بچہ کے نفع کی رعایت کوتر جے دی جاوے گی اور اسکو مسلمان سمجھا جاوے گا اور اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جاوے گی۔

گی رعایت کوتر جے دی جاوے گی اور اسکو مسلمان سمجھا جاوے گا اور اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جاوے گی۔

وُن : اس جواب سے حضرت والا کا استحضار تو اعد فقہ یہ صاف ظاہر ہے۔

(۲) ایک صاحب نے بیہ سئلہ پیش کیا کہ ہندہ کا نکاح زید ہے ہوا الیکن دھستی نہیں ہوئی۔ زید نے نکاح کا دعویٰ کیا ، تو عدالت نے قانون کے مطابق نکاح ثابت نہ کیا۔ زید کا دعویٰ خارج کردیا گیا الیکن بے شارلوگ ہندہ کے گاؤں میں زید کے نکاح کا ثبوت دیتے ہیں۔ کیا عدالت کے نفو زِ حکم ہے اب ہندہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا زید ہی کے نکاح میں رہی ؟

فرمایا کداول توحاکم عدالت گامسلمان ہوناشرط ہے دوسرے حاکم مسلم کی قضابھی صرف عقد وضخ میں نافذ ہوتی ہے اور عدم شوت عقد ، نه عقد ہے نہ ضخ ، الہذابية قضامؤ ترنہیں ، اسکے مقتصیٰ پردیانۃ عمل جائر نہیں۔ ن نید جواب بھی حضرت والاکی حقیقت واستحضار تو اعدفقہید پردال ہے۔ (ملفوظات عیم الامت ، ۵۰۹/۲۳)

# حنفیه کی فضیلت ،ایک علمی لطیفه

فرمایا که حضرت مولانا محد یعقوب صاحب بطور لطیفه فرمایا کرتے تھے کہ حفیت کلام مجید سے ثابت ہے۔قال اللّٰه تعالیٰ: ﴿ اَطِیْعُو اللّٰهَ وَاطِیْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی اللّٰه مُرِمِنْکُمْ ﴾ اولی الامرے مرادمسلمان سلاطین وملوک ہیں اور سلاطین وملوک اکثر حفی ہوئے ہیں ، چنانچاب بھی مدت سے سلاطین روم حفی ہوتے آرہے ہیں ، اور حفی کامطیع فروع میں عامل بالحفید ہوگا۔ (ایننا:۵۱۲/۲۹)

## سپرٹ ملی روشنائی ہے اسائے مقد سہ لکھٹا ہے اوبی ہے

فرمایا کہ سرخ پوڑیہ ہے''القد''یا''محمد'' ساتاہ کا نام لکھنامیر ہے زدیک ناپسندیدہ ہے کیونکہ پوڑیہ میں اسپرٹ کا شبہ ہے اورا گر چبعض اسپرٹ شیخین کے نزدیک طاہر ہے لیکن امام محمد کے نزدیک مطلقاً طاہر نہیں اوراختلافی مسائل میں حتی الوسع بچنا اولی ہے خاص کر جبکہ اکثر کا فتوی بھی امام محمد کے قول پر ہے۔(ملفوظات صَیم الامت ہے۔)

## ا مام ہے پہلے رکوع مجدہ کرنا سخت گناہ ہے

ایک روز بعد نماز ظہر ایک شخص سے فرمایا کتم نماز میں امام سے پہلے رکو ع اور تجدہ کرتے ہو، یہ سخت گناہ ہے اور نہایت ہی برا ہے ظاہر ہے ، کدامام سے پہلے تو نماز سے فراغت نہیں ہو سکتی کہ جلدی سے چھٹکارا ہموجائے ۔ پھر جلدی کرنے سے کیا فائدہ ؟ پھر یہ فرمایا کہ کوئی شہد نہ کر سے کہ آپ نے نماز میں اسکوالیا کرتے کیونکرد کھ لیا، کیونکہ اول تو آئھ کی شعامیں بلاا نعتیار ہی چپ وراست میں تھیلتی ہیں دوسر نے فقہاء نے لکھا بھی ہے کہ آگرامام کوکوئی شک ہموجائے تو مقتدی کو چپ وراست سے و کھے لینا جائز ہے ۔ سوجیسے اصلاح اپنی نماز کی مصلحت ہے ۔ ای طرح مصلحت دوسر کی نماز کی ۔ سواسکے لئے بھی و کھی لینا درست ہے ۔ پھر فرمایا کہ میر ٹھ میں ایک مولوی صاحب تھے ، وہ رکوع اور تجد سے میں دائیں بائیں دیکھتے تھے ایک شخص نے ان سے کہا کہ یہ درست نہیں ۔ کہنے گئے تھے کو کیونکر معلوم ہوا کہ نماز میں بائیس نے ادھرادھر دیکھا ہے ، معلوم ہوتا ہے کہا تحر درست نہیں ۔ کہنے گئے تھے کو کیونکر معلوم ہوا کہ نماز میں بین میں ظاہر ہوگئی پھر فرمایا کہ بعض لوگ اس کو بین ہیں اور جی کے قبول نہیں میں اور جی کے قبول نہیں کرتے ۔ (مافوظات کئیم الامت ، معلوم ہوتا ہے کہا تعتر اض میں ظاہر ہوگئی پھر فرمایا کہ بعض لوگ اس کو بین ہوا ہم کہا کہ یہ دوسروں پر ہر بات میں غالب آئیں اور جی کو قبول نہیں کرتے ۔ (مافوظات کئیم الامت ، 177)

# کھانا کھاتے شخص کوسلام نہ کیا جائے

فرمایا که فقهاء نے لکھاہے کہ جو تخص کھانا کھار ہاہو،اس پر سلام نہ کرنا جا ہے،اسکی وجہ بمجھ میں نہ آئی تھی۔ایک مرتبہ میں کھانا کھار ہاتھا کہ ایک صاحب نے سلام لیا تو میرے گلے میں ککڑاا ٹک گیا، اسوقت معلوم ہوا کہ بےراز ہے۔( ملفوظات علیمالامت:۱۷۷/۱۳)

## جناز ہ میں فرض صرف حیار تکبیریں ہیں

مئلہ: جنازے کی نماز میں صرف جارتگہیریں رکن ہیں، باقی دعائمیں وغیرہ سب سنت ہے جہاں کوئی نماز پڑھانے والانہ ملے وہاں نیت باندھ کرتگہیرات اربعہ کہہ لینا کافی ہے۔فرض ادا ہوجائیگا اور جنازہ بنماز پڑھے فن کردینے گا گناہ نہ ہوگا۔ (ملفوظات کیم الامت:۲۰۱/۱۳)

### نماز جنازہ کی مزدوری لینا نا جا ئز ہے

فرمایا: میں نے کانپور میں ایک جنازہ پڑھایا تو ایک شخص نے فراغت کے بعد مجھ کوایک رہ پید یا اور گہائیآ پ کی نذر ہے ، میں نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کئی دنوں سے یہاں قر نطینہ میں ہیں ، آج و یا پہلے ند یا ، بیتو نماز جنازہ کی مزدوری معلوم ہوتی ہے۔اس نے کہا: ہے تو یہی۔ میں نے کہا نماز پر مزدوری کہاں جائز ہے۔ (ملفوظات جمیم الامت ۱۱۰/۱۳)

# امام اعظم میں کے مجتہداعظم ہونے کا ثبوت

فرمایا غیرمقلدین کہتے ہیں کہ ام صاحب کو مارحدیثیں کینجی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگراس سے بھی کم پہنچتیں توامام صاحب کا اور زیادہ کمال ظاہر ہوتا، کیونکہ جو مضم حدیث میں اتناکم ہو،اور پُھربھی وہ جو کچھ کے اور لاکھوں مسائل بیان کرے اور وہ سب حدیث کے موافق ہوں تواس کا مجتبداعظم ہونا بہت زیادہ مسلم ہوگیا ۔ بیان خلکان مورخ کی جہارت ہے ور نہ صرف امام محکم کی وہ احادیث جو وہ اپنی کتابوں میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھو! صدیوں ملیس گی۔ (ملفوظات بھیم الامت ۱۵۶/۱۳)

# حضرت گنگوہی میں کی فقاہت پرحضرت نا نوتوی میں کارشک

# امام محمر بينية اورامام شافعي بينية كاليك عجيب واقعه

فرمایا: امام محمد میسیم اورامام شافعی نیسیم نے ایک نمازی کود کمچرکر، آیک نے کہا: لوہار ہے اورایک نے کہا: بردھتی۔ پوچھنے سے معلوم ہوا دونوں پیشد کرتا تھا ایک پیشداب کرتا ہے۔ کہاں تک فراست ہے۔ حکیم غلام مصطفیٰ صاحب نبض بکڑ کر بتلاء ہے جی نمازی ہے یا ہے نمازی بعنی ہے و تجھے عورتوں کو اور سا سجتے میں نمازی کی ہر چیز میں نور ہوتا اسٹادا ٹر نبض میں ہوتا ہے۔ (ملفوظات حیم الامت ۱۵ ۵۵)

### ايك حنفي كوجواب

فرمایا ایک شخص کا خط آیا ہے ان صاحب نے لکھا ہے کہ میں ہوں تو منفی مگر چونکہ خودامام صاحب کا بی قول ہے کہ اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہوتو اسکو چھوڑ دو،اس واسطے میں فاتحہ خلف الامام پڑھتا ہوں اور آپ ہے بھی دریافت کرتا ہوں کہ میں لیا کروں آیا پڑھوں یا نہیں؟ میں نے جواب لکھا کہ جب حدیث کے مقابلہ میں امام کا قول کوئی چیز نہیں میرا قول کیا ہوگا۔ (ملفوظات جیم الامت ۲۹۱۱۵)

## ابل بلغار يرنمازعشا نهيس

فر مایا: مولا نامر آخلی حسن صاحب نے حضرت والا کے سامنے بیان کیا کہ مجھ کوشہ تعارض ہوا کہ موافق تصریح فقہاء اہل بلغار پر نماز عشا نہیں کیونکہ ان پر وقت عشا نہیں آ تا اور حدیث میں ہے کہ جب خروج و حجال کے وقت پہلا دن سال مجر کا ہوگا تو انداز ہے متعدد نمازیں پڑھی جا کیں۔ حالا نکہ طلوع وغروب متعدد نہیں ہوگا، میں نے پیشہ حضرت گنگوہی بہتے ہی خدمت میں لکھا، انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا: جب آ ہ گے، زبانی بیان کردیں گے۔ پھر جب میں گنگوہ گیا تو یا دولایا نے مایا: سئلہ جواہل بلغار کے متعلق ہے بہت سے اور حدیث خروج و جال اس کے خالف نہیں کیونکہ اسوقت بھی طلوع و غروب روزانہ ہوگا، صرف جہال اس کا خالف نہیں کیونکہ اسوقت بھی طلوع و غروب روزانہ ہوگا، صرف جہال اسکا فتہ ہوگا وہاں یہ نہیں ہوگا۔ اسلیا اندازہ سے سبنی ازیں پڑھی جا کمیں گی میں نے عرض کیا اس کی کوئی ولیل حدیث میں آتا ہے کہ وجال کے ولیل حدیث میں آتا ہے کہ وجاتا تو ولیل حدیث بین آتا ہے کہ وجاتا تو ولیل مدیث ہوجاتی تو بھرسواروں کا ظاہر ہونا فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع وغروب بند ہوجاتا تو علامت محقق ہوجاتی تو بھرسواروں کا خابر ہونا فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع وغروب بند ہوجاتا تو علامت محقق ہوجاتی تو بھرسواروں کا خابر ہونا فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع وغروب بند ہوجاتا تو علامت محقق ہوجاتی تو بھرسواروں کا خابر مونا فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع وغروب بند ہوجاتا تو علامت کیا معنی کا دیشونات کیا گیا ہوئی کیا ہوئی تو بھرسواروں کا خابر ہونا فرمایا گیا ہوئی کیا معنی کا دہائی ہوئی کردیں کے دیا ہوئی کیا ہوئی کی موجود کیا گیا گیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا کیا گیا گیا گیا گیا ہوئی کیا گیا گیا گیا کیا کیا کیا گیا کیا گیا

## اللدتعالى كومنسانے والے كام

حدیث مبارک میں ہے کہ تین موقعوں پرخل تعالی کوہنی آتی ہے۔

الن میدان نج میں جب نگے پاؤں، چہروں پر گرد، پال بکھر نے ہوئے ، ناخن بڑھے ہوئے ، نہ خوشوں نہ خوبصورتی اور لبیک لبیک کہتے ہوئے ، بندے پھررہ ہیں تواس موقع پراللہ تعالیٰ کوہنمی آتی ہے کہ کیا چیز ان لوگوں کو گھروں ہے ٹکال لائی ہے؟ بیوی بچے چھوڑے ، وطن چھوڑ کر آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں ..... میری محبت ہی میں تو پھررہ ہیں ..... اللہ تعالیٰ ہنتے ہیں اور فرشتوں ہے کہتے ہیں ، تمہیں گواہ کرتا ہوں ، میں نے ان سب کی مغفرت کردی ، یہ میری محبت میں گھر بار ، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ، میں کریم ہوں .... یہ نیس ہوسکتا کہ یہ گھر یارچھوڑ میں اور میں تو توجہ نہ دوں ، میں نے ان سب کی مغفرت فرماتے ہیں اور میں اور میں اور جوٹ ہو کر مغفرت فرماتے ہیں اور ای خوثی کو توجہ نہ دوں ، میں نے ان سب کی مغفرت کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور ای خوثی کو توجہ نہ دوں ، میں نے ان سب کی مغفرت کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور ای خوثی کو توجہ نہ دوں ، میں نے ان سب کی مغفرت کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور ای خوثی کو دوں ۔ ان سب کی مغفرت کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور میں کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور میں کوثی کو در کہ کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور میں کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور میں کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور ای خوثی کو ۔ ان سب کی مغفرت کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہیں اور ای خوثی کو ۔ ان سب کی مغفرت کی ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر مغفرت فرماتے ہوں ۔ ان سب کی مغفرت کی مغفرت کی ۔ ان سب کی مغفرت کی مغفرت کی ۔ ان سب کی مغفرت کی مغفرت کی مغفرت کی مغفرت کی ۔ ان سب کی مغفرت ک

ہنی ہے تعبیر بیا گیاہے۔

ایک جب تکبیر کہنے والا تکبیر کے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوں کہ پہلی صف میں جگہ ملے ، گو یا ہر ایک کی بہی خواہش ہے ، وہ پہلی صف میں شامل ہو ، یہ کھے کہ اللہ تعالی کو نسی آتی ہے کہ یہ جوا پنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہیں ، ان میں سے ہرایک ، دوسر سے آگے ہڑ ھنے کی کوشش کر رہا ہے ، آخر یہ کیوں دوڑ رہے ہیں ؟ .... یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں .... یہ میرا در بار جان کرآئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا قریب ہو جائیں گا تناہی ہمارے در جات بلند ہوں گے ۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالی کو نسی آتی ہے۔

این بیوی کے مند پر پانی کا چھینٹا مارا۔ وہ ہڑ بڑا کراٹھی اوراس کا بی چاہا گہتجد پڑھوں....اس نے ہاں ، کیا مصیبت ہے؟ شوہر نے کہا ، کیا مصیبت ہے؟ شوہر نے کہا ، کیا مصیبت ہے؟ شوہر نے کہا ، در کعت نفل پڑھ لے ، تہجد کا وقت ہے .... بیدہ کیھ کر اللہ تعالی کوہنی آتی ہے کہ بیاس کی محبوبہ ہاس کے پاس لیٹی ہوئی تھی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی نیزرسور ہی تھی ۔ وہ شوہر کی بات من کراس کا شکر بیا دا کرتی ہے .... وہ بھی دو رکعت پڑھتی ہے .... ای طرح اگر بیوی اپنے شوہر کو اٹھائے اور وہ ہڑ بڑا کر اٹھے تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کوہنی آتی ہے۔

نتیوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا سبب ہیں .....ای لئے اے بنسی تے بیر کیا گیا ہے۔ (خطبات تھیم الاسلام)

ايك لطيفه رگانا بجانا حرام نه ہوتا

ہندوستان کا ایک گویا (گانے والا) ایک مرتبہ جج کرنے گیا، جج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکر مدے مدینہ منورہ جارہا تھا تواس زمانے میں راستے میں قیام کے لئے منزلیں ہوتی تھیں۔اس نے بھی رات گزار نے کے لئے ایک منزل پر قیام کیا، تھوڑی دیر کے بعد ای منزل پر ایک عرب گویا آگیا، اور عرب گویے نے وہاں بیٹھ کرعر بی میں گانا بجانا شروغ کر دیا۔ اس عرب گویے کی آواز بہت خراب اور بھدی تھی۔ ہندوستانی گویے کواس کی آواز سے بہت کراہیت اور وحشت ہوئی۔ جب اس نے گانا بجانا بند کیا تو ہندوستانی گویے نے کہا کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آئی کے حضور اقد س تائیز ہم نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دیا تھا۔اس لئے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا۔اگر آپ میرا گاناس لیتے تو کیوں حرام قرار دیا تھا۔اس لئے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا۔اگر آپ میرا گاناس لیتے تو کیوں حرام قرار دیا تھا۔اس لئے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا۔اگر آپ میرا گاناس لیتے تو کیوں حرام قرار دید ہے۔ (تقریر تریز دی۔)

ن: حَكَم حقیقت پرلگتا ہے صورت پڑہیں نیز مذکورہ بالا واقعہ ہے کوئی بینہ سمجھے کہ گانا بجانایا گاناس لینا جائز ہے بلکہ ہرصورت میں حرام ہے۔ (مؤلف)

#### سوداور كرابيه مين فرق

آن کل بعض لوگ ہے اعتراض کرتے ہیں کہ سود اور کرایہ ہیں فرق ہے؟ مثلاً ایک شخص دوسے ہو فرض و بتا ہے تواس پر نفع لینے ہے منع کردیتے ہیں ۔ لیکن اگرا یک شخص نے اپنا مکان کرایہ پردے ویا تو اس کا کرایہ لینا آ ب کے نزدیک جائز ہے۔ حالا فکہ مکان اور دید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جواب اس کا کرایہ لینا آ ب کے نزدیک جائز ہے۔ حالا فکہ مکان اور دید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جواب اس کا بیہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، وہ یہ کہ جشخص نے دوسرے کورو پیقرض دیا ہے وہ رو پیقرض دینے والا ایک بزار رو پ والے کی صان میں چلا گیا ، چنا نچا گرض دینے والا ایک بزار رو پ کے کرگھرے نگل اور سے بیلی کوئی ڈاکواس سے چھین کر لے گیا تو اس صورت میں نقصان قرض لینے والے کے حان میں بیا ہے۔ بیلی مثلاً میں نے اپنا مکان دوسرے کوکرایہ بیس ۔ لہذا وہ اس پر نفع نہیں لے سات مکان میں بیہ بات نہیں ، مثلاً میں نے اپنا مکان دوسرے کوکرایہ بردیا تو وہ مکان میر سے صان میں ہے ، چنا نچے فرض کریں کہا گرمکان پرایک بم آگر ہے اور مکان تباہ ہو جائز ہے۔ ( تقریر تہ بی انہوں کہا کوئی نقصان نہیں ہوگا ، اس لئے اس مکان کا کرایہ لینا میرے لئے جائز ہے۔ ( تقریر تہ بی الا ایک الا کوئی نقصان نہیں ہوگا ، اس لئے اس مکان کا کرایہ لینا میرے لئے جائز ہے۔ ( تقریر تہ بی الا ۱۳۷۱)

### نكاح اورزناميں فرق

### امام ابوحنیفه نیسهٔ ،تقوی اورفتوی

امام ابو صنیفہ بیت بازار ہے گزرر ہے تھے کہ نہیں ہے آپ کے لباس پرناخن بھرمٹی آپڑی۔ آپ ای وقت دریائے دجلہ کے کنارے گئے اور لباس دھوڈ الا..... لوگوں نے کہا:''امام صاحب! آپ نے مجاست کی ایک متعین مقدار جائز قرار دی ہے پھر آپ اتن مٹی کیوں دھور ہے ہیں؟'' .....انہوں نے کہا'' وہ فتوی ہے اور یہ تقوی ہے۔'' (گلدستہ ظرافت ۱۳۳۰)

## قاضى ابويوسف بينية اوران كايرلطف انصاف

قاضی ابویوسف نیسیا ہے کئی آ دمی نے پوچھا،'' پہتے کا حلوہ مزیدار ہوتا ہے یا بادام کا؟''.... قاضی ابویوسف نیسیانے جواب دیا!'' چونکہ معاملہ انصاف کا ہے اس لئے فریقین کی غیر حاضری میں انصاف نہیں ہوسکتا۔ لہٰدادونوں کو حاضر کیا جائے۔ (گلدسۂ ظرافت: ۱۲۸)

### مولا نااشرف على تفانوي بيه اوران كامشوره

مولانااشرف علی تفانوی میسیم کے مکان کے قریب ایک سب انسپکٹر پولیس بھی رہتا تھااوراس کے بیہاں کی رنگ رلیوں ہے مولا نابہت پریثان تھے .... جب بیہ معاملہ بہت بڑھ گیا تو انہوں نے ایک ایجنٹ کے معرفت مکان خرید نے کاارادہ کیا اوراہے تا کید کی کہ سب انسپکٹر پولیس کوخریدار کے نام کاعلم نہ ہو.... ایجنٹ نے بڑی بھا گ دوڑ کے بعداس شخص کومکان بیجنے پرآ مادہ کرلیا.....

سب انسپکٹر نے مرکان بیچنے ہے پہلے مولا ناتھانوی بیسیا ہے مشورہ چاہااوراس سلسلے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ۔... مولا ناکے لئے بیموقع بہت عجیب وغریب تھا مگرانہوں نے مکان نہ بیچنے کا مشورہ دیا۔ ایجنٹ کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت جیران ہوااوراس نے اس سلسلے میں مولا نا ہے کہا بین حضور! میری تجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے بیا کیا؟'' .... مولا نانے جواب دیا!'' مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے مگرا سے غلط مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔'' (گدستا ظرافت ۱۹۸۱)

## امام غزالی میسید کی حاضر جوابی

حضرت امام غزالی ہیں۔ امام وقت تو تھے لیکن ان کی بذلہ نجی اور حاضر جوابی بھی مشہورتھی .... ان کے پاس دور ، دور سے سائل آیا کرتے تھے اور ان کی خوش گوئی و حاضر جوابی ہے مطمئن بھی ہوتے تھے اور محظوظ بھی ۔

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ایک کر پچین سائل ان کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے بڑے المیدا نداز میں کر بلائے معلی کا تذکرہ کرتے ہوئے پو چھا:'' کر بلا کے میدان میں رسول اکرم سائی ہے کے نواسوں پر اتنے مظالم ڈھائے گئے اور نبی اکرم سائی ہو آپ لوگوں کے مطابق محبوب الہی بھی ہیں انہوں نے خالق کا نئات کے در ہار میں۔خارش نہیں گی' ۔۔۔۔ امام غزالی نے انتہائی ہجیدگی ہے جواب ویا اسفارش تو بہت کی تھی لیکن اللہ تبارگ وتعالی نے فرمایا'' اے نبی' اتنہیں اپنے نواسوں کی پڑی ہے۔ یہاں لوگوں نے میرے بیٹے کوسولی پر چڑھا ویا'' ۔۔۔۔ اشارہ حضرت میسی علیقا کی طرف تھا۔ کرچین سائل لا جواب ہوگیا اوروائیں چلاگیا۔۔ (گلدے ظرافت ۱۷۷)

حضرت شيخ بايزيد بسطامي بيسة اورمسجد كاايك امام

ایک دفعہ حضرت شیخ بسطامی بیسیا نماز پڑھ کرفارغ ہوئے توامام مجد نے پوچھا کہ '' آپ نہ تو سی سے پچھ طلب کرتے ہیں اور نہ پچھ کام کرتے ہیں تو پھرآپ کی گزر کس طرب ہوتی ہے؟''۔ شیخ نے فرمایا:''صبر کر! پہلے میں نماز دوبارہ پڑھ لوں پھر جواب دونگا۔ کیونکہ ایسے شخص کے بیچھے نماز درست نہیں جورزق دینے والے کونییں جانتا''۔ (گلدیة ظرافت ۱۷۹)

مفتی کومسئلہ میں تشقیق نہیں کرنا حیا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا: کہ علامہ شامی بہت نے لکھا ہے کہ مفتی کو مسئلہ میں تشقیق نہیں کرنا جا ہے بلکہ مسائل سے ایک شق کی تعیین کرا کر صرف اس کا جواب دیدینا جا ہیں۔ تجربہ سے معلوم ہوا، بڑے کام کی وصیت ہے،مفتیوں کے کام کی بات ہے کیونکہ تشقیق میں بعض اوقات اپنے مفیدش کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔(الافاضات الیومیہ:۴۰۳)

مضحكه خيزبهانه

چار مُلگ کہیں جمع ہو گے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدی بکری کا بچا ہائے جار ہاتھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس آدی سے بید بچکی طرح لینا جا ہے تو وہ مشورہ کر کے تھوڑ نے تھوڑ نے اسلے پر کھڑ ہے ہو گئے جب پہلے مُلگ کے پاس سے وہ آدمی گزراتو پہلاٹھگ سامنے آیا اور بڑ نے احترام سے ملااور کہنے لگا : میاں صاحب! کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ آپ کے چبرے سے کیا نور برس رہا ہے لیکن آپ نے ہاتھوں بس کتے کا بچا شایا ہوا ہے، است عف و اللہ و الاحول و الاقوۃ الا باللہ ۔ اس آدمی نے اس تُحگ کو جہرے دیر جب تھوڑی دور آگے گیا تو دوسرا جھڑک دیا، دفع ہوجا، اندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا ہے بکری کا بچہ ہے۔ خیر جب تھوڑی دور آگے گیا تو دوسرا مُحگ نگل آیا اور یہی بات کہی تو اب اس کے ذہن میں تھوڑا ساکٹ کا پیدا ہوا کہ بس سیجے نہ کہدر ہے ہوں حتیٰ کہ جب وہ آخری ٹھگ کے پاس پہنچا تو بکری کے بچکو بھینک دیا اور سے کہد کرچل دیا جب ات ختیٰ کہدر ہے جی تو بھینک دیا اور سے کہد کرچل دیا جب ات ختیٰ کہدر ہے جی تو بھینک دیا اور سے کہد کرچل دیا جب ات لوگ کہدر ہے جی تو بھینک دیا اور سے کہد کرچل دیا جب ات ختیٰ کہدر ہے جی تو بھینک دیا اور سے کہد کرچل دیا جب ات کوگل کے باس پہنچا تو بکری کے بچکو بھینک دیا اور سے کہد کرچل دیا جب ات کوگل کہدر ہے جیں تو بی تا ہوگا۔ "

ت: میمی حال ہمارا ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھنا جائز اس لئے بتلاتے ہیں کہ فلال مولوی کے گھر میں ہے، فلاں بڑے کے گھر میں ہے اس لئے یہ ہمارے لئے بھی جائز ہے، کیا ہی احمقانہ بات ہے۔ (اما ڈاللہ منہ )

تعويذ بمقابله تعويذ

ایک بار حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رئیسیانے فرمایا ''کوگ بجیب کاموں کے لئے تعوید مانگتے ہیں ،ایک بیبلوان نے گشتی میں دوسرے بیبلوان پر غالب آنے کے لئے تعوید مانگا، میں نے کہااگر وہ پیلوان بھی کسی ہے تعوید مانگ لے تو بھر تو تعوید (بمقابلہ) تعوید میں گشتی ہوگ'۔(اشرف للطائف) بنیم منزلا خطرہ ایمان

عامیکیری عدالت میں ایک عورت کا مقد مدیمین ہوا، جس نے چار ذکا تہ کررکھے تھے اور ایک فاوند کو دوس ہے کی اطلاع نہ تھی۔ خلالم نے ہر ایک سے بیٹر طکرر تھی ہوگی کہ میں سال میں تین مہینہ تہارے گھر رہوں گی ۔ تین مہینہ کے بعد وہ دوسرے خاوند کے پاس رہتی ،اس سے غالبا بہی شرطتی ، پھر تین مہینہ کے بعد وہ دوسرے خاوند کے پاس رہتی ،اس سے غالبا بہی شرطتی ، پھر تین مہینہ کے بعد تیسرے خاوند کے پاس وہ تی ہو ایک بھوتا تھا کہ شرط کے موافق نو مہینے اپنے گھر رہے گئے۔ یہ بیٹر اپنی کی ۔ بیٹر سے کہ کا کہ بیاس مدت میں اپنے دوسرے آشناؤں کے پاس جاتی ہے۔ مہینے اپنے گھر رہے گئے۔ یہ بیٹر اپنی کی دینے ہوتا تھا کہ تو کو بھا نڈا پھوٹا۔ اور عالمگیر کے دربار میں بیواقعہ پیش ہوا ،اور وہ عورت طلب کی گئی۔ ایک طالب علم نے اس عورت سے پچھ اور عالم کی مقد ہیر بیتائی کہ تو ہے کہد بینا کہ بین نے ایک مولوی صاحب کو وعظ میں یہ کہتے ساتھا:
کہ لوگ فضول حرام کاری کرتے ہیں۔ خدا تعالی نے چار نکاح کی اجازت دی ہے۔ اور بیا گر دریافت کیا جائے کہ مولوی صاحب کو وعظ میں یہ کہتے ساتھا:
کہ لوگ فضول حرام کاری کرتے ہیں۔ خدا تعالی نے چار نکاح کی اجازت دی ہے۔ اور بیا گر دریافت کی جائے ایک تقی یا کہ کیے بیان کی تھی یا عورتوں کے لیے؟ تو یہ کہد دینا کہ بی میں نے اتبانی ساتھا کہ پھر ساگ کیا جائے جائی گئی۔ میں نے تو اس اجازت کو عام ہی سمجھاتھا بیطا بعلم نیم میں نے تو اس اجازت کو عام ہی سمجھاتھا بیطا بعلم نیم میا دشا ہ مجھ کر آ یا ہوں ، مفتی سمجھ کر نہیں آ یا با دشا ہ مجھ کر آ یا ہوں ، مفتی سمجھ کر نہیں آ یا با دشا ہ مجھ کر آ یا ہوں ، مفتی سمجھ کر نہیں آ یا با دشا ہ مجھ کر آ یا ہوں ، مفتی سمجھ کر نہیں آ یا

ایک شخص ہارون الرشید کے صاحب زادہ ہامون الرشید کے پاس آیا۔اور جج ادا کرنے کے لیے ان سے روپیہ مانگا۔ مامون الرشید ن نے کہا: اگرتم صاحب مال ہوتو سوال کیوں کرتے ہواورا گرصاحب مال نہیں ہوتو تم پر جج فرض نہیں۔اس نے کہا ہیں آپ کو بادشاہ ہجھ کرآیا ہوں مفتی ہجھ کرنیس آیا۔مفتی تو شہر ہیں آپ سے زیادہ موجود ہیں، آپ مجھے فتو گی نہ سنائیس جو دے سکتے ہیں دید بجئے ، ورندا نکار کرد ہجئے۔ مامون الرشید کواس کی بات پر ہنسی آگئی اور جے کے لیے رقم دیدی۔(حضرت تعانوی کے پندیدہ واقعات)

عشاء کے بعد قصہ کہانیوں سے ممانعت کا سبب حضرت تقانوی ہیں نے فرمایا: میں نے گھ میں عشاء کے بعدا یک بات یو چھنے کو کہنے کو سے کر رہا ہے جس میں سو چنا پڑے ، کیونکہ نیند جاتی رہتی ہے اس سے حدیث شریف کاراز معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد'' سمز' یعنی قصہ اور باتوں سے منع فرمایا ہے جو چ جسٹ الکیل مسکنا کے کہی خلاف ہے کہی خلاف ہے کئی طرف توجہ دلانا جو سکون اور آ رام کے خلاف ہو۔ (مقالات حمرت)

ايك صحالي خالفية كي شادي

حصرت عبدالرحمن بن عوف بیلود ان دس خوش نصیب صحابہ میں سے بیں جن کوآنحضرت الاقتیام نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔حدیث شریف میں ہے کہا یک مرتبہ آنحضرت الاقتیام کوان کے کپڑوں پر ایک بیلا سانشان نظرآیا۔آپ الاقتام نے یو جہاں کیسانشان ہے؟

حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑھڑ نے جواب دیا کہ میں نے ایک خاتون سے نکال کیا (مطلب میضا کہ نکال کے موقع پر کپڑول پرخوشبولگائی تھی ،اس کا پینشان باقی رو گیا ) آنخضرت علی تھ انہیں برکت کی دعادی اورفر مایا کہ' ولیمہ کرنا، جا ہے ایک بکری ہی کا ہؤ'۔ اسٹوہ ۲۷۸۶)

ت: الماز الكاسية الكه عند مبدالرض بن توقف الله المخضرت البيد كاست قريبي كارس منتخب صحابه الم الكافية بين المارة شريب المين أنهال ني فكاح كيانو فكاح كي مجلس بين الخضرت المالية الم تك كودع من هيئة كي المرورة أنه من المريك الماست وليمه كي الهيت بهي واضح بمو عاتى ہے ۔ (مؤاف) فقد اور فتق

حضرت الانا محرمنیر صاحب مبتهم وارالعلوم الوبند ایک م بنید درسد ک و حالی سورد پے لیکر درسہ کی مالاندروداد طبع کرانے کے لئے دبلی تشریف لے گئے ، اتفاق سے رو پے چوری ہوگئے ۔ مولوی صاحب نے اس چوری کی کسی کواطلاع نہیں کی اور مکان میں آکرانی کوئی زمین دغیرہ بجع (تجارت) کی اور ڈھائی سورو پے لے کر دبلی پہنچے اور کیفیت چھپوا کر لے آئے ، کچھ دنوں بعداس کی اطلاع اہل مدرسہ کو ہوئی ۔ انہوں نے حضرت مولانا گنگوہی بہتے کو واقعہ کھااور حکم شرقی دریافت کیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ مولوی صاحب امین تھے اور دوبیہ بلا تعدی کے ضائع ہوا ہے ، اس لئے ان پر صاحب اہل مدرسہ نے مولانا کھر منیر صاحب سے درخواست کی کہ آپ روبیہ لے لیجئے اور مولانا کا فتوی دکھلا دیا۔ مولوی صاحب نے فقوی دکھی کرفر مایا: ''میاں رشید صاحب نے فقد میر ہے ہی لئے پڑھا تھا اور کیا یہ مسائل میر ہے ہی لئے بیڑھا تھا اور کیا یہ مسائل میر ہی گئے ہوا ، بین از اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کرتو دیکھیں آگران کوارسا واقعہ بیش آتا تو کیا وہ بھی روپیہ لے لیتے ؟ جاؤ ، بیں؟ ذراا پی چھاتی پر ہاتھ رکھ کرتو دیکھیں آگران کوارسا واقعہ بیش آتا تو کیا وہ بھی روپیہ لے لیتے ؟ جاؤ ، بین ہواتھ کو ای میں ہرگر دو پیسے بھی نہ لول گا۔ (بنات عائش ٹی تھائی کی تعدہ ۱۳۲۹ھ)

جمعه كى نماز

ایک زمیندارخوش : وکراینے ایک ملازم کوانعام میں کمزورتشم کا گھوڑادیا۔ملازم جوبہت شرارتی تھا،فورا

تھوڑے پر بیٹھ کرایک طرف چلنے لگا،اس زمیندار نے پوچھا بھٹی! کہاجار ہے ہوٰ؟ ملازم نے جواب دیا! حضور! میں جمعے کی نماز پڑھنے جار ہا ہوں ۔ زمیندار جیران ہو کر بولا مگر آج تو جمعرات ہے۔اس پر ملازم نے بر جستہ جواب دیا:'' جناب! آپ کا عطا کیا ہوا گھوڑ اجمعہ تک محبد میں پہنچ جائے گا۔

ایک مٹھی مٹی

ایک شخص کا انقال ہوا تو اے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ المد تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے کہا کہ جب میری نیکیاں اور برائیاں وزن کی کئیں تو برائیاں نیکیوں سے بڑھ گئیں۔ اچا تک ایک تھیلی نیکیوں کے بلڑے میں آ کر گری جس کی وجہ نیکیوں کا بلڑا بھاری ہو گیا، میں نے جب تھیلی کھولی تو کیاد یکھتا ہوں کہ اس میں ایک مٹھی مٹی تھی جو میں نے تدفیین کے وقت ایک مسلمان کی قبر میں ڈالی تھی ،اس طرح میری یہ نیکی کام آگئی۔ (توضیح اسنن ۱۸۲۶)

ایبابھی ہوتا ہے

شیخ عبدالوہاب شعرانی بیان کرتے ہیں: کہ جب مفتی عبدالرخمن زین الدین مالکی بیار ہوئے تو میں عیادت کے لئے ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ بیاری نے کام تمام کر دیا ہے، بس اب تھوڑی دہر کے مہمان ہیں اور موت نے حلق بندی کررکھی ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں اثر سکتا اس حالت میں ایک شخص استفتاء لے کرآیا ہفتی صاحب نے فرمایا: ''مجھے فیک لگا کر بٹھا دو'' چنا نچہ لوگوں سے بٹھا دیا ، آپ نے غور سے سوال پڑھا اور جواب لکھ دیا ، اس شدت مرض اور پریشانی کے عالم میں ابھی ذہن بالکل حاضر تھا ، جواب تحریر کرنے میں کوئی دفت بیش نہیں آئی ، پھر فرمایا:

''یهآخری جواب ہے'' ای رات میں انقال فر ما گئے۔ (شذرات الذهب:۳۳۰۸)

رونق درس

امام شمس الائمہ حلوانی "کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی ضرورت ہے کسی گاؤں میں تشریف لے گئے وہاں جتنے شاگر دیتھے وہ استاد کی خبرین کر زیارت کے لئے حاضر ہوئے مگر قاضی ابو بکر حاضر نہ ہوسکے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو استاد نے دریادت کیا۔انہوں نے والدہ کی کسی ضروری خدمت بجالانے کا عذر کیا۔ شیخ نے فرمایا:''رزق میں وسعت ہوگی مگر رونق دریں حاصل نہ ہوگی۔''

چنانچہابیا ہی ہوا ، و یسے بھی عام طور ہے مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیادتی کا سبب ہوتی ہےاورا ساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا۔ ( بنات عائشہ علیہ صفر ۱۴۲۹ھ)

جوتوں کی قیمت (ترکی بهتر کی)

جاحظ نے اپنی سوائے حیات میں لکھا ہے کہ میں ایک بار بھرہ کی ایک مشہور شاہراہ سے گذرر ہا

تھا۔ میں نے جوتوں کی ایپ شانداردگان دیکھی ، میں اس کے اندر چلا گیااورا کیک خوبصورت جوتا پہندیں اورصاحب دکان سے اس کی قیمت دریافت کی۔ جواب ملا' دیں درہم' میہ بہت زیادہ تھے۔ اس لئے مجھے غصراً گیا۔ میں نے کہا 'اگریہ بی اس آئیل نے حضرت موی ملیلائے کہنے پر جوگائے قربان کی تھی اس کی کھال کا بھی بناہوا ہوتا تب بھی میں اس کے لئے ایک درہم سے زیادہ ادانہ کرتا۔' دکاندا ہے یہ سنا اور جیسے بچھ سوچتے سوچتے چونک اٹھا ، میری طرف نظریں اٹھا کیں اور کہا:''اگرتمہارے پاس اصحاب کہف وابلے درہم ہوتے تب بھی میں تمہیں یہ جوتا ایک درہم میں نہ دیتا۔''

ت : صدر بش گوجب ہے جوتے کھانے کو ملے جیں تب ہے جوتوں کی قدر وقیمت میں ہے تھا شا اضافہ ہوا ہے لہذا جوتوں کی غیر ضرور کی استعال ہے مکمل طور پر گریز کریں ورنہ حفاظتی اقد امات کی بناء پر جوتوں پر پابندی بھی لگ علتی ہے۔ '' آوُجوتا ... جوتا تھیلیں'' کا دلچٹ کھیل بھی نہ تھیلیں البتہ کفر ، ''بئش ہُش ... مسلم کش اور اس کے ہم بیالہ ،ہم نوالہ اور روشن خیال دوستوں پر پاپوش باری ، جفت زنی اور بوٹ زنی امر جائز وستحسن ہی نہیں بلکہ واجب ہے ،اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ (مؤلف)

جوتااور فحاشي

جوتے اور فحاضی کا بڑا گہر اتعلق ہے۔ اور زیر نظر مضمون کا ماتبل والے مضمون ہے تعلق بھی کی کھے کم گہر انہیں ہے۔ ایڑھی والا جوتا جب ٹک ٹک کرتا ہے تو لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ جوتے کو زنا کی ایک وجہ کہا گیا ہے۔ جوتے جوبھی ایڑھی والے ہوتے ہیں اس سے گولیے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں اور سینہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے اور یوں عورت فحاشی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک سادہ جوتا استعمال کیا جاتا تھا تو اس وقت فحاشی ہم کھی۔

آج سنت نبوی ملاقاتا کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود ہے تجاوز کر کے ہماری پچیاں اور بہنیں جب پانچ پانچ انچ کی ایڑھی والا جو تا پہن کر گھر ہے نگلتی ہیں تو گلیول کی نکڑوں پر کھڑے ہوئے ہمارے ہی مسلمان نو جوان ان کوایڈ ادیتے ہیں اور آ وازیں کتے ہیں۔

آج فحاثی حدے بڑھ پھی ہے۔اللہ ہر گناہ ہے در گزی کرتا ہے مکر فحاثی جب حدے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کاعذاب آنے ہے کوئی روک نہیں سکتا۔اسلام آباد ( مارگاہ ناور ) والوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔کیسےاللہ کے عذاب نے ان کواپنی لیسٹ میں لے لیا۔استغفر اللہ۔ آئ کل تو دوکا ندار بھی جوتا پیند کروائے میں پیش پیش ہوتے ہیں ، بنس بنس کر بتارہ ہوتے ہیں ، بنس کر بتارہ ہوتے ہیں کہ میڈم آپ کے باؤل میں یہ جوتا بہت اچھا لگتا ہے! کہاں یہ مومن عورت اور کہاں ایک نامحرم خص کا جوتے اور پاؤل کے متعلق تبعرہ ..... توالقد عزوجل کو غصر آئے کہ ندآئے؟

ت: او نچی ایر همی والا جوتا جبال فحاشی کا سب بنتا ہے و ہاں ہمارے لئے مختلف مسائل بھی کھڑے کر دیتا ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کمر کا در دالیک عام مسئلہ ہے اور بیا و نچی ایر همی والے جوتے ہے ہوتا ہے۔آپ اپنا جوتا بدل لیس پریشانی خود بخو ددور ہوجائے گی۔

# ابليسي گر

نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہوا جب ایک انگریز میجرگی بیوہ حضرت مولا ناصدیق کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئی تھی ۔ اس کے آنجہ انی شوہر کے کتب خانہ سے ایک کتاب "خفیہ فوجی ہدایات" مولا ناکے ہاتھ آئی تھی ،اس میں ایک نے مفتوحہ عرب علاقہ کا جذبہ حریت ختم کرکے انہیں "مرد" سے "نامرد" بنانے کا یہ" ابلیسی گر" کھا ہوا تھا۔

ترجمہ: ''انبیں غیر سلح کر کے ،عیاش اور زنا کار بنا کرناج رنگ اور ساز وآ ہنگ میں لگا دواور فیشن کوزیادہ فروغ دو کہ فیشن پرتی میں بیا لیک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لئے باہم رقابت وحسد کرنے لگیں ہتم دیکھ سے کہ چند ہی دن میں بیڈ مرد' سے ''نامرو'' ہوجا کیں گے۔

اس'' نسخۂ ابلیسی'' کوبار بار پڑھیئے اورانگریز کےعروج اورمسلمانوں کے زوال کی تاریخ دھراتے جائے یسی'' ابلیسی گر'' ہرجگہ کارفر مانظرآ ئے گا۔

اسان العصرا كبرالله آبادي مرحوم في كياخوب فرمايا تفا-

ہ شرقی تو سرد شمن کو کچل دیتے ہیں مغربی رنگ طبیعت کو بدل دیتے ہیں

( محاسن اسلام ملتان - ايريل 2009)

### مو ہائل اور بد گمانی

آج کل موبائل فون عام ہے اس کے استعمال میں بدگمانی سے یوں بیجے کہ دوران گفتگو جب رابط ختم ہوجائے تواسے نبید ورک کا مسئلہ یا بیٹری بیلنس ختم ہونے کی علامت سمجھیں۔ای طرح اگر مطلوبہ آدی آپ کی کال ریسیو (Receive) نبیس کرر باتو ہوسکتا ہے وہ کسی مجبوری میں ہویا فون اس سے دور ہویا کسی سواری پر یا بازار میں شور ہونے کی وجہ سے فوان گھنٹی نہ بن یار ہا ہواس لئے بدگمانی نہ کریں کیونکہ اجھے گمان کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں جبکہ بدگمانی کے لئے دلیل کا جونا ضروری ہے۔

بیلم تمہارے گھرے نکلا ہے

حضرت امام مالک پیسی کا دافته مشہور ہے کہ بارون الرشید نے ان کی خدمت میں آیک درخواست کی تھی کے حرام خلافت میں قدم رنج فر ما کرشنم ادول کو ملم حدیث پڑھا دیں۔ امام مالک پہیسے نے جواب میں فرمایا '' کیلم ٹے پاس لوگ خود آتے ہیں ، وہ دوسرون کے پاس نہیں جاتا'' انہوں نے اس بات ہے ہارون کواور بھی غیرت دلائی کہ '' بیلم تمہارے گھرے نکلا ہے آگرتم ہی اس کی عزت نے کرد گے تو وہ کیونکر عزت یا سکتا ہے '' راس معقول جواب کو بارون نے نہایت خوش سے تسلیم گیاا ورشنم ادول کو تکم دیا کہ امام موصوف کی در سگاہ عام میں حاضر ہوں ۔

ایک آنے کا سود

ر چرڈ پرائش برطانیہ کامشہور میسائی عالم (Thelogian) اور ماہر معاشیات ہے، اس نے اپنے ایک مضمون میں ہا قاعدہ سیاب لگا کر بتایا تھا کہ اگر من اء میں ایک بینی (جوتقریبا ایک آند کے مساوی ہوتی ہے ) سود مرکب پر کسی گوقر ض دئی گئی ہوتو سر مایہ دارانہ نظام کے شروع ہونے تک اس کا سود اتنا زیادہ ہوجا تا ہے کہ اس سے سونے کا ایک کرہ تیار ہوسکتا ہے جس کا جم کرہ زمین سے کئی گناز اکد ہوگا۔

L.Leantyer: A Short Course of Political Economy,

Progress Publishers Moscow 1968. (2) 215)

نوروٹیاں۔نو پرپے

حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی صاحب بیسی جب دارالعلوم کے ناظم تھے تو اس وقت ان کے مدر سے میں ایک کیے شخیم قد آور بیٹھان پڑھتا تھا، وہ دورۂ حدیث کا طالب علم تھا۔ انتہائی مختی اور قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ہے حدیث فرز یا دہ کھانا والا ) بھی تھا۔ حسب دستوراس کو باور جی خانے سے دوروٹیاں ملنے لگیس تو اس نے حضرت کو درخواست کھی:

''میرے لئے دوروٹیاں نا کافی ہیںلہذامیری روٹیاں بڑھائی جائیں۔''

حضرت نے تین روٹیاں جاری کر دیں۔ کچھ دنوں بعد دفتر میں پھراس کی درخواست آئی:'' تین روٹیوں پرگڑ ارہ نبیں ہوتا۔''اس پراہے جارروٹیاں ملنے گلیں۔

چند دن بعد پھر درخواست آئی:''اب بھی بھوکار ہتا ہوں'' چنانچیاس کی روٹیوں کی تعداد پانچ کر دی گئیں لیکن اس کا پھر بھی گز ارانہیں ہوتا تھااور صدائے''ھل من مذید''(اور چاہئے ) جاری رہی۔ مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نہیں منتظم بھی تھےاور نرم دل بھی انتبادر ہے کے تھے۔انہوں نے بلا کرفر مایا:'' آج مطبخ (باور چی خانے ) میں جیٹھ کرخوب سیر ہوکر کھالوجتنی روئیاں آج کھاؤ گے آئندہ

اتی رو ٹیاں جاری ہونگی۔''

اس طالب علم نے نوروٹیاں گھا 'میں چنانچہ وعدے کے مطابق اب نوروٹیاں اسے مستقل دی جانے لگیس لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر درخواست آئی کہ روٹیوں میں اضافہ کیا جائے ۔حضرت نے مزیدروٹیاں دینے سے انکار کر دیا اور جواب دیا:''اس دن تم نے نوروٹیاں کھائی تھیں لہذا اب نو ہی پر گزارہ کرو۔''

خان صاحب کہنے لگے:''وہ تو اتفاقی امر تھا لازمی تو نہیں تھا کہ ہمیشہ نو ہی کھاؤں گا''لیکن حضرت نے اضافہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خان صاحب دل ہی دل میں بہت ناراض ہوئے۔ جب دورۂ حدیث شریف کا امتحان ہوا تو دس پر ہے تھے۔

۱ بخاری ۲ مسلم ۳ ابوداؤد ٤ ترندی

o سنن ابن ماجبه تسائی ، ۷ طحاوی ۸ مؤطاامام مالک

۹ مؤطاامام محمد ۱۰ شائل ترمذی

اس طالب علم نے نو پر ہے تو خوب اچھی طرح حل کئے لیکن دسواں پر چہ بالکل حل نہیں کیا بلکہ سرد لکہ از

'' چونکہ مجھےنو روٹیاں ملتی ہیں اس لئے میں نے نو پر چال کر دیئے اور نہ مدرسہ والول نے . دسویں روٹی دیں اور نہ میں نے دسواں پر چیل کیا۔''

امام شافعي ميشة كاايك حكيمانه قول

علامه ابن صلاح بين في أمام شافعي بينية كاليك حكيمان قول قل كياب فرمات بين

"الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط مجلبة

لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط"

لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنالوگوں کودشمن بنالیتا ہے اور بہت زیادہ خندہ پیشانی برے ہم نشینوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، لہذا ترش روئی اور بہت زیادہ خندہ پیشانی کے درمیان معتدل راہ افتیار کرو۔ (تراشے: ۱۳۸ بحوالہ فتاوی ابن الصلاح: ۳۱)

#### شہادت کیاہے ؟

- 🖈 شہادت ایک ایسی حیاشتی ہے جس کی تمناحضور ساتھی ہے گی۔
- 🖈 شہادت ایک ایسا کھیل ہے جس میں جان کی بازی لگا ناپڑتی ہے۔
  - المادت ایک ایسا چراغ ہے جو صرف خون سے جلتا ہے۔
  - 🖈 شہادت ایک ایسی روشی ہے جو صرف پر وانو ل کوملتی ہے۔

- 😭 شہادت ایک ایبارات ہے جوسیدھاجنت میں جاتا ہے۔
- 🖈 شہادت ایک ایسا پھول ہے جومقدروالے انسان کوملتا ہے۔
- 🎓 شہادت ایک ایسامقام ہے جس ہے انسان خدا کامحبوب بن جاتا ہے۔
- ﴿ شہادت ایک ایسا پرندہ ہے جو جہاد کے میدان میں از تا ہے اس کو بکڑنے کے لئے خون کا جال
   اگانایہ تاہے۔
  - 🤝 شہادت ایک ایسا پودا ہے جے صرف خون کا یانی دیا جا سکتا ہے۔
  - 🏠 🧠 شہادت ایک ایبانور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔
  - ایک ایسامزہ نے جنے پانے کی انسان جنت میں بھی تمنا کرتا ہے۔ احد عشر کسو کیا

### كىسے ملا \_ \_ \_ ؟

ابن مدین کہتے ہیں امام شافعی ہیں ہے کسی نے پوچھا آپ کوا تناببت ساعلم کیے ملا؟ انہوں نے کہا۔ ''حیار ہاتوں کی وجہ ہے:

(۱) کسی کتاب کے جروے پر بھی نہیں رہا یعنی کتابوں کو حفظ کر کے سینے میں بٹھالیا۔ (۲) علم حاصل کرنے کے لئے شہروں شہروں میں گھو ما۔ (۳) جمادات (بے جان اشیاء) کی طرح صبر سے کام لیا۔ (۶) کام لیا۔ (۶) کو ہے کی ما نند صبح سوریا ہے اٹھنے کی عادت اپنائی۔ کام لیا۔ (مشہور ہے کہ کو آئ صادق ہے بھی بہت پہلے بیدار ہوجا تا ہے۔)

لطيف شكايت اوراس كاحكيما ندازاليه

امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بیلانٹا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا: ''امیر المومنین!میرے شوہر جیسا نیک آ دمی شاید دنیامیں کوئی نہیں ،وہ دن مجرروز ہ رکھتے اور رات مجرنماز پڑھتے ہیں۔'' یہ کہدکروہ خاموش ہوگئی۔

حصرت عمر ہلاؤہ کی بات کا منشا پوری طرح نہ مجھ پائے اور فر مایا: 'اللہ تعالی حمہیں برکت دے اور تمہاری مغفرت کرے۔ نیک عور تیں اپنے شوہر کی ایسی ہی تعریف کرتی ہیں۔'' عورت نے یہ جملہ سنا، کچھ درج مجملی رُکی اور پھر واپس جانے کے لئے کھڑی ہوگئی۔ کے بید جملہ سنا، کچھ درج میں میں انہ ہے کہ کا اور پھر ایس جانے کے لئے کھڑی ہوگئی۔

کعب بن سوار ٹرائٹڑا بھی موجود تھے، انہوں نے عورت کو واپس جاتے دیکھا تو حضرت عمر ٹرائٹڑا ہے کہا: ''امیر المونین! آپ اس کی بات نہیں سمجھے، وہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں، شکایت کرنے آئی تھی، اس کا شوہر جوش عبادت میں زوجیت کے پورے حقوق اوانہیں کرتا۔''

''اچھا یہ بات ہے۔'' حضرت عمر جلائٹائے نے فرمایا:'' بلاؤاسے'' وہ عورت پھروالیس آئی ،اس سے

وریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ واقعی حضرت کعب بن سوار خات کا خیال سیجے تھا۔ حضرت عمر می تو نے ان سے فرمایا کہ 'ابتم ہی اس کا فیصلہ کرو''

''امیرالمونین! آپ کی موجودگی میں کیے فیصلہ کروں''' حضرت کعب افاقہ نے کہا۔
'' ہاں! ہم نے بی اس کی شکایت کو سمجھاتم بی از الدکرو' حضرت ہم خاتھ نے فر مایا۔ اس پر حضرت کعب طاقی نے کہا۔ '' امیر المونین! اللہ تعالی نے ایک مردکوزیاد و سے زیادہ چار مورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے ، اگر کوئی شخص اس اجازت پر عمل کرتے ہوئے چارشادیاں گرے تو بھی ہم بیوی کے حصے میں چار میں سے ایک دن رات آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم چوتھا دن رات آیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم چوتھا دن رات ایک بیوی کا حق ہیں جار میں کے مہاتھ گزارنا جائے۔''
اسے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا جائے۔''

نیے فیصلہ من کر حصرت عمر مُراٹھٹو کچٹر ک اعظمے اور فر مایا '' یہ فیصلہ تمہاری پہلی فہم اور فراست سے بھی زیادہ عجیب ہے۔''اس کے بعد حضرت عمر مِراٹھٹو نے حصرت کعب ٹراٹٹو کو بصرہ کا قاصمی بنادیا۔ (تراشے ۸۴۰)

### خوابول كى حقيقت

شریک بن عبداللہ خلیفہ مہدی کے زمانہ میں قاضی تھے،ایک مرتبہ وہ مہدی کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں قبل کروانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا:

"اميرالمومنين كيول؟"

مہدی نے کہا۔''میں نے خواب میں دیکھا ہے کہتم میرابستر روندر ہے ہواور مجھ سے مندموڑ ہے ہوئے ہو۔ میں نے بیخواب ایک معبّر کے سامنے پیش کیا تواس نے بیّعبیر دی کہ قاضی شریک ظاہر میں تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اندراندرآپ کے نافر مان ہیں۔''

قاضی شریک نے جواب دیا۔'' خدا کی قتم امیر المومنین ، نه آپ کا خواب ابراہیم علیا کا خواب ہے اور نه آپ کا تعبیر دینے والا یوسف علیا ہے۔ تو کیا آپ جھوٹے خوابوں کے بل پرمسلمانوں کی گردنیں اتارناچاہتے ہیں؟''

مہدی یون کر جھینے گیا،اور قل کرنے کااراد و ملتوی کردیا۔ (تراشے دور)

# حضرات حسنين وللثنة كاانداز تبليغ

علاً مه کردری بہت نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت ساتیم کے مقدس نواسے حضرت حسن جاتداور حضرت حسین جاتو نے ایک مرتبد دریائے فرات کے گنارے میں ایک بوڑھے دیہاتی کو دیکھا کہ اس نے بڑی جلدی جلدی وضو کیا، اور اس طرح نماز پڑھی ، اور جلد بازی میں وضو اور نما ز کے مسئون طریقوں پر اوتاہی ہوگئی۔ حضرات نسنین آر تواے مجھانا جائے تھے لیکن اندیشہ یہ ہوا کہ یہ نمررسیدہ آ دمی ہا درا پی ملطی س کر ہیں مشتعل نہ ہوجائے۔ چنا نچہ دونوں حضرات اس کے قریب پہنچے اور کہا کہ انہم دونوں جوان ہیں ،اور آپ تج ہوا رآ دمی ہیں ،آپ وضواور نماز کا طریقہ ہم ہے بہتر جانتے ہوں گے۔ ہم جا ہے ہیں کہ آ بکو وضو کر کے اور نماز پڑھ کر دکھا ہیں ،اگر ہمارے طریقے میں کوئی غلطی یا کوتا ہی ہوتو بتا و بچئے گا۔ ''اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی۔ بوڑھے نے دیکھا تو اپنی کوتا ہی سے تو بہ کی ،اور آئندہ بیطریقہ چھوڑ دیا۔ ( ڈاشے ہا انجوالہ منا قب الام الاعظم للکر دری ۲۹۱۱)

# اہل علم کی بری عاوت کسی کی کتاب لے کرنہ دینا

اہل علم کی بیرحالت ہے گرائی کی کتاب لے لی تو والیس دینے کا نام جانتے ہی نہیں۔ کتاب دینے والا اگر کنٹر المشاغل ہے تواس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھ سے کتاب کس نے مانگی تھی۔ بس مہینہ بھر کے بعد وہ تجھ لیتا ہے کھے لیتا ہے کہ کتاب چوری ہوگئی اور لینے والا بے فکر ہوگیا کہ وہ تو مانگتا ہی نہیں ، اب گویا وہ ان کی ملک ہوگئی۔ (تخفۃ العلماء ، ۱۷۳/۱)

# علماء کو دعوتوں میں شریک نہ ہونا جا ہے

علامہ شائی نے نقل کیا ہے کہ فقہاء وعلما یکسی کی دعوت نہ کھا نمیں۔اس کارازیہ ہے کہ آج کل اس میں ذلت ہے ۔ واقعی سیہ حضرات فقہاء حقیقت کو بیجھتے ہیں۔ فقہاء وعلماء کوکسی کی شہادت بھی نہ دینی چاہئے ۔اس کارازیہ ہے کہ ان کوسب مسلمانوں سے یکساں تعلق رکھنا جیا ہے اور شہادت میں ایک فریق شار گیا جائے گا۔ (الافاضات ۱۱۳/۳)

#### غلطمشوره

#### احياء سنت كى تعريف

شاه عبدالقادرصاحب في مولوى محريعقوب كى معرفت مولوى محدا عاميل كويكبلايا كيم رفع يدين حجوز دواس خواه مخواه فقند بوگا ممولوى العاعبل صاحب في جواب ديا كدا كرعوام كفنته كا خيال كياجائة وجراس حديث كريامعنى بونگران مدست علد فساد امتى فله خيال كياجائة شهيد" اس كوس كرشاه عبدالقادرصاحب في فرمايا كه جم توسمج كراساعيل عالم بوگيا مگروه تو ايك جديث كرمعنى جمن بحل بيست بواور هما ايك جديث كرمعنى بحل بيست بواور هما ايك جديث كرمعنى بحل مقابل خلاف سنت بواور هما منت باكوش منت ميكونك بسنت مواور هما منت باس طرح ارسال ( كلاج جوران) بحل سنت بيس بلك دوسرى سنت بيكونك بحس طرح رفع يدين سنت بياس طرح ارسال ( كلاج جوران) بحل سنت بيس بلك دوسرى سنت بيكونك بحس طرح رفع يدين سنت بياس طرح ارسال ( كلاج جوران) بحل سنت بيس بلك دوسرى سنت بيكونك بحس طرح رفع يدين سنت بياس طرح ارسال ( كلاج جوران) بحل سنت بيس بلك دوسرى سنت بيكونك بحس طرح رفع يدين سنت بياس طرح ارسال ( كلاج جوران) بحل سنت بيس سنت بيكونك بحس طرح ارسال ( كلاج جوران) بحل سنت بيس سنت بياس المناه المنا

# غيرضروري اورفضول سوال كاجواب \_ \_ - ؟

ایک شخص نے مجھے سوال گیا گہا کہ ایک عورت جار بی تھی اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا اوراس
کا بھائی بھی ۔ راستہ میں کسی را بزن نے ان دونوں گوتل کر دیا تفا قااس طرف ہے ایک فقیر کا گذر ہوا
اس عورت کی التجاء نے فقیر نے کہا کہ ان دونوں کا سر دھڑ سے ملا کر رکھ دے میں دعا کروں گاعورت نے
غلطی سے بھائی کا سرشو ہر کے دھڑ میں اور شو ہر کا سر بھائی کے دھڑ میں جوڑ دیا نے فقیر نے دعا کی تو دونوں
زندہ ہو گئے اس صورت میں عورت کس کو ملے گی۔

میں نے اس کا جواب نہیں دیا اور سوال کرنے والے کو زجروتو بیخ کی کیونکہ ایسے سوال بالکل لغواور ہے ہودہ ہیں ایسے سوالات کا کوئی جواب نہ دینا جا ہے لوگوں کو جا ہے کہ اپنے کام کی باتیں دریافت کیا کریں ایسے فضول سوالات سے تصنیعے اوقات نہ کیا کریں۔ ( دعوات عبدیت ۳۶/۳)

کسی نے لکھا ہے کہ حضرت آ دم علیہ کا انتقال پیشتر ہوا ہے یا حضرت حواعلیہاالسلام کا اور دونوں کے بیچ میں انتقال کے کس قدر زمانہ گزرا ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ''میں نے کہیں نہیں دیکھا۔'' (وعوات عبدیت:۸۸/۱۹)

ایک خط میں آیا تھا کہ معلوم ہوا کہ بھوک کے وقت حضورا کرم سابقی<sup>ق</sup> نے شکم مبارک پر پیقر باندھا ہے کتب سیر کے حوالے بھی دیئے ہیں او چھاتھا کیا ہے جے ج ہیں نے لکھا کہا گرچھے ہوتو تم کیا کروگے مطلب یہ ہے کہ غیرضروری تحقیق ہے کیا فائدہ۔

ایک شخص ان کے پاس آیا اور سوال کیا کہ حضور اکرم علیمین کے والدین شریفین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس سائل ہے دریافت کیا کہتم ہے موت کے وقت یا قبر میں یا حشر میں یا میزان پر بیسوال ہوگا؟ عرض کیا کہ ہیں۔ پھر کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ قیامت میں نماز کی اول پوچھ جوني! عرض بيا له بنّى معلوم تإليا آمات جمانالا و نماز مين فرض، واجبات النّهن المستخيات بيا بياجي؟ ب حياره كم جو ً بيافر هايا گه جاو كام بي باتو ب مين وقت صرف كيا كرتے مين غيرضر ورئ سوال نه لرما جيا ہے آم ہے كم علما ، كوتو جيا ہے كه سائل ہے تا بع نه بنين په

حضرت والائے پائی اید سوال آیا کہ اوق بن عنق اور حضرت موی ملیہ السلام اور آپ کا عصا کتنے لیے بیخے ' جواب کی بھی ضروری ہے ای طرح جواب کی بھی ضرور تاہیں ۔ کسی الا یعنی (فضول) سوال کا بیس ہیں جواب ویا گرتا ہوں کہ مجھے فرصت نہیں کسی کو کہد ویا کہ اور عالم سے بوچھ لو کسی کا جواب میں نہیں دیتا اور اگر جواب کے لئے نکٹ بھیجا ہوتو اس کو والیس کر دیتا ہوں ۔ س کو کسے دیتا ہوں کہ تو گئے ہوں گرد انسان کا جواب میں نہیں دیتا اور اگر جواب کے لئے نکٹ بھیجا ہوتو اس کو والیس کر دیتا ہوں ۔ س کو کسے دیتا ہوں گئے ہوں گئے ہوں کہ تھیجا ہوتو اس کو دالیس کر دیتا ہوں ۔ س کو کسے سے اس کے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق منظور نہیں ہے ۔ لہذ انسان علوم اور آپ کی تشفی مجھ سے نہیں ہوگئے۔ ( تختیا احاماء مسئلہ کی تقریر کر کے فرمایا کہ اس سے زیادہ مجھ کو نہیں معلوم اور آپ کی تشفی مجھ سے نہیں ہوگئی۔ ( تختیا احاماء ۱۹۲۰ کے ک

## چندمفیدمثالیں

آئ کل یہ حالت ہے کہ اوگ ضروری ہاتیں تو دریافت کرتے نہیں وہ مسائل پوچھتے ہیں جن ہے کھی نہ داسط پڑے یاوہ مسائل پوچھتے ہیں جو پہلے ہے معلوم ہیں تا کہ مولوی صاحب کا امتحان ہو سکے۔

۱) ۔ چنانچہ رام پور میں ایک صاحب نے مجھ سے اختلافی مسائل پوچھے جن میں میرا مسلک ان کو معلوم بھی تھا۔ میں تجھ گیا کہ اس حوال ہے میرا امتحان معمود ہے۔ میں نے کہا آپ امتحان کے لئے بوچھتے ہیں یامل کے لئے۔ اگرمل کے لئے پوچھتے ہیں تو اس کے لئے مسئول سے اعتقادہ و ناشرط ہو اور آپ مجھے جانے بھی نہیں تو میر ے معتقد کہتے ہوگئے اور محض نام سندنا کافی نہیں نام تو نامعلوم کتوں کا اور آپ مجھے جانے بھی نہیں تو میں ہوگئے اور محض نام سندنا کافی نہیں نام تو نامامند لے کر مان میں دوگھتے ہوں کہ اور آپ کی مرضی کے موافق جواب دیا کروں۔ رہ گئے۔ میں ایساروگ نہیں پالٹا کہ ہر خص کے سوال کا اس کی مرضی کے موافق جواب دیا کروں۔ جہاں میں دیکھتے ہوں کہ موال ہے مقصود کی نہیں ہے وہاں جمھی جواب نہیں دیتا۔ (ابتینے اسب الحقد ایسال کی اس کی مرضی کے موافق کہا کرتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک کہا ہلا ہے گئی ہمی دیا کے کتوں سے تو اچھے ہیں۔ کی دوڑ مسجد تک کہا ہلا ہے گئی ہمی دیا کہ کتوں سے تو اچھے ہیں۔

اس جواب میں لطیفہ یہ ہے کہ اہل دین کے لئے جو وہ لقب تجویز کرتے ہیں وہ تو دعویٰ ہے جو دلیل کامختاج ہے مگر دنیا کا کتابیان گااقراری لقب ہےاور' المصر ۽ پو حلہ بافر ار ہ''

ایک صاحب نے لکھا کہ کافر ہے سود لینا کیوں حرام ہے۔ میں نے جواب دیا کہ کافر عورت سے زنا کیوں حرام ہے ۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ علماء سے اختلاط نہیں کرتے (اان کی صحبت میں نہیں رہتے )اگراییا کریں تو بہت ہے شہبات حل ہوجا تمیں۔ ایک رئیس کا بچیو نی پڑھتا تھا اس سے ایک پولیس افسر نے جو بتھیا راگائے ہوں تھے اورا س کی جیٹ ایک مہیب تھی کہ اس کے سامنے ایسا و لیا آ دمی بات بھی نے سے اس نے بیسوال بیا کہ یہ یہ بات ہے کہ عربی پڑھنے والے بہت سرمند وات جیں۔ اس بچے نے ہو ہواک جواب دیا کہ یہ یہ بات ہے کہ انگریزی پڑھنے والے داڑھی مند واتے جیں۔ پس وہ چیپ ہی تو رہ گئے۔ الرکوئی فریپ بی قوم کا بچہ ہوتا تو یہ جواب ہرگزنے دریتا۔ (المبلغ المالا)

3) آیک سائندان سکول کے طالب علم نے ایک عربی مدرسد کے طالب علم ہے ہو چھا کہ بتاہ آسان میں کل ستارے گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہتم یہ بتاؤ کہ سندر میں محھلیال کئی ہیں؟ اس نے کہا یہ تو مجھ کومعلوم نہیں ۔ طالب علم نے کہا انسوس ہے کہتم کوز مین کی چیز ول کا بھی پوراعلم نہیں جس میں تم رہتے ہواور مجھ ہے آسان کی چیزول کی تعداد یو چھتے ہو جوتم ہے ہزارول کوس دور ہے۔ بس وہ چپ بی تو رہ گئے۔ (التبلغ 110)

المنافر میں ایک مرتب عدالت میں جانے کا اتفاق ہوا ایک فتوی پر میں نے و سخط کردیے تھے۔ و سخط کرنے والے علماء میں ہے جس عالم پرایک فریق راضی ہوتا تو دوسرا راضی نہ ہوتا ہجھ پرفریقین نے رضا مندی ظاہر کی مجھے جانا پڑا۔ مجھ ہوال کیا گیا کہ آپ عالم ہیں؟ اس وقت مجھے بے صد ظلجان ہوا اگرانکار کروں تو وکلاء اس قسم کے تو اضع کو کیا جانیں کہ بیا انکار تو اضعا ہے ۔ چنا نچرلوگوں نے تو اضعا انکار کیا اور وہ واقعی انکار ہجھ گئے اور یہ ہوکہ عالم ہوں تو اولا اپنی وضع کے خلاف اور ثانیا یہ کہ عالم ہوں کہاں۔ دونوں پہلوؤں پرنظر رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ سلمان مجھے ایسے ہی ہجھتے ہیں۔ اور چند سوال ایسے ہی جی یہ وہ کے میں نے سب کو جواب میں مصلحت وقت اور اپنی وضع کو پوری طرح محوظ رکھا۔ وکلاء نے باہر آ کر مجھے ہیں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا اس وقت تو ہم بھی چکر میں آ گئے تھے کہ وکلاء نے باہر آ کر مجھے ہے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا اس وقت تو ہم بھی چکر میں آ گئے تھے کہ وکلاء نے باہر آ کر مجھے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا اس وقت تو ہم بھی چکر میں آ گئے تھے کہ وکھئے اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ قلت تج بہ کے با وجود ضروری مصالح کے طریق ذہن میں آ جاتے ہیں۔ (المبلغ مام)

٦) مکدمیں مجھے ایک جابل نے امر بالمعروف کیا گڑم ٹمامہ کیوں نہیں باند ھتے بیسنت ہے۔ میں نے کہا تم کنگی کیوں نہیں باند ھتے بیہ بھی سنت ہے۔ سوچ کر کہنے لگا میں بوڑھا ہوں کنگی میرے جسم پر مغمبر تی نہیں۔ میں نے کہا میں جوان ہوں عمامہ ہے گرمی گئی ہے اس پر بہت جھلائے ، کہنے لگے خدا کرے تمہارے دماغ میں اور گرمی بڑھ جائے۔

رے ہیں جا کی شخص نے عرض کیا کہ بیہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب آگ کا کیوں مقرر کیا بہتو بہت بڑھ کر ہے اس سے کم بھی تو ہوسکتا تھا۔فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی بھی تو بہت بڑھ کر ہے اس سے کم بھی تو ہوسکتی تھی۔  ۸) آسانی کے لئے میں نے شریعت کا مسئلہ عام جمع میں طاح کرد یا جیس ان ظالموں نے ہجات قدر کرنے گے اعتراض شروع کردیا کہ میں نے تو بھی سنا ہی نے تھا۔ یہ خوب جاہلوں نے سیھ لیا ہے کہ ہم نے بھی نہیں شارارے کیا یہ سب مسئلے سننے میں آنا شروری ہیں ''اگر سب مسئلے من لیتے تو ہم بھی عالم نہ جوجاتے۔

ہزرجمہم جونوشیروال کاوز براعظم تھاائ کا قصہ ہے آیا ہے۔ برحصیاعورت نے کسی بات کے متعلق سوال کیا۔ بزرجم بر نے کہا کہ مجھوائ کی تحقیق نہیں۔ عورت نے جبرت ہے کہا کہ تم کووز برہو کرائ بات کی خبرت ہے کہا کہ تم کووز برہو کرائ بات کی خبرت ہے کہا کہ آئی بڑی شخواہ سی بات کی پاتے ہو؟ بزور تم بنے کہا کہ آئی شخواہ تو میں اپنی معلومات کے خوش پاتا تاہوں آگر مجھولات کی تخواہ پاتا توفقت اقلیم کے خزائے بھی کافی نہ ہوتے۔
 معلومات سے عوش پاتا ہوں آگر مجھولات کی تخواہ پاتا توفقت اقلیم کے خزائے بھی کافی نہ ہوتے۔
 مولا نامجمر یعقوب صاحب ہے ایک صوفی نے سائے کے جواز کی دلیل میں بیشعر پیش کیا۔ بشنواز نے چول دکا یت می کنند

اورکہا کہاس میں بشنوام ہے اورام وجوب کے لئے ہے۔اس کا حقیقی جواب توبیقا کہ بیشک امر ہے وجوب ثابت ہوتا ہے مگر کس کے امر ہے مولا ناروئی کے امرے یااللہ تعالیٰ کے امرے؟ مگر جہلا، لوگ تو اس کو کچھنے جھتے بس ان کوتو اڑتی ہوئی ایک بات ہاتھ لگ گئی کہ امر وجوب کے لئے ہے۔وہ جہلا عباتوں کوکیا جانیں کہ امر کے کتنے اقسام میں۔

اس کئے مولا نا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ مولا ناروی بیت کا قول اس وقت ججت ہو جب کہ پہلے خودان گا ججت ہونا ثابت کرو۔ بس اس پہلے خودان گا ججت ہونا ثابت کرو۔ بس اس جواب سے تو ان کامسلمان ہونا ثابت کرو۔ بس اس جواب سے تو ان پرمٹی پڑگئی اور سارے دلائل گائے خور دہوگئے ۔ غرض ہر جگہ جواب کامختلف طریق ہوتا ہے۔ (تخذ العلما ہے اس ۲۵ ۳۷۵۳)

تعزبہتوڑنے میں تو بین سے یانہیں؟

فرمایا کی نے کہا کہ تعزیہ توڑنا جا رہیں ہے کیونکہ اس میں حضرت امام حسین بڑھیا کا نام لگا ہے ایک صاحب نے خوب جواب دیا کہ کو سالہ سا مری میں اللہ تعالی کا نام لگا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔﴿فقالُوا هذا الله حُمْم والله مُوسِی ﴿توموی علیہ السلام نے اس کو کیوں توڑا…؟(حوالہ مذاور وہالا) غیر مجتہدین کے اجتہا وکی مثال

آئ کل استنباطات دیکھے جائیں تو معلوم ہوجا تاہے کہ ہماری فہموں میں کس قدر کی ہے۔ اہل حدیث کے استنباط بعض مسائل میں دیکھئے کس قدر لغو ہیں۔ مثلاً ایک صاحب نے حدیث 'حتی یہجد ریسحا او یستمع صوقا'' سے استدلال گیا اگررت کے خارج ہولیکن بد ہویا آ واز نہ ہوتو اس سے وضونہیں ٹو ٹما یعلی بنراالیے ایسے ہے ہودہ مسائل بیں کہن کر ہنسی آتی ہے ایک غیر مقلدصاحب نمازی بحالت امات کھڑے کھڑے جھوما کر تے تھے۔ جب نمازے فارخ ہو چکے تو ایک صاحب نے جو پڑھے لکھے تھے پوچھا کہ نماز میں پیچر سے کیئی جدیث شریف بندی ہو چکے تو ایک صدیث بیس پڑھی نے بیسی کا مطلب بید ہو کہ ہا کہ جمائی! ہم نے تو آئ تک بھی ایک صدیث بیس پڑھی نے بیسی کہ مطلب بید ہو کہ ہل کے نماز پڑھو ۔ لاؤ ہم بھی دیکھیں وہ کؤی حدیث ہوادر کس تیاب بیس ہو ۔ (امام صاحب نے )ایک حدیث کی مترجم کتاب لاکر دکھائی اس بیس حدیث تھی ۔ 'افدا ام احد کے فیل بحث فی "اور ترجم لکھا تھا کہ جب امامت کر ہے تو ملکی نماز پڑھے۔ آپ نے ملکی ہمعنی خفیف و ملکی تماز ہر جمالاور مانا شروع کردیا۔ یہ حقیقت تھی ان گاجتہا دکی ۔ (الافاضات الاہم) اجتہا دکی اربا فاضات الاہم)

ایک غیرمقلدنے مجھ ہے ریل میں پوچھا کہ اجتباد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہاتمہیں کیا سمجھاؤں میں تم ہےایک مسئلہ پوچھتا ہوں اس کا جواب دواس سے پیتدلگ جائے گا۔

و وضحص مفریں ہیں جو سب اوصاف میں مکسان ہیں شرافت میں ، وجاہت میں ۔ جتنی صفتیں امامت کے لئے قابل ترجیح ہو عمق ہے دونوں میں برابر موجود ہیں۔ دونوں سوکرا مخصاتو ان میں ہے ایک کوشس جنابت کی حاجت ہوگئی اور سفر میں ایسے مقام پر تھے جہاں پانی ندتھا۔ جب نماز کا وقت آیا تو دونوں نے بیٹم کیا ایک نے قسل کا ایک نے وضو کا۔ بتاؤ اس صورت میں امامت کے لئے دونوں میں ہے کون زیادہ مستحق ہوگا؟

غیرمقلدصاحب نے فوراجواب دیا کہ جس نے وضوکا تیم کیا ہے وہ زیادہ مستحق ہوگا کیونکہ اس کو حدث اصغرتھااور دوسرے کو حدث اگبر۔اور پاکی دونوں کو بکسال حاصل ہے۔ مگر ناپاکی ایک کی بڑھی ہوئی تھی۔حدث اصغروالے کی یا کی زائداور تو می ہوئی۔

میں نے کہا کہ گرفقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے خسل کا تیم کیا ہے اس گوامام بنانا چاہئے کیونکہ یہاں اصل وضو ہے اور تیم اس کا نائب ہے۔ اس طرح خسل اصل اور تیم اس کا نائب ہے۔ اس طرح خسل اصل اور تیم اس کا نائب ہے اور خسل افضل ہے وضو ہے اور افضل کا نائب بھی افضل ہوتا ہے۔ تو غسل کا تیم بھی افضل ہوگا وضو کے تیم ہمی افضل ہوگا وضو کے تیم ہمی ہے۔ البندا جس نے خسل کا تیم کیاوہ 'اقبوی فی الطہار ہ " ہوگا۔ یہا کیا اونی نائب ہمی افضل ہوتا ہے ہوگا۔ یہا کہ اونی نائب ہمی مونا چاہئے میری رائے خمونہ ہے اجتہاد کا۔ یہن کر غیر مقلد صاحب کو چیز ہے ہوگئی اور کہا کہ واقعی تھم بھی ہونا چاہئے میری رائے خلط تھی۔ (تختہ العلماء ۱۳۸۷۔)

شاہ ولی اللّٰہ صاحب بُرہ ہے اور مولا نا اساعیل شہید بہت کیا غیر مقلد ہے؟ بعد خود غرض لوگ مشہور کرتے کہ ہمارے بعض بزرگ مقلد نہ ہے امام صاحب کے ۔مثلا بیا کہ شاہ ولی اللّٰہ صاحب اور مولا نا اساعیل شہیڈ امام صاحب کے مقلد نہ ہے گو میں اس کو بیجی نہیں ہمجھتا لیکن فرض بھی کراوں تب بھی امام صاحب کی تقلید ترک نہ کروں گا اتنا تبجھ کیا ہوں امام صاحب کی تقلید کی حقیقت کو۔(القول الجلیل 20)

امام ابوحنیفه میشد کا تقوی ،احتیاط اور تواضع

حکومت وہ چیز ہے کہ حضرات سلف تو اس سے بھاگتے تھے، مارے کھاتے تھے اور قبول نہ کرتے تھے۔

امام ابوصنیفیہ مُیسید جن کے آپ مقلد کہلاتے ہیں ای میں شہید کئے گئے۔ خلیفہ ٔ وقت نے کئی دفعہان کوعہد ہُ قضا پر مامور کیا گرا نکار کر دیا کیونکہ ان کو بی**حد**یث یا دہمی کہ رسول اللہ مٹائیز ہم نے فرمایا:

> ''من جعل قاضیا فقد ذہع بغیر سکین'' ترجمہ''یعنی جو شخص قاضی بنادیا گیاوہ بدوں چیری کے ذیح کردیا گیا''۔ سے ایرید سے '' نیک تابیع سینٹی کا اس ایک سے ایک

اس کئے امام صاحبؓ عذر کرتے تھے۔آخرای بات پرامام صاحبؓ مقید کئے گئے اور قید خانہ میں زبردے کرشہید کئے گئے۔ بیسب کچھ گوارا تھا مگر حکومت منظور نے تھی۔ (تحفۃ العلماء: ۲۹۲/۲)

ن: آج کل کے سیاست دانوں اور الیکشن امید واروں کی صورت حال آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام اور مسلمانوں کی کتنی خدمت کی۔اور کیا اس طریق کارے دین اسلام کا نفاذ ممکن ہے۔اگر میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی اور'' حجھوٹا منہ بڑی بات' والی بات ہوگی لہذا فیصلہ آپ حضرات کریں کہ ان بڑوں گواسلام چاہیے یا اسلام آباد.....؟ (مؤلف)

جمہوریت کیا ہے ؟

جمبوری حکومت کی بہلی بنیاد حاکمیت عوام ب\_جمبوریت کی تعریف بی بدہ

Government of the people, by the people for the people.

کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پڑ'

یہ جمہوریت کا پہلا اصول ہے کہ کھلا کلمہ گفرے۔اسلام میں جمہوریت کی تعلیم نہیں ہے۔ جمہوری نظام کفار کاطرز حکومت وسیاست ہے چنانچہ غیر سبیل المومنین ہے۔ یہ بیہود کی ایجاد کردہ انتہائی گھناؤنی سازش ہے۔

جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام کی سیاس اور معاشر ٹی تنظیم اور حقوق انسانی کے نفاذ کا آلہ کارڈ ھانچہ ہے۔ جمہوریت ایسانظیمی ڈ ھانچہ ہے جو جبر کا ایک ایساماحول وضع کرتا ہے کہ فر دانند تعالیٰ کی مرضی ومنشاء کوترگ کر کے صرف اپنی خواہش اور سرمائے کی بندگی کرے۔

جمہوری سٹم میں فیصلوں کی بنیاد کتاب اللہ ہلم وحکمت نہیں بلکہ اکثریت جس چیز کو جاہاں عاہت اورخواہش کی بنیاد پر فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جولوگ کثریت رائے پر فیصلہ کرتے ہیں درحقیقت پیجمافت کی رائے پر فیصلہ کرنا ہے کیونکہ قانون فطرت ہے کہ دنیا میں عقلاء کم ہیں اور بے وقوف زیادہ۔ اس قاعدے کی بناء پر کثریت رائے کا فیصلہ بے وقوفی کا فیصلہ ہوگا۔

حديث شريف مين آتا ــــــ كـ "لا يلدغ المؤمن من جحو و احدٍ موتين...."

غيرمقلدين بھي عجيب چيز ہيں

فرمایا غیرمقلد بھی بجیب چیز ہیں۔ بجود و چار چیز وں کے کسی حدیث کے بھی عامل نہیں۔ مثلاً 'دفع یہ بلایہ مثلاً' دفع یہ بلایہ بھی حضور سوائیوں کے سی حدیث کے بھی عامل نہیں۔ مثلاً' دفع یہ بلایہ بھی حضور سوائیوں کے بیڑھا ہے؟ بھی حضور سوائیوں کے بیڑھا ہے؟ سی باردو میں نے بیڑھا ہے؟ سی بیاردو میں خطبہ بدعت نہ ہوگا۔ بچھ بین غیرمقلدی نام اس کا ہے کہ جوا ہے جی میں آئے وہ کرے۔ (الافاضات ۱۳)

ائمَهُ پرسب وشتم کرنے کا نتیجہ

جولوگ اہل حق وسب وشتم کرتے ہیں ان کے چیروں پر نور ملم نہیں پایا جاتا بلکہ خاتص گفار اسے: مسوح نہیں پائے جاتے جتنے بیلوگ ہیں۔اس کی دجہ میں نے بطور لطیفہ کے کہا تھا گہ'' کفر نعل باطن ہے۔ اس کا اثر چھپانہ وار ہتا ہے اور مب وشتم نعل ظاہر ہے اس کا اثر نمایاں ہوجا تا ہے۔''(حسن ابعزین ۱۹۸۸۳) ووطا لب علموں کا قصہ

(غیرمحقق) گواہل باطل ہے مناظرہ جمھی نہ کرنا جا ہے کیونکہ مناظرہ میں ان ہے تلبس ہوتا ہے۔ اورتلبس سے اثر ہوجا تا ہے۔

میرے بیبال کے دوطالب علم ایک مبتدع (بدیق) شخص سے مناظرہ کرنے گئے گر خداجائے کیا ہوااس سے بیعت ہوگئے۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے وہ بیعت ان سے علی الاعلان فنج کرائی اس کو خبر ہوئی تواس نے کہا کہ میں جلہ بھینچتا ہوں دیکھناہ مون میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہلا بھیجا • ۸ دن میں بھی کچھنہ ہوگا۔ بعد پین اس نے بچھ کیا ہوگا مگر پھر بیہوا کہ وہ شخص ایسا ترم ہوا کہ بھی بھی خط بھی بھیجا۔ اس سے میں نے سمجھ کہ خالہ اس نے بچھ کیا ہوگئے۔ جب بچھ نہ ہوا تب وہ ڈھیلا ہوا۔ (تھنة العلمان ۲۲/۱۲) سفر رج کے اللہ اس الداراور نظریب کا مکالمہ

۔ اس الدارادرائیک غریب کا عجیب مگالہ ہونے ریب گوناداری کی وجہ ہے گھے۔ پہنچی ،اے د بلیدکرامیر نے کہانا خواندہ مہمان کے ساتھ یکی سلوک ہوتا ہے اور جب تم کو بلایانہیں گیا تو آئے کیوں؟ ہمیں دیکھواللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو کس طرح کا آرام پہنچایا ہے۔

غریب نے کہا کہتم سمجھتے نہیں ہم تو گھڑ کے آ دمی ہیں تقریبات میں گھروالوں کی رعایت نہیں ہوا کرتی جیسے براتی مہمانوں کی ہوتی ہے کہ وہ اجنبی ہوتا ہے اس لئے اس کی خاطر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء میہم السلام کو جو کہ سب سے زیادہ مقرب ہیں ، ظاہری سازوسامان کم ملتا ہے اس لئے ہماری یو چھکم ہےاورتمہاری زیادہ ہے۔ (کلام الحن ۱۰۴)

ایک بزرگ کوگد ھے کی سواری پرسوار ہونے کی بادشاہ کی فر مائش

گنگوہ کے ایک بزرگ اہل باطن سنت کے پابند تنے۔ ایک وفعہ بادشاہ کے بعض حاسد درباریوں نے کہا کہ جہاں پناہ ایہ بہت بزرگ بنتے ہیں ان کا امتحان ہونا جا ہے۔ ان سے ریگہا جائے کہ گدھے کی سواری سنت ہے آپ سوارہ وکر بازار میں نگلیں۔ بادشاہ نے ان سے جب کہا تو بزرگ نے کیا معقول جواب دیا۔ فرمایا: کہ ہاں سنت تو ہے گر یہ بھی صاحب شریعت ہی کا حکم ہے کہ انہام کیا معقول جواب دیا۔ فرمایا: کہ ہاں سنت تو ہے گر یہ بھی صاحب شریعت ہی کا حکم ہے کہ انہام کیا معقول جواب دیا۔ فرمایا: کہ ہاں سنت تو ہے گر یہ بھی صاحب شریعت ہی کا حکم ہے کہ انہام کیا موقع ہے بچو۔ میں اگر گدھے پر چڑھ کر بازارنگاوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ان پرشاہی

عمّاب ہوا ہے اس لئے دوگد ہے منگوا ہے آیک پر میں سوار ہوں ایک پر آپ تا کہ گوئی شبہ نہ کرے کہ ان پرعمّا ہے ہوا۔ بادشاہ چپ رہ گئے ، یہ بزی دلیہ می اور توت کی بات ہے۔ (تختۃ انعلما ، ۲۷۲/۲) شاہی خاندان کو داڑھی کی قدر

انفاس عیسیٰ حصد دوم میں مذکور ہے کہ ثریا جیگم جب لندن کپنجی تو ملکہ جارج پنجم ہے بھی بال کٹوانے کوکہا۔اس نے جواب دیا کہ ہمارے شاہی خاندان میں عورتوں کا بال کٹوا نااور مردوں کا داڑھی منڈا ناعیب ہے۔

ف: داڑھی کو بڑوھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے۔ داڑھی منڈ انا یا ایک مشت کی ایک مشت کے متعلق احادیث میں حکم کتر وانا حرام ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ داڑھی منڈ انایا ایک مشت کی مقدار ہے کم کرنا ایسا گناہ ہے جو چوہیں گھنٹے ساتھ چپکار ہتا ہے۔ حتی کے حالت نیند میں بھی ، مزید برال یہ کدداڑھی منڈ وانا یہ اپنے بالوں گومنڈ وانا نبیں ہے بلکہ اپنی حیا، وشجاعت اور بہادری ورجلیت کو صبح وشام منڈ وانا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان اسے محفوظ رکھے۔ (مؤلف)

# بشت کی جانب سے خطاب

حضرت تھانوی بہت نے فرمایا کہ راستہ چلتے وقت پشت کی جانب ہے کسی قشم کا تخاطب نہایت برتبذیبی ہے چنانچہ حضرت امام ابوصنیفہ نہیں نے امام ابو یوسف بہت کی وصیت فرمائی تھی کہ اگرتم کوکوئی پشت کی طرف سے خطاب کرے تو اس کا جواب مت دو کیونکہ اس نے تمہاری بڑی امانت کی اور تم کو اس نے کویا جانور سمجھا۔ جانوروں ہی کو پشت کی طرف سے خطاب کیا جاتا ہے۔ (انفاس میسی نے ۱۵۲۱)

# خرید وفروخت و ہلوگ کرے جوفقیہ ہوں

حضرت ؓ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو نے حکم فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہ لوگ خرید وفروخت کریں جوفقیہ ہوں اس ہے تمام ملک کو درسگاہ بنادیا تھا۔ اس لئے کہ سب خریداروں کوان ہی کے ساتھ سابقہ پڑتا تھا۔ عجیب فراست تھی۔ (ایضا)

# سوئیاں یکانا ،عید کے روز بدعت نہیں

فرمایا کہ ایک بار مجھ کوعید کے روزشیر پکانے کے متعلق بدعت کا شبہ ہوا، میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب ہیں۔ کولکھا، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ایسے امور میں زیادہ کاوش نہیں کرنا چاہئے لوگ بدنام کرتے ہیں اور عید کے روز سوئیوں کے پکانے کوکوئی عبادت اور دین نہیں سمجھتا جس سے بدعت کا شبہ ہو۔ (انفاس میسی ۲۱۲/۴)

# امام ابوصیفه نیسی کانتقال پر جنات کارونا

جليجي فرمات جين كه جس رات امام الوصنيف أبيت كانتقال جوانو جنات بهي روك بهم أواز كي اور پيجيز ظرنبين آيا - انهول عني كبانقا كهم فقة ختم جو چكا، ابتم كوفقه بين علي كا، القد تعالى سے درو اورا يتھے بنو أهمان بن ثابت مرتبكے بين جورانون وزئد وكيا كرتے تھے - امام صاحب كا انتقال 150 ھ ابخداد شہر بين جواتھا ۔ ( آ كام المرجان في فرائب الاخبار والجان اردوز جمہ ۱۲۲)

# الله تعالى كيك لفظ "خدا" كاستعال كاحكم

'' خدا'' فاری زبان کالفظ ہے۔ جو کہ لفظ اللہ کے قائم مقام ہےاور شرعاً اللہ تعالیٰ کے لئے کسی بھی زبان کاہروہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے جو واجب الوجو دالقدیم کے مترادف ہو۔

مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی فرماتے ہیں:'' اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ خدا کا استعال جائز ہے اور صد یوں سے اگر ہے اور صد یوں سے اگر برین ہم سے صدیوں سے اگابرین اس کو استعال کرتے آئے ہیں اور کسی نے اس پڑکلیز ہیں کی جبکہ اگابرین ہم سے زیاد و باادب تھے۔'' آپ کے مسائل اوران کاعل )

# حضرت امام ابو يوسف بيسية اورعكم كاشوق

حصرت امام ابو یوسف جینیہ کولوگوں نے خبر دی کدآپ کا بچے انتقال کر گیا،اس وقت آپ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ اسینہ کی در سگاہ میں سبق پڑھ رہے تھے، یہ خیال کرکے کداگر میں بچے کی جہینہ و تعفین کے لئے چلا گیا تو میر ایہ بی چھوٹ جائے گا۔آپ نے ایک دوسر سے محص کو بچے کے گفن و فان کا انتظام سونپ دیا اور خود در سرگاد سے نہیں اعظما ورایک سبق کا بھی نافہ نہیں کیا۔ (سنہ مے موتی ۱۲۵)

# نماز کی چوری اور جرأت واستقامت کی ایک مثال

کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کا جوتا میری نظروں میں گھوم جاتا ہے ادرآپ کے کلمات مجھے یاد آ جاتے ہیں چنانچہ میں بہت ہی سنجل سنجل کرخشوح وخصوح کیساتھ نماز پڑھتا ہوں۔(روٹ البیان ۱۲۱۸۸)

ئ : پیتواس زمانے کے ظالم وقاہر کا قصہ تھا،اوراب اس زمانے کے ایک ظالم وکا فرکا قصہ ملاحظہ سیجئے۔سابق امریکی صدر بش (جس پر ماضی قریب میں عراق کی ایک الوداعی کا نفرنس میں ایک صحافی منتظرالزیدی نے جوتے برسائے تھے ) بزبان حال کہتا ہے

\_ اک عجب سا منظر نظر آتا ہے ۔ ایک شخص بھی ہجوم نظر آتا ہے ۔ ایک شخص بھی ہجوم نظر آتا ہے ۔ ایک شخص بھی ہجوم نظر آتا ہے ۔ ایک شخص بھی جوتانظر آتا ہے ۔ (مؤلف) جوتے کود مکی کر جن بھا گ گیا ۔ جوتے کود مکی کر جن بھا گ گیا ۔

بات چونکہ جوتے کی چل پڑی ہے تو تاریخ کے عبرت گدے سے بیدواقعہ ل کرنا بھی دلچیں سے خالی نہیں ہوگا۔

ابوالحن علی بن احمد بن علی عسکری بیت کے دادا کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن طبل بیت کی مجد میں بیغا تھا ان کے پاس متوکل (بادشاہ) ئے اپنا ایک وزیر بھیجا کہ وہ آپ کواس کی اطلاع کرے کہ شہرادی کومرگی ہوگئی ہے اور گذارش کرے کہ آپ اس کے لئے صحت کی دعا کریں ۔ تو امام احمد بن طبل شہرادی کومرگی ہوگئی ہے اور گذارش کرے کہ آپ اس کے لئے صحت کی دعا کریں ۔ تو امام احمد بن طبل نے وضو کرنے کے لئے کھیور کے بیت بیٹھواور اس (جن) کو کہوا مام احمد فرمار ہے ہیں کہ محمد سی اس کے گھر جا دُاور اس لڑکی ہے نکل جانا لیند ہے ہیں کہ محمد سی اس کو یہ پیغام سایا تو اس کواس سرکش جن سے لڑکی کی ذبان ہے کہا ''ہم سیس گے اور اطاعت کریں گرما نم احمد ہمیں عراق بھی چھوڑ دیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما نبر دار ہوتی ہے۔ پھر وہ اس فرما نبر دار ہوتی ہے۔ پھر وہ اس

كياجواب بوگا؟

سیخ عبدالقدوس ایک روز بیت الخلاء کے پاس دیر تک کھڑے نظر آئے ،اللہ تعالیٰ کے ولی تھے ، سیدزادے تھے بھی نے اس طرح دیر تک کھڑے رہنے کا سبب یو چھاتو فر مایا بھ

'' میں پاخانے کی بد بوکومسوں کرئے یہ سوچ رہا ہول کہ اگر انسان سے اس چیز کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اے انسان! تونے اچھی ،خوشبودار ،مزیدار چیز کو بد بودار بنادیا ،ورنہ یہ تو ایسی مٹھائی تھی کہ حلوائی کی دکان پرچاندی کے درق میں لیٹی ہوئی تھی ،تونے اے اس قدر گھٹیا چیز بنادیا کہ لوگ نفرت کرتے ہیں ،اس کے پاس ناک پرہاتھ رکھ لیتے ہیں ،تو انسان کے پاس کیا جواب ہوگا۔

# قار کمن کرام! آپ اپنیارے میں غور کرلیں ،آپ کے پائے اس وال کا کیا جواب ہے؟ سب سے بڑا جناز ہ

حضرت امام احمد بن ضبل نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اوراہل بدعت کے درمیان فیصلہ ہمارا جنازہ دیکھ کر ہوگا۔ چنانچہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ کے مخالفین کے جنازوں میں تو بس گنتی کے چند لوگ شریک ہوئے کہ سے ان کاغم ندمنایا ، جب کہ حضرت امام احمد بن ضبل کے جناڑے کو دیکھ کر موزخین دیگ رہ گئے ۔ خلیفہ متوکل نے اس جگہ کونا نے کا حکم دیا جہاں امام احمد بن خبل بہتے ہی فماز جنازہ پڑھی گئی تو اندازہ لگایا گیا کہ چیس لا کھا فراد نے ان کی فماز جنازہ میں شرکت کی ۔ زمانہ جا بلیت یا تاریخ اسلام میں اس ہے بڑے گئے کر ہیں ہزار خارات اسلام میں اس ہو کھے کر ہیں ہزار تاریخ اسلام میں اس ہے بڑے گئے کر ہیں ہزار کے قریب غیرمسلم دولت اسلام ہے مالا مال ہوئے۔ (البدایہ والنہایہ)

## بيت اللُّدشريف

اس وقت خانہ کعبے کے اروگر دیجیلی مسجد الحرام کا کل رقبہ تین لاکھی چین ہزار مربع میٹر ہے اوراس میں مجنوعی طور پر دس لاکھ سے زائد افراد نماز ادا کر سے ہیں ۔ سبد کے نو مینا رہیں ، ہرایک کی بلندی 89 سٹر ہے۔ اس کے چارمرکزی اور 45 عام درواز سے ہیں جب کہ بید نما نو ر سے درواز وال کی تعداد چیسے ۔ سرف مسجد الحرام کے درواز وال کی تعداد 4 ہے۔ اور گیار دبر تی سٹر صیال انسب ہیں۔ سجودی عرب ل اس وقت مسجد الحرام سے ملحقہ تھاموں اور وضو خانوں کی تعداد 9 ہزار ہے ۔ سعودی عرب ل موجودہ حکومت نے اپنے قیام 1932ء سے کیکراب تک بیت اللہ شریف کی توسیع وتجدید پر تمیں ارب آئھ کروڑ سعودی ریال ( تقریباً ساڑھے گیارہ ارب امریکی ڈالر ) خرج کئے ہیں۔

# اندر کی بات

قیام پاکتان سے قبل حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری مینیہ بستی باگر سرگانہ ضلع خانیوال میں تشریف لائے ،سدروزہ ''احرار کا نفرنس' تھی ۔ نماز فجر کے بعدا بیک دیمهاتی آیا اور شاہ بی سے کہا: ''مجھے بیعت کرلیں' شاہ جی نے اسے ٹالنے کی کوشش کی اور فر مایا: ''میاں! لاھور چلے جاؤ اور حضرت مولا نااحم علی لا ہوری سے بیعت کرلو۔'' وہ خص اس وقت تو چلا گیا مگر دوسری صبح پھرآ گیا اور اپنا وہی مطالبہ دہرایا۔شاہ جی نے پھر ٹالا۔ تیسر سے روز پھر حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے بیعت کرلو۔شاہ جی خوال میں آکر کہا۔'' میر سے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔'' بے چارہ سادہ دل دیمہاتی سمجھا کہ بہی بیعت کا طریقہ ہے ،اس نے جست لگائی اور شاہ جی کے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔''

شاہ جی پہلے تو جیران رہ گئے ، پھراس کی منت کرتے ہوئے فرمایا:''میرے پیرومرشد! میں نے

تجھے بیعت کیا،مہر ہانی کرواور یکھاتر آؤ''۔

بعد میں اس دیمانی کو دوسروں ہے پہتا چلا کہ بیعت کاطریقہ یہ بیس ہوتا بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر شریعت کی پابندی کا دعدہ کیا جاتا ہے۔ بے چارہ بڑا شرمندہ ہوا۔ شاہ بی اکثر فرماتے تھے 'میری زندگی میں بیدوا حد محص ہے جب بھی میرے سامنے آتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو دکھے کر ہنتے ہیں'' مگر اندر کی بات (القد تعالی اور) ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔''

كافر بوحائے كا

ا یک شخص نے امام ابوحنیفہ میں ہے۔ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا '' مجھے موقع دیا جائے ، میں اپنی نبوت کی علامت بیش کرول' 'اس پرامام ابوحنیفہ نے اعلان فرمایا '' جو شخص اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا ، وہ بھی کا فرموجائے گا ، کیونکہ رسول اللہ عن قائم نے فرمادیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں' ۔ ( تفییر روب البیان )

مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی ٹیسٹے اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی بین کے خلاف ایک دفعہ گرفتاری کے دارنٹ جاری ہو چکا تھا،

چاروں طرف پولیس تلاش کرتی چررہی ہے اور آپ مجد میں اسلیۃ شریف فرما ہیں ۔ پولیس متجہ میں

پنج گئی جب اندرداغل ہوئی تو نانوتوی گود کھھا کہ ایک مع مولی تکی اورا یک معمولی کرتہ پنج ہوئے تھے۔ تو

وہ سجھے کہ یہ سجد کا کوئی خادم ہے۔ ( کیونکہ ان کا تو خیال تھا کہ مولا ناصاحب تو ہوئے مالم ہیں تو آپ

شاندار شم کے لباس اور جہ قبہ پہنچ ہوں گے۔ وہاں تو پھی جھی نہیں تھا) تو پولیس نے محمہ قاسم نانوتوی پیسے نے اپنی جگہ سے ایک قدم

شاندار شم کے لباس اور جہ قبہ پہنچ ہوں گے۔ وہاں تو پھی جھی نہیں تھا) تو پولیس نے محمہ قاسم ما حب کہاں ہیں؟ مولا نامحمہ قاسم نانوتوی پیسے نے اپنی جگہ سے ایک قدم

موجود نہیں ہیں گئی ذبان سے موجود کی در پہلے تو یہاں تھے اور اس کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ اس وقت یہاں

موجود نہیں ہیں گئی زبان سے مرتح جھوٹ کہ نیک ہیں کہی کہ جب جان پر بنی ہوئی ہو، اس وقت بھی یہ خیال رہتا

ہر داشت ظلم کا اندیشہ ہواور تو ریہ ( گول مول بات ) کرنے سے بھی بات نہ بے تو شریعت نے جھوٹ

بر داشت ظلم کا اندیشہ ہواور تو ریہ ( گول مول بات ) کرنے سے بھی بات نہ بے تو شریعت نے جھوٹ

بر داشت ظلم کا اندیشہ ہواور تو ریہ ( گول مول بات ) کرنے سے بھی بات نہ بے تو شریعت نے جھوٹ

بر داشت ظلم کا اندیشہ ہواور تو ریہ ( گول مول بات ) کرنے سے بھی بات نہ بے تو شریعت نے جھوٹ

بر داشت ظلم کا اندیشہ ہواور تو ریہ جانی اس اجازت کے بہانے صاف جھوٹ کا اتی کشریت سے استعال کرنا جس طرح آج کل ہور ہا ہے یہ سب حرام ہے۔

الله تعالى ہم سب كوجھوٹ بولنے ئے خفوظ فرمائے۔ (آمين)

لطيفه برائح اصلاح

سلام کے لئے بعض جگہ آ داب وتسلیمات ، بندگی ،کورنش وغیرہ کہنے کا رواج ہے بیغلط اور خلاف

شریعت ہے۔ ایک شخص نے اسے موقع پراصلاح کی خاطرطنز ملیح کے طور پر پیلطیفہ کیا کہ ایک مجلس میں جا کر کہا کہ میرابھی مجدہ قبول ہو۔ لوگوں نے کہا کہ بید کیا واہیات ہے؟ کہاں کہ حضور ہرآنے والاشخص مختلف الفاظ میں سلام کررہا ہے۔ کوئی'' آ داب قبول ہو' کہتا ہے، کوئی'' بندگی'' کوئی'' کورنشات'' کوئی اور پچھ ، جی کہ سب صیغ (الفاظ) ختم ہوگئے، میں نے سوچا کہ اب میں کیا کہوں؟ تو میرے لئے مجدہ کے سوچا کہ اب میں کیا کہوں؟ تو میرے لئے مجدہ کے سوچا کہ اب میں کیا کہوں؟ تو میرے لئے مجدہ کے سوچا کہ اب میں کیا کہوں؟ تو میرے لئے میں اس کے میں نے اس کو اختیار کیا۔

بعض نے سلام کے بارے میں ایک نہایت بخت غلطی کی کدایک طالب علم نے اپنے والد ماجد کو جا کرسلام کیا تو وہ کہنے گئے کہ میٹا! بدتمیزی ہے" آ داب کہا کرو' صاحبو! یادرکھوں کہ سلام کو بدتمیزی کہنا کفر ہے۔ کیونکہ سلام کو بدتمیزی کہنا حضور سائٹیڈ کی سنت کو بے تمیزی کہنا ہے اور حضور سائٹیڈ کی سنت کو بے تمیزی کہنا ہے اور حضور سائٹیڈ کی سنت کو بے تمیزی کہنا ہے اور حضور سائٹیڈ کی سنت کو بے تمیزی کہنا ہے والا کافر ہے " اگر تو بہنہ کرے تو حکومت اسلامیہ کواس کافل کرنا واجب ہے " ۔ (تسہیل الموان یا ۲۳۹۰)

ن: بعض لوگ السلام علیم کی بجائے خط میں سلام مسنون لکھ دیتے ہیں سو' اگر خط میں کوئی یہ لکھے کہ بعد سلام مسنون عرض ہے'' تو چونکہ شریعت میں بیصیغہ سلام کانہیں بلکہ'' السلام علیم'' ہے۔اس لئے اس صیغہ سلام مسنون کا جواب دینا واجب نہ ہوگا اگر چیسلام مسنون لکھنا جائز ہے۔ (اغلاط العوام ۲۲۳) قابل رشک نمازی

قابل رشک ہے ایسا نمازی جس نے مسواک کے ساتھ وضو کیا ہو کداس سے ستر گنا نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور جس کے کندھے پرتلوار لنگی ہو، پسطل یا خنجر کمر سے باندھا ہو کیونکہ اسلحہ کے ساتھ نماز کا جرستر گنا بڑھ جاتا ہے۔

اور جس کے سر پر عمامہ ہو کیونکہ بگڑی باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز کا اجرستر گنا بڑھ جاتا ہے۔(ابن احاق دیلمی)

اورجس نے جماعت کیساتھ نمازادا کی ہو کہاس سے نماز کاستائیس گناا جربرہ ہوجا تا ہے۔
میری گزارش ہے کہ ذرا کیلکو لیٹر نکالیس اور ضربیں وین شروع کیجئے۔
ستر ضرب ستر ضرب ستر ضرب ستائیس ضرب انجاس کروڑ۔
﴿ ذالكَ فضل الله یؤ تیه من یشاء ﴾
سیاللہ تعالی کافضل ہے جس کوجیا ہے عطافر مائے۔
سیاللہ تعالی کافضل ہے جس کوجیا ہے عطافر مائے۔
(جہاد فی سیل اللہ اوراعتر اضات کاملمی جائزہ اوراعتر اضاف جائزہ اوراعتر اضاف جائزہ اوراعتر اضاف جائزہ اوراعتر اضاف جائزہ اوراعتر اضافہ جائزہ جائزہ اوراعتر اضافہ جس کی جائزہ جائزہ اوراعتر اضافہ جائزہ اوراعتر اضافہ جائزہ جائزہ اوراعتر اضافہ جائزہ اوراعتر اضافہ جائزہ جا

ويلغطائن ڈےاورا یک لطیفیہ

پچیلے مبینے یعنی ۱۴ فروری ۲۰۰۹ء جماری قوم نے ویلنطائن ڈے منایااوراس مبینے (مارچ) پوری

شان وشوکت کے ساتھ بارہ ربیع الاول منائے گی۔ دیکھیں ہم کتنے اچھےلوگ ہیں۔اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول سلجوم کو بھی ناراض نہیں کرتے اور شیطان کو بھی خفا ہوئے نہیں دیتے ۔

ویلنائن ڈے ایک پادری کے نام منسوب ہاورائ پادری کاسب نے بڑا کارنامہ بیتھا کہائ نے محبت کا ظہار کیا تھا اورائ جرم میں اپنی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ندائ کی محبت جائز محبت تھی ندائل کا ظہار کوئی شریفانہ تھا، اس لئے انجام تو یہی ہونا تھا مگراب تو بیمبت بھی تچی کہاں روگئی ؟ فری منافقت ہی ہے۔ ای ویلنائن پرایک صاحب لطیفہ سنارہ ہے۔

ایک نوجوان خوشبودار پھولوں ہے مہکی اور خوبصورت کارڈوں ہے بھری دکان میں داخل ہوا۔وہ بھی دوسر ہے لوگوں کی طرح اپنی محبت کے روایتی اظہار کے لئے کارڈ خرید ناچا ہتا تھا۔وہ استقبالیہ پر گیا اور وہاں بیٹھے پیسے وصول کرنے والے مخص ہے پوچھنے لگا۔ جناب! کیا آپ کی دکان پرکوئی ایسا کارڈ ہے جس پر بیہ جملہ لکھا ہوکہ

"میں صرف اور صرف تم ہے ہی محبت کرتا ہوں"

دوکاندارنے کہا: کیوں نہیں، ہمارے پاس بیانتہائی خوبصورت کارڈ ہےادراس پرآپ کا ہمایا ہوا جملہ بھی لکھا ہوا ہے۔نوجوان نے بیس کر کہا،اچھا! پھرانیا کرو کہ بیکارڈ دو درجن الگ الگ لفافے میں بند کردو کہ میں نے مختلف جگہ بھیجنے ہیں۔

آپ بیلطیفہ سمجھے بھی یا بھی تک سر کھجار ہے ہیں اور ہم سے پوچھنے کے لئے پر تول رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟

ف : بالكل خونق بچوں كى طرح بارہ رئيج الاول كولا كھوں كى تعداد ميں ہم لوگ گھروں سے نكلتے ہيں اور عشق رسول ملى تيام كا دعوىٰ كرتے ہيں بھلاكو ئى يو جھے تو سہى كد پورے سال كے بقيد دن ہم لوگ كيا كرتے ہيں؟ كن لوگوں كى بيروى كرتے ہيں اوركن كى بات مانتے ہيں؟ كن كى فيشن اپناتے ہيں اوركن كى بولى بولتے ہيں؟ كن كى فيشن اپناتے ہيں اوركن كى بولى بولتے ہيں؟ بس جھوڑ ديں! ان سب باتوں وكد پرانے لوگ اسے منافقت كہتے تھے اور اب لوگ اسے على ندى سمجھتے ہيں۔

الله تعالیٰ نے دعا کریں کہ بیس اس منافقت ہے بچائے اور پورے سال بلکہ پوری عمر کے لئے سچااور پکاعاشق رسول سل تین بنائے۔ آئین (ایجھے ہے مدین ۲۰۰۹)

جهاد

1۔ جہاد کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جارسوے زائد آیات نازل فرمائیں۔ 2۔ جہاد کے عنوان پرامام بخاری میں ہے ۔ 241 ابواب قائم فرمائے۔ 3۔ جہاد کے عنوان پرامام مسلم میں ہے ۔ 100 ابواب قائم فرمائے۔ 4\_ جہادے منوان برامام ابوداؤد نہیئے نے 176 ابواب قائم فرمائے۔

5۔ جبادے منوان پرامام ترندی نہیں نے 115 ابواب قائم فرمائے۔

6 جباد ك عنوان برامام نسائى نيسية في 48 ابواب قائم فرمائ -

7\_ جہاد کے عنوان پرامام ابن ماجہ نیسی نے 46 ابواب قائم فرمائے۔

8\_ جہاد کے عنوان پرفقہ کی ہر کتاب مسائل جہاد سے مزین ہوئی۔

9۔ جہادسیاحت بھی ہےادرر بہانیت بھی ہے۔

10 \_ جہاد عبادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔

11\_جہادا یمان کی علامت ہے۔

12۔ جہاد ہی کے لئے حضرت سلیمان علیلائے ایک مو بیویاں کیس۔

13 \_ جہاد کی وجہ ہے تبلیغ دین اور علوم شریعت کی اشاعت کی راہ ہموار ہور ہی ہوتی ہے۔

14\_ جہاد کی وجہ سے علماء، قضاء کے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔

15 \_ جہاد کی دجہ ہے ایمان ، مال ، جان اور عزت کا تحفظ ہوتا ہے۔

16\_ جہاد ہمارامحافظ، ہماراد فاع اور ہمارا قلع ہے۔

17۔ جہادگی تیاری کرناواجب ہے۔

18۔ جہاد کی تربیت کا فروں سے حاصل کرنا بھی جائز ہے۔

19 \_ جہاد بغیر عذر کے جھوڑنے والا فاسق بن جاتا ہے۔

20 - جہاد میں تاویل کرنے والامبتدع فی العقیدہ یعنی بداعتقاد ہوتا ہے۔

21۔ جہاد میں تحریف کرنے والا اورا نکار کرنے والا کا فرہے۔

22\_ جہاد چھوڑ کرمرنا منافقت کی موت ہے۔ (تلخیص از جہاد فی سبیل اللہ اوراعتر اضات کاعلمی جائزہ ۸۱)

# مخالف کے پیچھے نماز

حکیم الامت حضرت تھانوی میں ہے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کسی کوکسی کے ساتھ خالفت ہوتواس کے بیچھے نماز درست ہے یا نہیں ؟ اس پرارشاد فر مایا کہ حضرت عثمان ہوائش ہے اوگوں نے بو چھاتھا کہ آپ سے جتنے لوگوں نے بعاوت کی ہے وہ لوگ نماز پڑھاتے ہیں کیا ہم ان کے بیچھے نماز پڑھیں یا نہیں؟ انہوں نے فر مایا ''نماز اچھی چیز ہےا چھے کام میں شریک رہو، ہرے کام میں شریک مت ہو۔ آپ بڑائش نے دلیل کیسی اچھی بیان کی پھر جب حضرت عثمان ہوائش کے برا کہنے والے کے بحصے نماز ہو جاتی ہے تھے کیوں نہ درست ہوگی۔ (اشرف الاحکام)

يشخ الاسلام حضرت مفتى محرتقي عثاني مدظلهم كي طلباءكوا بهم نصيحت

شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتفي عثرني صاحب مظلهم (جوبنده مؤلف كتاب هذا كااستاد تکرم ہیں حضرت مدخلہم ہے بخاری شریف مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہے۔ )طلباء کرام کونصیحت کرتے ہوئے انتہائی دلسوزی سے فرماتے ہیں

\* میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی ہیا ہے اور ملک ملک بھرا ہوں ، ہر ملک اور ہر طبقہ کی اردو ،عربی ہی ، فاری اور انگریزی کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔اصلاح نفس اور اصلاح ظاہر و باطن سے متعلق حضرت تھانویؓ کےمواعظ وملفوظات ہے بڑھ کرمیں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی۔اپنی حدے زیادہ مصروفیات کے باوجود میں ہرروزسونے ہے پہلےا نکا تقریبا پانچ منٹ ضرورمطالعہ کرتا ہوں۔بعض اوقات ان میں ول ایسا لگتا ہے کہ مختصر سا دورانیہ آ دھے گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے۔حضرت کا کوئی نہ کوئی وعظ ہمیشہ میرے سر بانے رکھار ہتا ہے . مجھے ہمچھ نہیں آتا کہ میں ان کی افادیت آپ کے دل و د ماغ میں کس طرح ا تاروں؟

بس! میں آپ سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہرطالب علم حضرت کے مواعظ (خطبات،ملفوظات) کواپنے روزانہ کےمعمولات میں شامل کر لے ممکن ہے کہ ابتداء میں آپ کادل ان میں نہ کے لیکن آپ جوں جوں آگے بڑھتے جائیں گے ،ان شاءاللہ العزیز ول ان میں تھینچتا چلاجائے گااور پھرا یک ہی مجلس میں آپ انہیں ختم کرنا جا ہیں گے۔

ن : "ملفوظات حكيم الامت" تمين ( Pr) جلدون اور" خطبات حكيم الامت" بتين ( Pr) خوبصورت جلدوں میں ادارہُ تالیفات اشر فیہ ملتان کی طرف ہے شائع ہو چکی ہیں جواصلاح اعمال اور اصلاح نفس کے لئے بیش قیت خزانے ہیں اور حضرت تھانوی کی ویگر کتابیں بھی یا کستان کے تمام برے کتب خانوں میں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ (مؤلف غفرانه)

حكيم الامت حضرت تفانوي بيشتيح كالملعلم اورطلبه كوچندا بمصيحتين اے طلباء مدرسہ تمہارا فخریمی ہے کہ جس جماعت میں تمہارا شار ہے تم اس کی اصطلاح اور وضع اورطرز كواختيار كروبه

۔ ۷) کبان اوروضع سے یااہل دنیا کے طرز گفتگو ئے عزت کا طلب کرناانسان کا کامنہیں۔ بیتو نہایت

اگر مخلوق ہے عزت نہ ہوتو کیا پر واہ ہے خالق کے یہاں تو ضر ورعزت ہوگی۔ تم کوتو ایسی تواضع اور پستی اختیار کرنا جا ہے کہ تمام دِنیا پستی دِتواضع میں تمہارے شاگر د ہوجا ئیں ہمہاری عزت ای میں ہے۔ مناه ورتمام کلوق اور منادو، گمنام کردونو پھرتمہاری محبوبیت کی بیشان ہوگی کہتم چپ ہو گے اور تمام مخلوق میں تمہارا آ وازہ (شہرہ) ہوگا۔ (انفاس میسی: ۳۷۳۱)

====合合合====

# فقه حنفی کی چندا ہم اور بنیادی کتابیں [...... ایک اجمالی تعارف ......]

نوٹ انفقہ خفی کی چنداہم اور بنیادی کتابیں' کے عنوان سے حضرت مفتی عبدالرشید صاحب (الند تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما تمیں۔ آمین) سابق استاذ الحدیث جامعہ مدنیدلا ہور، کا ایک اجمالی تعارف جو مابنامہ' وفاق المدارس ملتان' میں قسط وار چیپتار ہا، اُحقر فے ابی کی تمخیص کر کے اپناس رسالے میں طلباء کرام خصوصاً مخصص فی الفقہ حضرات کی دیاب کے لئے شامل کردیا ہے۔

(میں کے لئے شامل کردیا ہے۔

(میں نے الف غفرد)

١ .... حاشية الطحطاوي الدر المختار

فقة حنفی کی مشہور کتاب''الدرالمختار فی شرح تنویرالابصار'' کا پیرحاشیہ،علامہ احمد بن محمد بن اساعیل الطحطا وی مصری حنفی کاتح ریکر دہ ہے۔

٢ .... الدر المختار في شرح تنوير الابصار

يەفقە خفى كے مشہورمتن "تنويرالابصار"كى شرح ب-جوعلامەمحمەبن على صكفى دشقى كى تاليف

--

٣ .... رد المحتار على الدر المختار

یہ ' درمختار'' کا حاشیہ ہے ، جوسید محمد امین عابدین بن سیدعمر عابدین شامی نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ دمشق کے رہنے والے تصاور وہیں ان کی پیدائش ۱۱۹۸ھر ۴۸۸ میں ہوئی۔

٤ ....بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

یه کتاب ملک العلماء ابوبکر بن مسعود بن احمد علاؤ الدین کا سانی کی تصنیف لطیف ہے جوعلاء الدین ابوبکر محمد بن احمد سمرقندی (التونی ۴۵۵۵/۱۳)مصنف تحفیة الفقهاء کے شاگرد ہیں۔

٥ .... البحر الرائق في شرح كنز الدقائق

فقة حفی کی مشہور کتاب'' گنز الدقائق''کی بیشرح ہے۔ کنز الدقائق امام ابوالبر کات عبداللہ بن احمد حافظ الدین النسفی (التونی رئیج الثانی ۱۰ اے ۱۳۳۱ء) کی تصنیف لطیف ہے، موصوف نے پہلے ایک جامع متن فقد حفی کا تیار کیا جس کا نام''وافی''رکھا، پھرا ہے تحریر کردہ متن''وافی'' کی شرح لکھی اوراسکا نام رکھا'' کافی''اس کے بعد''وافی'' کا مزید اختصار کیا، جس میں زیادہ تر پیش آنے والے مسائل کا اندراج کیا، اس متن کوانہوں نے'' کنز الدقائق'' کے نام کیساتھ موسوم کیا۔

٦ الأشياه والنظائر

فقد حفی کی میہ بے نظیر کتاب الوصنیفہ ٹانی علامہ زین العابدین بن ابراہیم بن محمد بن نجیم حفی (م 20 ھر 10 مرد) کی تالیف ہے۔ جس کے بارے میں علامہ چکی فرماتے ہیں۔ "کسم یسر للمحنفیة هٹله" یعنی حفیہ کے بال اس جیسی کتاب و کیھنے میں نہیں آئی۔

٧ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

یہ بھی گنز الدقائق کی شرح ہے جو علامہ ابو محمد فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی کی تصنیف ہے موصوف حدیث ،فقہ بخواور فرائض کےاپنے دور میں امام تھے۔

٨ ... رمز الحقائق شرح كنز الدقائق

یہ بھی کنز الدقائق کی مخضر شرح ہے جو محدث شہیر علامہ محود بن احمد بدر الدین العینی کی تصنیف ہے۔ ۱۳۵۲ھ دالات الدین العینی کی تصنیف ہے۔ ۱۳۵۷ھ دالات کے حالب سے تین منزل کے فاصلے پر ایک عظیم اور خوبصورت شہز میں تاب کے چونکہ آپ قاضی رہے ہیں ،اس لئے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ''عینی'' کہا جاتا ہے۔

٩ مداية

شخ الاسلام برهان الدین بن ابی بحرالمرغینائی کی بیتالیف ہے مصنف نے پہلے ایک متن "بدایة المبتدی" کے نام ہے لکھا جو "مخضر القدوری" اور امام محری " جامع صغیر" کو ملاکر تیار کیا تھا اور بوقت ضرورت اس پراضافہ بھی کیا، پھراس کی ایک برئی ضخیم شرح لکھی اور اس کا نام" کفایة المنتبی " رکھا، لیکن بعد میں مصنف نے محسوس کیا کہ اس شرح میں پچھا طناب ہوگیا ہے اس کی طوالت اور لوگوں کی کم بمتی کے باعث کہیں یہ کتاب بالکل متروک ہی نہ ہوجائے ، اس لئے دوبارہ نسبتا مختصر شرح " تھد اید" کے نام ہے تحریر فرمائی، چونکہ "معتن" مختصر القدوری اور جامع صغیر ہے مرتب ہے، اس لئے گہا جاتا ہے کہ " ہداید" کی تالیف میں ۱سال کے ان پانچ دنوں کے ملاوہ جن میں روزہ رکھناممنوع ہے، بھی روزہ کا ناغر نہیں کی تالیف میں ۱سال کے ان پانچ دنوں کے ملاوہ جن میں روزہ رکھناممنوع ہے، بھی روزہ کا ناغر نہیں کیا۔ اور موصوف کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کی کوروزہ کی اطلاع نہ ہو۔ اس کی برکت ہے کہ اس کتاب کیا۔ اور موصوف کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کہ کی کوروزہ کی اطلاع نہ ہو۔ اس کی برکت ہے کہ اس کتاب کورہ قبولیت حاصل ہوئی جو کی اور کتاب کومیسر نہ ہوگی، چنانچہ ہدایہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔

ان الهداية كالقرآن قدنسخت ماصنفواقبلها في الشرع من كتب

فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها يسلم مقالك من زيغ ومن كذب

بعنی 'ہدایہ' نے قرآن کی طرح پہلے کی تصنیف شدہ کتابوں کومنسوخ کردیا۔لہذااس کے قواعد کو یاد کر دادراس کے راستوں پر چلو ہتو تہہاری ہات جھوٹ اور بچی ہے محفوظ ہوجائے گی۔

## ١٠ فتح القدير للعاجز الفقير

یہ بدایہ کی مشہوراور متداول شرح ہے جوعلا مہمجر بن عبدالواحد کمال الدین کی تالیف ہے جوابن الہمام سے مشہور ہے۔ ۸۸ سے میا ۹۰ سے میں علامہ ابن الہمام کی پیدائش ہوئی موصوف گوتمام دینی علوم بالحضوص تفسیر ، حدیث ، فقہ ،اصول ،نحو ،کلام اور منطق میں پدطولی حاصل تھا۔

## ١١ غنية ذوى الاحكام في بغية دررالحكام

یه در دالحکام کا حاشیہ ہے اور در رالحکام علامہ محمد بن فراموز الشہیر بے''مولی خسر و''و'' ملاخسرو'' کی تصنیف ہے جومحمد خان بن مراد خان کے دور خلافت میں فوج کے قاضی تھے بعد میں قسطنطنیہ کے قاضی بنادیۓ گئے تھے،علوم عقلیہ اور نقلیہ کے بحرذ خارتھے۔

''دررالحکام''کابیحاشیہ' ننیۃ ذوی الاحکام' ابوالاخلاص حسن ممار مصری شرنبلالی کی تصنیف ہے۔ موصوف''مصر''کے قریب ایک شہر''شرابلولۃ''کے رہنے والے تھے۔ای شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے خلاف قیاس اس کو''شرنبلالی'' کہا جاتا ہے اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے اور متعدد کتابوں کے مصنف،مثلا''نورالا بینیاح''اور اس کی شرح''امداد الفتاح'' پھر اس شرح کا اختصار کیا،''مراتی الفلاح''کے نام ہے۔اور متفرق مسائل میں چھوٹے چھوٹے 1۰ رسائل تالیف فرمائے۔

#### ۱۲ .... فتاوى انقرويه

یہ بیٹنے الاسلام مولامحمہ بن حسن انکوری کے فقاوی کا مجموعہ ہے۔موصوف ترکی علماء میں مشہور حنی فقیہ ہیں،ان کی کور میر (انقرہ) میں بیدائش ہوئی اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے''انکوری' یا''انقر وی' کہا جاتا ہے۔قتطنطنیہ میں تعلیم حاصل کی مصر قسطنطنیہ وغیرہ میں قاضی رہے بعد میں انہیں ترکی حکومت میں'' شیخ الاسلام' بنادیا گیا،لیکن اس کے بعد جلد ہی ان کی وفات ہوگئی۔تقریباً مسال کی عمر میں ۱۹۸۰ھ میں آھی اور نقہا ،عظام کے ہاں مقبول ہے۔ ۲ جلدوں میں مصر سے طبع ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام اور فقہا ،عظام کے ہاں مقبول ہے۔ ۲ جلدوں میں مصر سے طبع ہو چکا ہے۔

### ۱۳ .... فتاوى ظهيريه

یہ فتاوی فقیہ شہیر محداحمد بن عمر ظہیر الدین بخاری کی تصنیف ہے، جواپنے زمانے میں علوم دینیہ کے اندر یکنائے روزگار تھے، نیز' بخاری' کے محتسب بھی تھے۔ابتداء تصلیل علم اپنے والد سے کی، بعدازاں دیگر اکابروافاضل عصر سے یہاں تک کہ آخر میں صاحب خلاصتہ الفتاویٰ کے ماموں علامہ ظہیرالدین حسن بن علی بن عبدالعزیز مرغینا فی کے پاس مہنچ، جوان کی صلاحیت کے باعث دیگر طلبا برانکوفو قیت دیتے اوران کا خصوصی احتر ام فرماتے تھے۔صاحب فتاوی ظہیر میکا انتقال ۱۹۳ ھ ۱۹۲۲ء میں ہوا۔علامہ کھونوی فرماتے ہیں کہ میں نے '' فتاوی ظہیر ہی' کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے اس کوایک

معتبر کتاب اورفوا کرکثیرہ کا حامل یایا ہے۔

## ١٤ فتاوي قاضي خان

یہ امام کبیر حسن بن محمود فخر الدین اوز جندی فرغانی معروف بے" قاضی خان" کی تصنیف ہے۔ انہیں علوم دیدیہ خصوصافقہ میں پدطولی حاصل تفاحتی کہ علامہ احمد بن کمال پاشانے ان کو" مجتبدین فی المسائل" کے طبقے میں شار کیا ہے اور قاسم بن قطلو بغانے فرمایا ہے کہ لوگی تصبح دوسروں کی تصبح پر مقدم ہے، کیونکہ بیے" فقیہ النفس" ہیں اور علامہ چلی ان کی کتاب" فقادی قاضی خان" کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیروقت قاضی ومفتی کے ہیں کہ بیروقت قاضی ومفتی کے ہیں مقدر مصافی میں فرمات فاضی میں فرماتے ہیں کہ بیروقت قاضی ومفتی کے ہیں فیرائے ہیں مقدر سے۔ پیش فظرر ہے۔

موصوف کاانقال نصف رمضان کی شب کو۵۹۲ه۱۱۹۱۱ء میں ہوا۔ بیفآوی جارجلدوں میں کلگتہ سےاورمصر سے فتاوی عالمگیری کی پہلی تین جلدوں کے حاشے پر حجیب چکا ہے۔

# ١٥ ....الفتاوى المهديه في الوقائع المصريه

یے شیخ محمد عباسی مہدی مصری کے فقاوئ کا مجموعہ ہے۔ ایکے والد کا انتقال جب ہوا تو انکی عمر اس وقت تین سال تھی۔معاشی حالت نا گفتہ بھی ہمیکن بایں ہمہانہوں نے بردی محنت سے جامعہ از ہر میں تعلیم حاصل کی۔ ۲۱ سال کی نوعمری میں انکومنصب افقاء کا اعز از حاصل ہوا۔ نوعمری کے باعث ان پر بہتوں کو حسد بھی ہوا ہمیکن سیانے حق میں اس طور سے مزید مفید ثابت ہوا کہ وہ ایپ فقاوی انتہائی محنت اور جانفشانی سے لکھتے اور حتی الامکان تحقیق کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش فرماتے ۔ یہاں تک کہ وہ ایے دور میں اس منصب کے اہل ترین فرد بن گئے۔

الاسلام 'بونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسلام 'بونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ۱۳۸۵ھ ۱۸۹۸ھ میں انکو افتاء کے ساتھ ساتھ ''شخ الاسلام' ہونے کا شرف بھی حاصل ہوائے۔ مفتی ۱۳۱۵ھ ۱۸۹۸ء میں موصوف نے دائیء اجل کو لبیک کہااور'' قرافۃ المجاورین' میں دفن ہوئے۔ مفتی محرشفیع صاحب نوراللہ مرفقہ ہے اس فتاوی کی ایک خصوصیت کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ حنفیہ کی کتابوں میں ہے، جس کتاب نے وقف کے مسائل کوسب سے زیادہ شرح وسط اور انضباط کے ساتھ بیان کیا ہے وہ فقاوی مہدویہ ہے۔ (ابلاغ مفتی اعظم نمبر صفحہ میں)

## ١٦ .... لسان الحكام في معرفة الاحكام

یہ کتاب امام ابوالولیدا براہیم بن محمد معروف بدابن شحنہ طبی کی تالیف ہے۔ موصوف نے قضااور اس کے متعلقات کے بیان کے لئے یہ کتاب ترتیب دی تھی اوراس کوئیس فصلوں پرتقسیم گیا تھا، جس کی اجمالی فہرست موصوف نے دیباچہ میں ذکر کی ہے۔ لیکن اجھی اپنی کتاب کی ۲افصلیس ہی لکھ پائے تھے کہ وفت موعود آبہ بچیا اور آپ کتاب کو اس نامکمل حالت میں چھوڑ کر خالق حقیقی سے جاملے۔ موصوف

كانتقال ٨٨٢ هه ١٥٤٨م أوجوا

۱۷ میسوط

پیامام ابوبکرمحر بن احد شمس الائر۔ سرحتی کی تصنیف ہے، جے انہوں نے محض اپنے حافظہ کی مذہ

ے''اوز جند' کے قید خانہ کے اندرایک کنویں میں محبول ہوئے گے زمانے میں اپنے شاگردول کو املا

کرایا تھا، جو کنویں کے کنارے پر جیٹے ہوتے تھے۔ یہ کتاب ۳۰ جلدول میں مصر سے طبع ہو چکی

ہے۔ اس عظیم کتاب ہے امام شمس الائمہ کے رسوٹ فی العلم اور تمام مسائل کی مکمل تفصیلات کے استحضار
کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ ابن کمال پاشانے انکو'' مجتبد فی المسائل'' کے طبقے میں شار کیا ہے۔ امام

سرحسی مشمس الائمہ حلوانی (التونی ۲۸۸ ہے ۲۵، ) کے خصوصی شاگرد تھے۔ قید کی وجدائی وہ نصیحت تھی، جو
انہوں نے کسی غیر مناسب کام پر بادشاہ وقت کو کی تھی۔ مبسوط میں کسی کسی مقام پراختیام بحث کے موقع

برایخ بحوں ہونے کاذکر بھی کردیتے ہیں، مثلاً عبدات کے بیان کے خریمی فرماتے ہیں،

"هـذا آخر شرح العبادات باوضح المعاني واواجز العبارات املاء المحبوس عن الجمع والجماعات"

موسوف کے من وفات میں اختلاف ہے، بقول بعض ۴۹۰ھرے۔ ۹۹ء اور بقول بعض ۵۰۰ھرے۔ ۲۰۱۱ء اور بقول بعض

١٨ فتاوي عالمگيريه

متحدہ ہندوستان میں مشہور مثل فر ماں رواں عالمگیر (التونی ۱۱۱۸ھ ۱۵ ۱۵ جن با قاعد گی متحدہ ہندوستان میں کمیاتو اس نے محسوں کیا کہ گئی با تیں الی ہیں کہ جن میں اصل شرق مسئلہ تک پہنچنے میں وقت ہوتی ہے، کیونکہ الی کوئی جامع کتاب موجود نہیں ہے، جس میں تمام جز ئیات اور نے پیش آنے والے مسائل کاحل مذکور ہو، اس لیے انہوں نے ملک کے چیدہ چیدہ پیدہ بنتی علاء کرام کا ایک بورڈ شخ نظام الدین بر بانپوری کی سربراہی میں تفکیل دیا۔ جس نے آٹھ سال کے عرصے میں اس فراوئی کی تدوین میں تفکیل دیا۔ جس نے آٹھ سال کے عرصے میں اس فراوئی کی تدوین میں خود شریک رہے۔ روزانہ کا مرتب کردہ حصہ ملانظام سے پڑھوا کرروزانہ سنتے تھے اور بوقت ضرورت اس پر جرح بھی فرماتے تھے تا کہ مسئلہ میں کوئی ملانظام سے پڑھوا کرروزانہ سنتے تھے اور بوقت ضرورت اس پر جرح بھی فرماتے تھے تا کہ مسئلہ میں کوئی ابہام وغیرہ باتی نہ درہے۔ فراوئی عالمگیری کے متعلق ''معارف'' (اعظم گڑھ کی) کے ایک مضمون نگار کھتے ہیں۔ اس محنت اور احتیاط کے ساتھ کی گئی ہے کہ جو ہیں۔ مسائل قاضی یا مفتی کو پیش آ کتے ہیں، ان کے متعلق مشہور فقہاء کی رائے بغیر کسی دشواری کے دستیاب ہو کئی ہے۔ ''اس کوئی آنے کے ہیں، ان کے متعلق مشہور فقہاء کی رائے بغیر کسی دشواری کے دستیاب ہو کئی ہے۔ ''اس کوئی ہندی'' بھی کہا جا تا ہے۔

١٩ فتاوى برازيه

٠٠ جامع الفصولين

٢١ ....السيرالصغير

بیامام ابوصنیفہ بیت المتونی ۱۵۰ هر ۱۷ ء کے شاگر داور فقہ خفی کے مدون اول امام محمد بن الحسن الشیبانی کی تصنیف ہے۔ امام محمد کا خاندان اصلاً ومشق کار ہنے واللا ہے۔ ان کے والد عراق تشریف لے آئے۔'' واسط' میں ۱۳۲ رہے ۔ ۱۰ مام محمد کی ولادت ہوئی اور'' کوفہ' ہی میں صدیث کا درس آپ نے امام ابوحنیفہ مسعر بن گدام اور سفیان توری وغیرہ سے لیا، امام مالک، اوز ائی ، بکیر بن عمار اور امام ابو یوسف سے بھی آپ احادیث روایت کرتے ہیں، پھر بغداد میں سکونت اختیار کرلی، آپ کے شاگر دول میں امام شافعی ، ابولیمان جوز جانی اور ابومبید قاسم بن اسلام ایسے اکا برشامل ہیں۔ آپ کچھ شاگر دول میں امام شافعی ، ابولیمان جوز جانی اور ابومبید قاسم بن اسلام ایسے اکا برشامل ہیں۔ آپ کچھ شاگر دول میں امام شافعی ، ابولیمان جوز جانی اور ابومبید قاسم بن اسلام ایسے اکا برشامل ہیں۔ آپ کچھ شاگر دول میں امام شافعی ، ابولیمان جوز جانی اور ابومبید قاسم بن اسلام ایسے اکا برشامل ہیں۔ آپ کچھ

محر کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا، وہیں پر ۵۸سال کی عمر میں ۸۹اہ ۸۰۵ میں آپ کا انتقال ہوگیا۔ موصوف کثیر انصانیف آ دی تھے۔ آپ کی کل تصانیف ۹۹۰ یعنی دس کم ایک ہزار تھیں، جن میں ہے۔ بیش تر مرور زمانہ کے باعث تلف ہو میں، جو باقی بچیں، ان میں جو کثر ت اور تسلسل کے ساتھ علماء فقہاء کے پڑھائے میں آتے ہیں ان کو' ظاہر الروایة'' کہا جاتا ہے اور بقیہ کو' نا درالروایة'' قرار دیاجاتا ہے۔ فقہ فی کامدار' ظاہر الروایة'' کتابول پر ہے، جو تعداد میں ۲ ہیں یعنی سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، لا صل اور زیادات۔

"سرصغیر" کوامام محدٌ نے چول کدامام ابوحنیفہ میں سے روایت کیاتھا، اس کیے اسے 'سب اسی حنیفہ " بھی کہد یاجا تا ہے۔ چنانچہ 'سیسٹی 'جب امام اوراغی نے دیکھی تو فرمایا 'مالاهل العراق والت صنیف فی هذا الباب ' بعنی ان مسائل کاعلم الل عراق کوہیں ہے، اس موضوع پروہ کیا کہ سکتے والت صنیف فی هذا الباب ' بعنی ان مسائل کاعلم الل عراق کوہیں ہے، اس موضوع پروہ کیا کہ سکتے ہیں، نیز اس کاروانہوں نے لکھا: ' السر دعملی سیسر ابسی حنیفہ '' کے نام سے جس کا جواب امام ابو بوسف نے دیااورا سکانام رکھا' الر دعملی سیسر الا و ذاعی '' جوظع بھی ہو چکا ہے۔

#### ٢٢ ... السير الكبير

یہ بھی امام محدر حمداللہ کی تصنیف ہے۔ موصوف کو جب ان کی تصنیف'' سیر صغیز' پرامام' رحمہ اللہ کا تبھرہ معلوم ہوا تو پھر انہوں نے ایک مبسوط اور مفصل کتاب ای موضوع پرتخریر فرمائی ا کے بارے میں امام اوزا کی نے فرمایا تھا کہ اہل عراق کو' سیر'' کے مسائل کا کیاعلم؟ یہ کتاب جسما اوزا کی کوپینچی تو انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور متحیر اور سششدر ہوکر فرمایا کہ اگر اس کتاب میں اور یہ مبارک نہ ہوتیں تو میں کہتا کہ بیخص علم خود تیار کر لیتا ہے۔ یہ کتاب امام شمس الائمہ سرجسی کی شرح کے ساتھ میں جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔

### ٢٣ .... كتاب الأصل

بیام محمد رحمداللہ کی سب سے پہلی تھنیف ہے اور ای بناپراس کا نام 'الاصل' رکھا گیا ہے۔ بید درحقیقت امام محمد رحمداللہ کی متعدد تصانیف کا مجموعہ ہے۔ امام موصوف نے مختلف الواب فقہ پرایک ایک مستقل کتاب تحریف منظ کتاب الصلوۃ ، کتاب الزکوۃ ، وغیرہ اس طرح تقریباً ۱۰ کتاب تالیف فرمائی تھیں۔ ان بی کا مجموعہ 'کتاب الاصل ' کہلاتا ہے۔ ای کتاب کود کھی کراہل کتاب میں سالیف فرمائی تھیں۔ ان بی کا مجموعہ 'کتاب الاصل ' کہلاتا ہے۔ ای کتاب کود کھی کراہل کتاب میں سے ایک حکیم مید کہ الاصلاء ، فکیف کتاب محمد کے الاصلاء ، فکیف کتاب محمد کے الاحلاء ، فکیف کتاب محمد کے الاحلاء ، فکیف کتاب کے سے ایک کیا جا گیا جا گئی میں میں اب یا کتاب ہے۔ تو تمہارے بڑے محمد کی الاحلاء کو کا برائی کی برائی کتاب کے دفظ کیا تھا اور پھرای نہم پرائی کا کتاب کا کیا حال ہوگا اور پی وہ کتاب ہے جے امام شافعی رحمہ اللہ نے حفظ کیا تھا اور پھرای نہم پرائی ہے۔ دیگر کتاب با کتان میں طبع ہوگئی ہے۔ دیگر کتاب ' کو تالیف فرمایا۔ یہ کتاب بانچ ضخیم جلدوں میں اب پاکتان میں طبع ہوگئی ہے۔ دیگر کتاب ' کا کتاب میں طبع ہوگئی ہے۔ دیگر کتاب ' کو تالیف فرمایا۔ یہ کتاب بانچ ضخیم جلدوں میں اب پاکتان میں طبع ہوگئی ہے۔ دیگر

تتابول کی بنسبت زیادہ مفصل ہونے کے باعث اس کو' مبسوط' بھی کہاجا تا ہے۔

### ٢٤ الجامع الصغير

یہ بھی امام محمد رحمد اللہ کی تالیف ہے اس کا سبب تالیف یہ ہوا کہ امام ابو یوسف (التونی مالاہ 294ء) نے امام محمد سے فرمایا کہ جو مسائل امام ابو صنیفہ رحمد اللہ کے میری روایت ہے تم کو پہنچ ہیں ان کو یکجا جمع کر دو۔ امام محمد نے یہ کتاب مرتب فرما کر پہنٹی فرمادی۔ اس میں ۱۵۳۱ مسائل درج ہیں۔ امام ابو یوسف رحمد اللہ نے و کی کر تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میری روایت کوخوب یا و رکھا، لیکن سامائل میں تم نے فلطی کی ہے۔ امام محمد رحمد اللہ نے فرمایا میں نے فلطی نہیں کی۔ بلکہ آپ رکھا، لیکن سامائل میں تم نے فلطی کی ہے۔ امام محمد رحمد اللہ نے فرمایا میں کے اس کتاب کوسفر وحضر میں اپنی روایت بھول رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمد اللہ باوجو دجلالت شان کے اس کتاب کوسفر وحضر میں اپنی روایت بھول رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمد اللہ باوجو دجلالت شان کے اس کتاب کوسفر وحضر میں اپنی برکرا ہی سے حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔

## ٢٥ الجامع الكبير

سے بھی امام محدر سمہ اللہ کی تصنیف ہے، لیکن دیگر کتابوں کی بہنبت بیزیادہ دقیق ہے، بغیر کی محقق آدی کی مفصل شرح و یکھے ہوئے ، بات کی تہ تک پہنچنا دشوار ہے۔ اس لئے اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کہ اس کی مثال الی ہے، جیسے کوئی شخص بلندی پر گھر تغییر کرے اور ساتھ ساتھ میڑھیاں بنا تا جائے ، جب اس کی تغییر کممل ہوجائے تو نیچاتر کرسب سیڑھیاں توڑ ڈالے اور کہے کہ لیجے چڑ سے اور جائے ، جب اس کی تغییر کمام محد دھمہ اللہ نے اس کو اس لیے تالیف فرمایا تھا تا کہ یہ ایک سوئی بن بیا ہے کہ شاید امام محد دھمہ اللہ نے اس کو اس لیے تالیف فرمایا تھا تا کہ یہ ایک سوئی بن بیت بیاری مطلب کو معلوم کرنے اور اس کے ملکہ استنباط کو دریافت کرنے کے لئے یہ کتاب بہت ان میں ہے۔ یہ تاب ایموں سے بڑے ہو بھی ہو بھی ہے۔

#### ٢٦ ..... زيادات

یہ بھی امام رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ امام قاضی خان نے یہ ذکر فرمائی ہے۔ کہ''
جامع کبیر'' تصنیف کے بعد بچھ اور مسائل کا ذکر موصوف نے مناسب جانا توان کو علیحدہ مستقل صورت
میں جمع فرماد یا اور اس کا نام رکھ دیا'' زیادات' پھراس کی تحمیل کے بعد مزید کچھ مسائل' الزیادات' کے
نام ہے جمع فرمائے۔ زیادات الزیادات بہت مختصر کتاب ہے۔ کل سات باب ہیں۔ ان دونوں
کتابوں کی شرحیں بھی بہت ہے اکا برنے لکھی ہے۔ '' زیادات' تو تا حال غیر مطبوعہ ہے۔ 'ین نادات' تو تا حال غیر مطبوعہ ہے۔ 'کین
زیادات الزیادات مخس الائمہ سرحی اور امام ابو نصر احمہ بن محمد العمانی البخاری الدونی (۱۸۵ھ، ۱۹۹۰) کی
شرحوں کے ساتھ لا بھورے طبع ہو چکی ہے۔ چونکہ'' زیادات الزیادات' دراصل'' ایادات' بھی کا تحملہ
اور تحمد ہے۔ اس لئے یہ بھی'' ظاہر الروایہ'' کتابوں میں شامل ہے۔

### ٧٧ كتاب الحجة على اهل المدينة

یہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ اس کا سب تألیف یہ ہے کہ جب امام محمد رحمہ اللہ مدینہ منورہ علی صاحبہ الصلوق و والسلام تشریف لے گئے۔ تاکہ موطاکا سائل امام مالک رحمہ اللہ ہے کریں اور اس دوران وہاں کے ملاء کرام ہے ان مسائل پر بحث مباحث بھی ہوا۔ جواحناف اوران کے درمیان مختلف فیہ سے۔ اسلے امام محمد رحمہ اللہ نے اس وقت اپنی مورت میں جمع فرما و ہیئے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ ہے واپس عراق تشریف لائے واس کتابی صورت میں جمع فرما و ہیئے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ ہے واپس عراق تشریف لائے واس کتاب کوان کے شاگر دوں نے اس سے روایت کیا۔ اس وقت جونسخواس کتاب کا دستیاب ہے۔ وہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگر دوں نے اس سے روایت کیا۔ اس وقت جونسخواس کتاب کا دستیاب ہے۔ وہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگر دوس نے اس کتاب کا دستیاب ہوں ہے۔ جوحصہ دستیاب ہوان کے شاگر دوس کے ساتھ میں اوران محمد کے مہر حال ہو وحصہ دستیاب ہے۔ وہ وارالعلوم دیو بند کے سابق مفتی سیدم مہدی حسن رحمہ اللہ (التونی ۱۳۹۱ھ، ۱۹۵۱ھ) کی تعلیقات وجواشی کے ساتھ میں جلدوں میں لا مور سے بھی طبع موری حسن رحمہ اللہ کی مندرجہ بالاتمام کتا میں اولا حیر رآ بادد کن کے اوارہ '' دارالمعارف النعمانی' کی طرف امام محمد رحمہ اللہ کی مندرجہ بالاتمام کتا میں اولا حیر رآ بادد کن کے ادارہ '' دارالمعارف النعمانی' کی طرف سے علامہ ابوالوفاء افغانی رحمہ اللہ کی کوششوں سے طبع موئی تھیں۔ بعد میں جہاں کہیں سے طبع موئی تھیں۔ بعد میں جہاں کہیں سے طبع موئی تھیں۔ بعد میں جہاں کہیں سے طبع موئی تھیں۔ اس سے ساتھ اپریشن کی عکمی طبع ہوئی تھیں۔ بعد میں جہاں کہیں سے طبع موئی تھیں۔ بعد میں جہاں کہیں سے طبع موئی تھیں۔ اس ساتھ اپریشن کی عکمی طبع ہوئی تھیں۔

## ٨٨ - تنوير الأبصار

### ٢٩ .... مختصر الوقايه

امام بربان الشریعه محمود بن صدر الشریعة الاول نے ایک کتاب'' وقایة الرولیة فی مسائل البدلیة''اپنے نواسے صدر الشریعة الثانی عبید الله بن مسعود التوفی ۲۵ کے ۱۳۴۵ء کے لئے مرتب فرمائی تھی۔ یہ کتاب علماء وفقتهاء کے درمیان بہت مقبول ہوئی۔ متعدد اکا برنے اس کی شرحیں کھیں۔خود مصنف کے نواسے صدر الشریعة الثانی عبید الله بن مسعود نے بھی اس کی شرح لکھی۔ آج کل جب شرح

وقایہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انہی کی شرق مراد ہوتی ہے۔ صدرالشریعۃ الثانی نے شرق لکھنے کے علاوہ ا' وقایۃ الروایۃ فی مسائل البدایہ' کا آیک اختصار لکھا۔ اس مختصر الوقایہ کا نام انہوں نے ' نقایہ مختصر الوقایہ' رکھا۔ یہ متن انتہائی مختصر اور عمدہ ہے اور علاء کرام کے ہاں بہت مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شرح متعدد اکا برعلاء نے کھی ہے۔ نقایہ کی شرحوں میں سے ایک بہت اہم اور نفیس شرح ملاعلی قاری رحمہ اللہ (المتوفی ۱۹۰۳ء) کی تصنیف ہے۔ جو حال ہی میں کراچی سے ووضحیم جلدوں میں شاکع ہوگئی ہے۔ اس شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ ملاعلی قاری نے اثبات مسائل میں اس کا برد ااہتمام فرمایا ہے۔ کہ حتی الوسے اعلام اور علی اللہ میں اس کا برد ااہتمام فرمایا ہے۔ کہ حتی الوسے اعلام اور یہ باک سے پہیش فرمایا ہے۔ کہ حتی الوسے اعاد بہت یا کہ سے پہیش فرمایا ہے۔ کہ حتی الوسے اعلام اور یہ باک سے پہیش فرمائے جا گئیں۔

#### ۳۰ فتاوی تاتار خانیه

امیرتا تارخان دہلوی، فیروزشاہ تغلق کے دورحکومت میں ایک اہم رکن سلطنت تھے۔ وہ بڑے عالم فاضل اورتفسیر،حدیث،فقداورانسول میں بڑاممتاز مقام رکھتے تھے۔ نیز بڑے او نچے اخلاق وکر دار کے حامل تھے۔شریعت مطہرہ کے بخت پابند،امراءو حکام کاشدیدی سبدکرانے والے تھے۔ان کی صحبت میں ہمیشد علماءوفضلا کا مجمع رہتااوروہ اس پا کہاز طبقہ کا بہت احترام فرماتے تھے۔

انہوں نے اپ دور کے ایک بہت بڑے علوم عربیا ورفقہ واصول کے عالم شیخ فریدالدین عالم بن ملاء اندریتی (التونی ۲۹۱۱ه ۱۳۸۴ه) کوظم دیا کہ فقہ خفی کی ایک جامع کتاب مرتب کریں اور اختلافی مسئلہ میں تمام اقوال مخلفہ نقل کردیں اور ساتھ ہی اختلاف کرنے والے علماء وفقہاء کی تصریح کردیں سئلہ میں تمام اقوال مخلفہ نقل کردیں اور ساتھ ہی اختلاف کرنے والے علماء وفقہاء کی تصریح کردیں ۔ چنانچا میرتا تارخان کے حکم کے بعد شیخ عالم بن علاء نے ایک بڑی شخیم کتاب مرتب کردی اور اسکانام ''زادالسفر'' اور ''زادالسافر فی الفروع'' رکھا گیا۔ لیکن چونکہ اس کی ترتیب وتسویدا میرتا تارخان دہلوی کے حکم سے ہوئی تھی۔ اس لئے اس کی زیادہ شہرت فتاوی تا تارخانیہ کے نام سے ہوئی۔ معلوم ہوا دہلوی کے حکم سے ہوئی تھی۔ اس لئے اس کی زیادہ شہرت فتاوی تا تارخانیہ کے نام سے ہوئی۔ معلوم ہوا ہے کہ اب دبلی میں اس کی طباعت ہور ہی ہے۔ اور ایک جلاطیع بھی ہوگئی ہے۔ واللہ اعلم۔

### ٣١ .... فتاوى حمادية

یہ مفتی رکن الدین ناگوری بن حسام الدین ناگوری کی تصنیف ہے۔ جوعلاقہ گجرات کا محیاوار)

کے ایک مشہور شہر نہر والد میں منصب افتاء پر فائز تھے۔ یہ کتاب انہوں نے اپنے ہی علاقہ کے قاضی الفضاقۃ قاضی حماد الدین بن فحمد اکرم گجراتی کے تکم پر تالیف فرمائی۔ اس کی تالیف میں ان کے صاحبز ادے مفتی داؤو بن مفتی رکن الدین ناگوری بھی اپنے والد کے ساتھ شامل رہے۔ فقاوی حمادیہ کے مقد مد میں بیان کیا گیا ہے۔ کے تفسیر حدیث فقداور اصول فقہ کی ۲۱۱ کتابوں سے استفادہ کر کے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ قاضی حمادالدین صاحب نے یہ بھی ہدایت فرمائی تھی کہ اس کتاب میں صرف وہ مسائل جمع فرمائیں جو جمہور فقہاء کے اجماعی اور مفتی ہوں۔ چونک اس کی تالیف اس ہدایت کے مسائل جمع فرمائیں جو جمہور فقہاء کے اجماعی اور مفتی ہوں۔ چونک اس کی تالیف اس ہدایت کے مسائل جمع فرمائیں جو جمہور فقہاء کے اجماعی اور مفتی ہوں۔ چونک اس کی تالیف اس ہدایت کے مسائل جمع فرمائیں جو جمہور فقہاء کے اجماعی اور مفتی ہوں۔ چونک اس کی تالیف اس ہدایت کے

مطابق عمل میں آئی ہے۔اس کئے بیا کتاب لائق اخذ اور قابل اعتماد بن گئی ہے۔

### ٣٢ مجموعة الفتاوي

یہ حضرت مولا نا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے فقاوی کا مجموعہ ہے۔ یہ فقاوی اس جلدوں میں طبع موسے تھے اوراس کا ایک ایڈیشن وہ بھی ہے۔ جو خلاصة الفتاوی کے حاشیہ پر چھپاتھا۔ اب پاکستان ہے ان دونوں ایڈیشنوں کی عکمی طباعت ہوگئی ہے۔ چونکہ مولا نالکھنوی کے اکثر فقاوی عربی یا فاری زبان میں تھے۔ اس کئے عوام الناس اس سے استفادہ نہیں کر پاتے تھے۔ دوسرااشکال اس سے استفادہ کا ، جس سے عوام چھوڑ ، خواص بھی پریشان تھے۔ وہ یہ تھا کہ ہر باب کے مسائل تین جلدوں میں بھرے میں کہ جس سے عوام جھوڑ ، خواص بھی پریشان تھے۔ وہ یہ تھا کہ ہر باب کے مسائل تین جلدوں میں بھرے میں کے مسائل تین جلدوں میں بھرے میں کے مسائل تین جلدوں میں بھرے کے مسائل تین جلدوں میں بھرے میں کے مسائل تین جلدوں میں بھرے کی جلام سے میں بھرے کے مسائل تین جلدوں میں بھرے کے مسائل تین جلدوں میں بھرے کے مسائل تیں جلدوں میں بھرے کے میں بھرے کے مسائل تیں جانے کے مسائل تین جلدوں میں بھرے کیا گھرے کے تھے۔

ان دونوں اشکالوں گور فع کرنے کے لئے مولانا خورشید عالم صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند
، مدرس دارالعلوم کرا چی نے ایک تو بڑی سہل اردو میں اس کا ترجمہ فرمادیا اور پھراس کواس طرح مرتب فرما
دیا کہ تین جلدوں میں بھرے ہوئے مسائل کو یکجا کردیا۔ اس طرح نہ صرف عوام کے استفادہ کا راستہ
ہموار ہوا بلکہ وہ پریشانی بھی رفع ہوگئی۔ جومسائل کے کئی جلدوں میں منتشر ہونے کے باعث پیدا ہوتی
تھی۔ بیر ترجمہ بتر تیب جدید کرا چی سے ایک جلد میں طبع ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی تکھنوی کی
ولادت ۲۱ ذیقعدہ ۲۲ اھ، ۱۸۴۸ء کو ہوئی۔ آپ کشراتسانیف تھے۔ تقریبا ہم علم میں آپ نے کوئی نہ
کوئی تصنیف یادگار چھوڑی ہے۔ آپ کی کل تصانیف کی تعدادہ ۹ کے لگ بھگ ہے۔ کا سال کی عمر میں
حفظ قرآن سمیت تمام علوم مروج تفریر ، حدیث ، فقہ ، اصول ، منطق ، فلسفہ اور ریاضی وغیرہ سے فراغت
حاصل کرلی۔ مولانا کا انقال بہت کم عمری میں ہوگیا۔ آپ کا سندوفات ۲۰ سالے ۱۸۸۸ء ہے۔

## ٣٣ ..... مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر

امام ابراہیم بن محرطبی ۹۵۱ ہے، ۱۵۳۹ ہے مسائل فقہ پرایک جامع کتاب مرتب گی، جس میں «مخصر قد ورئ"، "الحقار"، "الکنز" اور "الوقابیہ" کے مسائل کوجمع کردیا، نیز "ہدایہ "اور "مجمع "کے مسائل ضروریہ بھی اس میں شامل کردیے اور اقاویل مختلفہ میں سب سے مقدم اس قول کوذکر کیا جوزیادہ رائح تھا اور اس بات کا بڑا اہتمام کیا کہ "متون اربعہ "کا کوئی مسئلہ ذکر ہونے سے رہ نہ جائے ، اس کا نام انہوں نے رکھا" مسئلے کا برای مشہور ہوئی اور انہوں نے رکھا" مسئلے کا اس کی شرحیں کھیں۔

٣٤ ... الجوهرة النيرة على مختصر القدوري

شیخ احمد بن محمد ابوالحسین بغدادی قد وری (التونی ۴۲۸هه،۱۰۳۷ء) نے فقد حنفی میں ایک متن "مختصر

القدوری کیام سے مرتب فرمایا، جوفقہ میں۔ یہ کتاب اہل متمان متون اربعہ میں شامل ہے۔ اس کی متعدد اکابر نے مختصر ومسوط شرحیں لکھی ہیں۔ یہ کتاب اہل علم کے ہاں بہت متبرک مجھی جاتی ہے۔ وہا، کے ذمانہ میں اس کا پڑھنا ہوبا، کے لئے مفید سمجھا جاتا ہے، اس کا هفظ کرنا فقر سے نجات و بتا ہے۔ یہ کناب بارہ بڑار مسائل پر مشتمل ہے۔ بغداد کے ایک محلّہ قدورہ کی طرف اختساب کے باعث یا فقت یہ کتاب بارہ بڑار مسائل پر مشتمل ہے۔ بغداد کے ایک محلّہ قدورہ کی طرف اختساب کے باعث یا فقت ورد کی طرف اختساب کے باعث یا فقت ورد کو محلّم نائے یا بیجنے کے باعث ان کو فقد وری کہا جاتا ہے۔ '' الجو ہم قالمیر قائم ان محدّہ درگ کی ایک معتمد علیہ شرح ہے، جوشنح الاسلام ابو بکر بن محدّ بن علی الحدادی الیمنی (المتونی المحدودی کی ایک معتمد علیہ شرح ہے، جوشنح الاسلام ابو بکر بن محدّ بن علی الحدادی الیمنی (المتونی محدد کے ایمنی المحدد کی ایک معتمد علیہ شرح ہے۔

### ۳۵ فتاوی حیریه

بیعلامہ خیرالدین بن احمد فاروق رملی کے فیاوی کا مجموعہ ہے۔علامہ خیرالدین رملی کی ولاوت فلسطین کے شہر'' رملہ'' میں ۱۵۸۵۔ میں بوگی۔موصوف ایک بڑے مفسر امحدث، فقیداور منطقی ہونے کے ساتھ ساتھ علوم عربیہ اور بھے بھی ماہر تھے۔تحصیل علم کے بعدا پنے شہر اور مصر میں ورس دیتے رہے۔متعدد کتابوں مثلاً'' مینی بشرح کنز ،الا شباہ والنظائر ،البحرالرائق اور جامع الفصولین'' وغیرہ پرحواثی لکھے۔ فیاوی خیریہان کے فیاوی کا مجموعہ ہے، جوان کے شاگر دعلا مدابرا ہیم بن سلیمان رملی پرحواثی لکھے۔ فیاوی خیریہان کے فیاوی کا مجموعہ ہے، جوان کے شاگر دعلا مدابرا ہیم بن سلیمان رملی کے جبح کیا ہے۔اس کا پورانا م''الفتاوی الخیریة نفع البریة'' ہے،مصرے بیفاوی''العقو دالدر بیفی شقیح الفتاوی الخامہ نے اللہ بین رملی کا انقال اپنے شہر الفتاوی الخامہ نے مالیہ نین رملی کا انقال اپنے شہر الفتاوی الخامہ نے اللہ بین رملی کا انقال اپنے شہر الفتاوی الحامہ نے اللہ بین رملی کا انقال اپنے شہر الفتاوی الحامہ نے اللہ بین رملی کا انقال اپنے شہر الفتاوی الحامہ نے اللہ بین رملی کا انقال اپنے شہر المان میں المان اللہ بین رملی کا انقال اپنے شہر المان اللہ بین رملی کی انتقال اپنے شہر المان میں المان اللہ بین رملی کا انتقال اپنے شہر المان اللہ بین رملی کو اللہ بین میں المان اللہ بین رملی کا انتقال اپنے شہر المان میں المان اللہ بین المان اللہ بیان الفتاوی اللہ بین المان اللہ بیان اللہ بین المان اللہ بین المان اللہ بین اللہ بین المان اللہ بین المان اللہ بین اللہ بین المان اللہ بین المان اللہ بین اللہ بیان اللہ بین اللہ بی

## ٣٦ ... العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية

نیز بوقت ضرورت اہم اضافے کرنے کا عزم کر کے کام شروع کردیا تا آئکہ میں نے اس کومکمل کر ڈالا۔علامہ شامی نے ' فناوی حامد یہ' کی تنقیح ، اپنی کتاب ' ردالہ محتار ''اور' منجۃ الخالق'' کی تھیل کے بعد فرمائی ہے۔ ترتیب جدید کے بعد علامہ شامی نے اس کا نام ''العقو دالدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامد یہ' رکھا۔ یہ کتاب مصرے حاشیہ پر، فناوی خیریہ کے ساتھ دوجلدوں میں چھپ چکی ہے اور ہیروت سے تنہا بھی دوجلدوں میں طبع ہوگئی ہے۔

## ٣٧ .... كتاب الخراج

یدام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کی تصنیف ہے، جوامام اجل، فقیدا کمل، حافظ الحدیث امام ابوصنیفہ دھماللہ کے شاگردوں میں سب سے او نچے درجہ کے حامل اور مجتہد فی الدنہ بب تھے۔ آپ ایک مشہور انصاری صحابی سعد بن عتب رضی اللہ عنہ کی اولا دمیں سے ہیں، ۱۱۱ھ میں آپ کی بیدائش کوفہ میں ہوئی۔ ہشام بن عبدالملک مبدی، ہادی اور ہارون رشید کے عبد میں عبدہ و قضاء پر فائز رہے ہیں۔ امام احمد بن شبل اور یکی بن معین آپ کی بارمحد ثین آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔

کتاب الخراج، آپ نے خلیفہ ہارون رشید کے تقاضے پر تصنیف فر مائی تھی۔ اس میں انہوں نے اسلام کے مالیاتی نظام کے بارے میں بڑی اہم اور مفید معلومات جمع فر مادی ہیں۔ زکوۃ وصد قات، عشر وخراج فئی اور مال غنیمت کی تقسیم۔ نیز اہل ذمہ اور مرتدین کے احکام وغیرہ بھی پچھاس میں تفصیلا عشر وخراج فئی اور مال غنیمت کی تقسیم۔ نیز اہل ذمہ اور مرتدین کے احکام وغیرہ بھی پچھاس میں تفصیلا میں کردیا گیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا انتقال قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز ہونے کے زمانے میں الماک کے وبعداد میں ہوا۔

٣٨ .... التحرير المختار لردالمحتار

شخ عبدالقادر بن مصطفی الرافعی کا بیرحاشیہ ہے، جوانہوں نے ''ردالحتار' پر لکھا ہے۔ موصوف کی ولادت ۱۲۴۵ھ، ۱۸۳۳/۲ھ، میں ہوئی۔ آپ مصر میں منصب افتاء پر فائز ہوئے، لیکن تین دن بعد بی آپ کا وصال ہوگیا۔ آپ کی وفات ۱۳۳۳ھ، ۱۹۰۵ء میں ہوئی۔ بیرحاشیہ مصر سے دوجلدوں میں جھپ آپ کا وصال ہوگیا۔ آپ کی وفات ۱۳۳۳ھ، ۱۹۰۵ء میں ہوئی۔ بیرحاشیہ مصر سے دوجلدوں میں جھپ گیا ہے۔ پہلی جلد کتاب الطلاق پرختم ہوئی ہے اور دوسری جلد کتاب العتق سے شروع ہوئی، آخر کتاب کی سے جھی یاد کیا جا تا ہے۔ سے کہا تا ہے۔ سے کہا یا جا تا ہے۔

٣٩ ... اتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الإشباه والنظائر

یہ کتاب شیخ محدابوالفتح حنفی کی تألیف ہے۔ موصوف نے علامہ نجیم کی کتاب ''الا شباہ والنظائر'' کو جدید ترتیب دے کرابواب پر مرتب کیا ہے اور اس ترتیب جدید کا نام ''اتحاف الا بصار والبصائر'' رکھا ہے۔ اس ترتیب جدیدہ کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کتاب سے استفادہ کرنے میں سہولت پیدا ہوگئی ہے۔ مصنف اس کی تالیف سے 201اھ، ۸/ ۱۸۸۹ء میں فارغ ہوئے۔ یہ کتاب مطبع اسکندریہ سے

۵۲۸ اھ،۱۸۷۴ ، میں ۵۳۸ صفحات پر جھیپ جنگی ہے۔

#### • ٤ السراجي

ساتویں صدی ہجری کے مشہور عالم امام سراج الدین ابوطا ہم محمد السجاوندی حفق کی تصنیف ہے۔
اس کتاب کا موضوع'' علم الفرائض' بعنی' علم وراثت' ہے۔ اس کتاب میں رشتہ داروں کی قسمیں ،
فری الفروض ،عصبات اور فری الارجام وغیرہ کو تفصیل ہے بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ کون سارشتہ دار
وراثت میں کس وقت کیا حصہ پائے گا اور کب وہ وراثت ہے محروم ہوگا ، اس کتاب کی بڑے بڑے
اکا برعلاء نے شرحیں کھی میں۔ متعدد باریورپ ،مصر ، ہندویا ک ہے طبع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کو
''سراجیہ'' ''الفرائض السراجیہ'' اور'' فرائض السجاوندی'' بھی کہاجا تاہے۔

#### ٤١ الشريفيه

یہ 'سراجی'' کی شرح ہے، جوعلامہ ملی بن محرصینی معروف بہ علامہ سیدشریف جرجانی کی تالیف ہے۔ سیدشریف جرجانی کی تالیف ہے۔ سیدشریف جرجانی کی ولادت' جرجان' میں ہم کے ہے، ۱۳۴۰ میں ہوئی۔ ابتداء آنہوں نے علوم عربیہ کی طرف خصوصی توجیفر مائی ، جس کے باعث وہ ان علوم عربیہ میں ''امامت' کے درجہ کو جا پہنچے۔ بعدازاں آپ نے علوم عقلیہ کی طرف رخ کیا۔ آخر کار''شیراز'' میں سکونت پذیر ہوگئے اور وہیں بعدازاں آپ نے علوم عقلیہ کی طرف رخ کیا۔ آخر کار''شیراز'' میں سکونت پذیر ہوگئے اور وہیں ۱۲۸ھ۔ ۱۳۱۲ھ، میں وفات یائی۔

### ٢ ٤ .... رسائل الأركان

یہ کتاب علامہ بحر العلوم عبدالعلی تکھنوی کی تصنیف ہے۔ مولانا نظام الدین انصاری سہالوی (الہتوفی ۱۲ ااھ، ۱۷۴۸ء) کے فرزندار جمند ہیں۔ ۱۷ سال ہی کی عمر میں تمام علوم وفنون سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ بہت کی کتابوں پر شروح وحواثی تحریر فرمائے ہیں۔ یہ کتاب آپ نے ارکان اربعہ 'نماز ، زکو ق ، روز ہ اور جج کے مسائل پرتج ریفر مائی ہے۔ آپ نے نفس مسائل کے بیان پر اکتفائییں فر مایا ہے بلکہ قر آن وسنت کے دلائل نیز عقلی براہین سے ان کو مدل فعس مسائل ہے۔ اس لحاظ ہے یہ کتاب بوی اہمیت کی حامل ہے۔ لکھنو ہے ۹۔ ۱۸۹۳ھ ۱۸۹۳ھ میں طبع ہو چکی ہے۔ علامہ بحرالعلوم کی وفات 'مدراس' میں ۱۳۵۵ھ ۱۸۳۰ھ، ۱۸۲۰ء میں ہوئی۔

#### ٤٣ .... السعاية

ییشرح وقابید کی مفصل اور مبسوط شرح ہے، جومولانا عبدالحیٰ تکھنوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ حضرت مولانالکھنوی نے ''شرح وقابیہ' اپنے والد ماجد سے پڑھنے کے زمانے میں ان کے حکم سے اس کی ایک شرح لکھی تھی، جس کا نام'' حسن الولاية بحل شرح الوقابیہ' رکھا تھا، جوشرح وقابیہ کے نصف اول کے متفرق مشکل مقامات کے حل پرمشمنل تھی۔ بعداز ال مکمل شرح وقابیہ پر ایک حاشیہ تح ریفر مایا، جس کا نام "عمدة الرعاية" ب جوشر ت وقايد كے ساتھ بار ہاطبع ہو چكا ب اس كے علاوہ" شرق وقايد" كى ايك مبسوط اور مفصل شرح للمضى شروع فر مائى جس ميں ہر مسئلے ميں تمام اختلافات فل كرف كے ساتھ ساتھ ہرايك مسلك كے مقلی وقلی ولائل اوران پر وارد ہونے والے اعتر اضات اوران كے جوابات نيز كى ايك مسلك كى مدلل ترجيح كابيان مفصل طور پركيا گيا ہے۔ اس مفصل شرح كانام انہوں نے رکھا" اسعاية فى كشف مافى شرح الوقايد" ليكن افسوس كه مصنف اپنی اس عظیم تصنیف كو كلمل نہ فرما سكے ۔ اس مفسم تصنیف كو كلمل نہ فرما سكے ۔ اسكی صرف و وجلد بی طبع ہوئی ، جلد اول باب السم علی اختین كی ابتدائی چند سطروں تک ہی پر مضمل فرما سكے ۔ اسكی صرف و وجلد بی طبع ہوئی ، جلد اول باب السم علی اختین كی ابتدائی چند سطروں تک ہی پر مضمل فی القراق" کے فتم تک كی شرح پر مشمل مضمل ہے ، جب كه دوسرى جلد" باب الاذان "سے" فصل فی القراق" کے فتم تک كی شرح پر مشمل ہے ۔ یہ کہا سان میں بھی طبع ہو چکی ہے ۔ مصنف کے فقر حالات "مجموعة الفتاوی" کے تعارف کے والے میں لکھے جا چکے ہیں ۔

### ٤٤ .... التشريع الجنائي الاسلامي

یہ کتاب''اسلام کے فوجداری قانون'' کے موضوع پر ہے جو ،''مصر'' کے ایک عالم جناب عبدالقادرعودہ شہید کی تصنیف ہے۔موصوف'' کے ایک مشہور جماعت''الاخوان المسلمون'' کے رکن تھے۔ 1954 وہیں بغاوت کے الزام میں موصوف کو بھانی دے دی گئی تھی۔

یہ کتاب دوجلدوں میں طبع ہو پچی ہے۔ جلداول میں پہلے تمہیدی طور پر عام رائج غیراسلامی قوانین کا اسلامی قوانین کے ساتھ تقابل کر کے اسلامی قوانین کی فوقیت و ہرتری متعدد وجوہ سے ثابت کی گئی ہے۔ بعدازاں جلداول کو دوصوں میں تقسیم کر کے ہر جھے کو " کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ''الکتاب الاول' کی ''فتم اول' میں ''جرم' کی ماہیت اوراس کے انواع کا بیان ہے اور قتم ٹانی میں ''جرم' کی ماہیت اوراس کے انواع کا بیان ہے اور قتم ٹانی میں ''جرم' کی ماہیت اوراس کے بعد' الکتاب الثانی' شروع میں آجرم' کے ارکان شرعیہ، ارکان مادیہ اور او بید کا بیان ہے۔ اس کے بعد' الکتاب الثانی' شروع ہوتی ہے۔ اس میں ''عقوبت کا بیان ہے۔ جلد دوم میں ہوتی ہے۔ اس میں ''خرام' مرقہ '' ڈاکہ زنی' اور' بغاوت وار تداد' ایسے جرائم اور ان کے احکام کا تفصیلی ذکر ہے۔ کتاب کا اردوتر جمہ بھی'' اسلام کا فو جداری قانون' کے نام سے چھپ چکا ہے۔ تفصیلی ذکر ہے۔ کتاب کا اردوتر جمہ بھی'' اسلام کا فو جداری قانون' کے نام سے چھپ چکا ہے۔

## ٥٤ .... المدخل الفقهي العام

یہ کتاب ملامہ مصطفیٰ احمد الزرقائی تصنیف ہے جو' دمشق یو نیورٹی' کے' کلیۃ الحقوق' میں ملکی اور شرعی قانون کے استاد ہیں۔خلافت عثانیہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ایک عرصے تک ان مما لک میں جوخلافت عثانیہ کے ماتخت رہ چکے تھے' المحلة العدلیۃ' کے مطابق ملکی عدالتیں فیصلے کرتی رہیں۔''لمحلة العدلیۃ' وہ دستاویز ہے جس میں خلافت عثانیہ کے زمانے میں فقہاء کی ایک جماعت نے فقہ خفی کی روشنی میں شریعت اسلامیہ کے ان قوانین کو وفعہ وارم تب کردیا تھا، جن کا تعلق ملکی وانتظامی

امورے تھا۔

علامہ مصطفیٰ احمد الزرقا کا کہنا ہے کہ بعض مسائل ہا وجود اس کے کہان کا تذکرہ فقد کی گتب میں موجود تھا، کیکن وہ مسائل'' المجلة العدلیة'' میں درتی ہونے ہے رہ گئے ، نیز ان کا کہنا ہے کہ بہت ہے جد ید مسائل اب ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا وجود' المجلة'' کی تالیف کے زمانے میں نہ تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کا حل بھی'' المجلة '' میں نہ آ سکا۔ علامہ زرقا، بیجھی فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر 'لمجلة'' کی تالیف'' فقد خفی'' کے مسائل ہے ہوئی ہے۔ گو بوقت ضرورت اہل سنت کی دوسری فقہوں ''المجلة'' کی تالیف' کھی استفادہ کیا گیا ہے، مگر اساس بہر حال فقد خفی ہی ہے۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تالیف بھی ایسے نہجی استفادہ کیا گیا ہے، حس سے قانون کے طلباء کی تعلیمی ضرورت یوری ہوسکے۔

بہرحال ان وجوہ سے انہوں نے اسکی ضرورت محسوس کی کہ فقہ کی ترتیب جدید کی جائے ، جس میں منہ صرف پیے کہ قدیم ذکر شدہ مسائل تمام کے تمام آ جا تمیں ، بلکہ جدید پیش آ مدہ مسائل کاحل بھی اس میں منہ جو دہو ، نیز اس ترتیب جدید میں کسی ایک فقہ پرانحصار کرنے کی بجائے چاروں مکا تب فقہ کو مد نظر رکھا جائے اور جس فقہ میں بھی کسی مسئلہ کا زیادہ بہتر حل موجود ہو، اسے قبول کر لیا جائے اور ساتھ ہی اسکی ترتیب بھی ایس ہو کہ طلباء کی تعلیمی ضرور توں اور تقاضوں کو بھی وہ پورا کردے ۔ نیز مسئلے کو علیحدہ ترتیب بھی ایس ہو کہ طلباء کی تعلیمی ضرور توں اور تقاضوں کو بھی وہ پورا کردے ۔ نیز مسئلے کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنے جائے مسائل کو ایس انداز سے ذکر کیا جائے کہ پہلے ایک اصول وقاعدہ بتا کر پھر اس پر متفرق ہونے والے مسائل کو ذکر کیا جائے ، کیونکہ اس طرح مسائل کو یا در کھنے میں سہولت ہو جاتی متفرق ہونے والے مسائل کو ذکر کیا جائے ، کیونکہ اس طرح مسائل کو یا در کھنے میں سہولت ہو جاتی ہو تھی ایس میں پہلی دوجلدیں ''المدخل انتھی العام'' کے نام کے عنوان سے کتابوں کا ایک سلسلہ شروع فر مایا ، جس میں پہلی دوجلدیں ''المدخل انتھی العام'' کے نام سے شائع ہو تمیں ۔

==== \( \darkappa \darkappa

# چنداصول فقه

نوت المه احناف نے کتاب وسنت اور اجماع امت کے فقہی ادکام بشری قو انین اور مجموعہ قضایا و فقاوی کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعدان کی روشنی میں کچھ فقہی اصول 'منضبط کئے جیں جنہیں ووضوا بط کلیے کے طور پرادکام کی تخ بی میں استعال کرتے ہیں، فقد ففی کی مشہور کتاب 'الاشباہ و المنظائو '' ہے نمو نے کے طور پر چنداصول ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں تاکہ اس کتاب کے قار مین کرام امر احمالات کی قانونی بصیرتوں فکر ونظر کی وسعتوں اور تمدن ومعاشرت اور انسانوں کے طبعی حالات وضروریات پران کے گہر سے اور وسیع مطالعہ کا انداز ولگا سکیس۔

(م-س- آلف غفرله)

المشقة تجلب التيسو
 مشقت آسانی کومینجی ہے۔

۲ الضرورات تبیح المحظورات صورتین منوعات کومباح کردیت ہیں۔

٣ ... ماابيح للضرورة يتقدر بقدر ها

۔ جو چیز ضرورۃ مباح ہو،وہ ضرورت ہی کی حد تک مباح رہے گی یعنی ضرورت کے دائر ہے باہراے مباح نہیں سمجھا جائیگا۔

٤ ....ماجاز بعذر بطل بزواله

جو چیز کسی عذر کی دجہ ہے جائز قرار دیجائے ،عذر ختم ہوجانے کے بعدار کا جواز بھی ختم ہوجائےگا۔

الضرر لايزال بالضرر

ضرر کاازالہ ضرر کے ذریعین سیا جائیگا۔

تتحمل الضور المحاص الإجل دفع الضور العام
 ضررعام كوفع ئے ليضررخاص كوبرداشت كياجائى گا۔

٧ .... اعظم ضررا يزال بالاخف

زیادہ ضرروالی چیز کم ضرروالی چیز کے ذریعیہ زائل کی جائیگی۔

۸ سمن ابتلی ببلیتین و هما متساویان یا خذ بایتهما شاء و ان اختلفایختار اهو نهما ... بر جو کسی ایک دوبلاؤل میں گھر جائے جو قباحت کے لحاظ ہے مساوی ہوں تو دونوں میں ہے جے جا ہے اختیار کر لے اورا گرایک میں قباحت کم ہے دوسرے میں زیادہ ، تو کم والی کو اختیار کرے۔

دوء المفاسد اولی من جلب المصالح
 حصول نفع کے مقابلے میں نقصان سے بچنازیادہ بہتر ہے۔

• ۱ --- افداتعار ض المانع و المقتضى يقدم المانع جب مقتضى اور مانع كے درميان تعارض پيدا ہو جائے تو مانع كوتر جمح دى جائے گی۔

۱۱ --- اذاا جتمع الحلال و الحوام غلب الحوام
 جب کی مسئلے میں حلال وحرام دونوں پہلوجیع ہوجا کیں قوحرام کے پہلوکوڑ جے دی جائے گی۔

١٢ .... تصرّف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

عوام کے مسائل وحقوق میں سلطان وقت کے تصرفات مصلحت ریمنی ہوں گے۔

١٣ .... الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة

ولایت خاصہ، ولایت عامہ کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیج ہوگی۔

١٤ ....الامور بمقاصدها

امورائے مقاصد کے تابع ہوتے ہیں۔

۱۵ .....الیقین لایزول بالشك
 یقین شک نبیس زائل بهوگا۔

۱۶ ..... ماثبت بیقین لایر تفع الابالیقین جو چیزیقین سے ثابت ہو،وہ یقین ہی کے ذریعہ مرتفع ہوگی۔

١٧.....الاصل العدم

نہ ہونا یہی اصل ہے۔

نوف: اس ضابط كاتعلق ان اوصاف ے ہوكسى چيز كوعارض ہوتے ہيں۔

١٨ ....الاصل الوجود

ہوناہی اصل ہے۔

نوان: ای ضابط کاتعلق کی چیزی صفات اہلیہ ہے۔

19 .... الحدود تندرئ بالشبهات

شبہات حدود کے نفاذے مانع ہوتے ہیں۔

٠ ٢ --- التعزيز يثبت بالشبهة

شبه بھی تعزیر کیلیے کافی ہے۔

نوث بشبه كہتے ہيں جو ثابت نه بوليكن ثابت كے مشابه بو (الشبهة ما بشبه بالثابت وليس بثابت)

۲۱ ... ما حرم اخذه حرم اعطائه

جس چیز کالیناحرام ہےاس کا دینا بھی حرام ہے۔

٢٢ .... ما حرم قعله حرم طلبه

جس کام کا کرنا حرام ہاس کی طلب بھی حرام ہے

٣٣ ... لا عبرة بالظن البين خطأه

اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کا غلط ہونا ظاہر ہو۔

۲۳ .... ذكر بعض مالا يتجزى كذكر كله

کسی ایسے کلڑے کا ذکر ، جوکل ہے الگ نہ کیا جا سکے ،کل کے ذکر کی طرح ہے۔

٢٥ .... اذا اجتمع المباشر والمسبب اضيف الحكم الى المباشر

جب سی کام کامرتکب اور سبب دونوں جمع ہوجائیں ، تو حکم کاتعلق مرتکب کے ساتھ ہوگا۔

٢٦ .... اعمال الكلام اولي من اهماله

سی کلام کو ہامعنیٰ بنانا ہے مہمل بنانے ہے بہتر ہے۔

٣٧ ..... التابع تابع

وجود میں تابع جگم میں بھی تابع ہوتا ہے۔

٢٨ .... التابع يسقط بسقوط المتبوع

متبوع کے سقوط ہے تابع بھی ساقط ہوجا تا ہے۔

٢٩ .... يسقط الفرع اذا سقط الأصل

اصل جب ساقط ہوجائے ،تو فرع بھی ساقط ہوجاتی ہے۔

٣٠ ....الحرب خدعة

جنگ وشمن کودھو کے میں رکھنے کا نام ہے۔

اس الثابت بالعرف كالثابت بالنص

عرف کے ذریعہ جو چیز ثابت ہو،اس کا نفاذ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی چیزنص کے ذریعہ ثابت ہو۔

٣٢ .... العادة تجعل حكما اذالم يوجد التصريح بخلافه

عادت وعرف برومان حكم لگايا جائے گا، جہال نص صريح اس كے مخالف نه ہو۔

٣٣ .... البناء على الظاهر واجب مالم يتبين خلافه

ظاہر پر حکم کی بنیا در کھنا واجب ہے جب تک اس کے خلاف ثبوت نہ ہو۔

٣٨ مجرد الخبر لا يصلح حجة

خبرمحض ججت بنخ كي صلاحيت نبيس ركفتي \_

٣٥ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينه

شہادت سے ثابت شدہ ،مشاہدہ سے ثابت شدہ امر کی طرح ہے۔

٢٦ المعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط

مسی شرط برمعلق چیزای وقت ثابت ہوگی جبکہ شرط پائی جائے۔

٣٧ المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط

جو چیز کسی شرط پر معلق ہو،وہ شرط کے وجود سے پہلے معدوم مجھی جائے گی۔

٣٨ يسقط اعتبار دلالة الحال اذا جاء التصريح بخلافها

دلالت حال كاعتبار ساقط ہوجائے گا جبكه اس كامخالف پېلوصراحت كے ساتھ ثابت ہوجائے۔

٣٩ يجب العمل بالمجاز اذا تعذر العمل بالحقيقة

مجازيمل واجب بجبكه حقيقت يمل مععذر بوجائي

• ٤ .... الكتاب الى من نائي كالخطاب بمن دني

دوروالے کے نام خط جکم کے لحاظ سے بالکل ایسے ہی ہے، جیسے سامنے والے سے خطاب۔

اسم الولد يتبع خير الابوين دينا

بچاہے مال، باپ میں سے اس کے تابع قرار دیا جائے گا، جودین کے اعتبار سے دونوں میں بہتر ہو۔

٣٢ .... من في دار الحرب في حق من في دار الاسلام كالميت

دارالحرب میں رہنے والا اس شخص کے حق میں جودار الاسلام میں رہتا ہے میت کی طرح ہے۔

٣٣ .... مال المسلمين لايصير غنيمة للمسلمين بحال

مسلمانوں کا مال مسلمانوں کے لیے کسی حال میں بھی مال غنیمت نہیں ہوسکتا۔

٤٤ ..... شرط صحة الصدقة التمليك

صدقہ واجبہ کے پیچ ہونے کی شرط مالک بنانا ہے۔

٥٠ ..... التبرع في المرض وصية

مرض الموت میں احسان وحسن سلوک وصیت کے حکم میں ہے۔

٣٧ ....خير الأمور اوساطها

ہر چیز میں بہتر وہی ہے جو در میانی ہو۔

٢٧ .... السكران في الحكم كالصاحي

نشے میں مدہوش تھم کے اعتبارے باہوش کی طرح ہے۔

٣٨ عند اجتماع الحقوق يبدأ بالاهم

مختلف حقوق کے اجتماع کے وقت سب ہے اہم حق کواولیت دی جائے گی۔

٣٩ ..... لا يجوز ترك الواجب للاستحباب

ئسى متقب كى وجەسے واجب كاترك جائز نبيس ہے۔

. ٥ ....الاجتهاد لا يعارض النص

، اجتہادُص کےمعارض نہیں ہوسکتا (یعنی حکم منصوص کےخلاف کوئی اجتہاد قابل قبول نہیں )

١ ٥ ....ان الافادة خير من الاعادة

اضافی مفید بات،اعادے ہے بہتر ہے۔

(الاشباه والنظائر. شرح السير الكبير)

سبخن ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسليما كثيرًا كثيرًا

公公

公

۲۰ر صفرالمعظم ۱۳۰۰اه بمطابق:۲۱ر فروری <u>۲۰۰۹</u>ء بروز پیر

# پیارےابوصنیفہ جیسیے

علم فقہ کے سلطال، پیارے ابوصنیفہ نیسے ثابت کے بیٹے نعمال، پیارے ابوصنیفہ نیسے علم ومل میں جس نے بوری عمر لگا دی، جیون لگا کے جس نے خلق خدا جگا دی

ہاں کا ہم پہاحساں، پیارے ابوصنیفہ میں ہے۔ کوفہ میں جب کسی نے بکری تھی ایک چرائی سالوں تلک ولی نے بکری نہ کوئی کھائی

تقوی پر میں ہوں جبران، پیارے ابو صنیفہ جیسیہ رب نے انہیں نواز اعظمت بھی یوں عطاکی آقا نے دی بشارت اس نامور جواں کی

قسمت پہ تیری قربال، پیارے ابو صنیفہ ہیں۔ جب بادشاہ نے انکو حق گوئی کی سزادی جیلوں میں جا کے اس نے آواز حق لگائی

زنداں میں دے گئے جال، بیارے ابو صنیفہ میں ہے۔ پوری عمر تہجد، جس نے نہیں قضاء کی کرکے وضو عشاء کو اس سے فجر ادا کی

کیے تھے نیک انسال، پیارے ابوطنیفہ بیسیہ ہوجائیں راضی، یارب!ان پر کرم بھی کردیں انوار سے خدایا،ان کی قبر کو مجر دیں رحمت کی برہے بارال، پیارے ابوطنیفہ نہیں

# حواله جات مأخذ ومصادر

قرآن مجید تفسیر جلالین تفسیر قرطبی تفسیراین کثیر تفسیر مظهری بیان القرآن \_معارف القرآن تفسیر روح البهیان \_خلاصة التفاسیر \_ بخاری شریف \_فیض الباری \_ارشاد الساری شرح بخاری شریف \_انعام البارى - ابن ماجد نسائى شريف - بذل المجهود مشكوة شريف - مرقاة المفاتيح \_ تقرير ترندى \_ درس تر مذى \_ دارقطنى \_ رحمة للعالمين \_ ترجمان السنة \_ الاشباه والنظائر \_ امداد الفتاوي \_ آپ كے مسائل اور انكا حل۔ البحرالرائق۔بدائع الصنائع۔خلاصنہ الفتاوی در مختار۔شامی۔شرح الوقایہ۔فتاوی عالمگیری۔ الھد اید\_فتاوی دارالعلوم دیو بند\_فتوی نویسی کے رہنمااصول \_فتاوی رحیمیہ فقہی جواہر فقہی پہیلیاں ۔ القدوري \_ كنز الدقائق \_نورالانوار \_نورالايضاح \_ بلوغ الإماني \_ البدايية والنهابيه \_صفوة الصفو ة \_طحطا ويعلى مراقي الفلامل طبقات ابن سعد \_ طريق الفلاح لطلاب الصلاح \_ المستطر ف في كل فن مستظر ف ينوادر الفقد - وفيات الاعيان - سوائح الوذر غفاري الانتفار اشرف البداميد اسلاف كے جيرت انگير واقعات - احياء علوم الدين \_احكام ميت \_اخبار أتحقى وأمغفلين \_امام ابوحنيفه بينية اورائكي ناقدين \_امثال عبرت \_احكام المسجد \_آپ بیتی ﷺ الحدیث ما کابرین کے پاکیزہ لطائف تبلیغ دین یہ تذکرہ الحفاظ۔جواہر الرشيد \_خطبات تحكيم الاسلام \_صبر و استقامت كي پير علماء ديوبند كا تفوى عجائب الفقد وفق الباری \_گلدستهٔ ظرافت \_مصائب اوران کا علاج \_اہل علم کے لیے جواہر یارے \_اشرف اللطا نَف\_ "أحكام اسلام عقل كي نظر ميں \_امام ابوحنيف أيسة كے حيرت انگيز واقعات \_اشرف الجواب\_مقدمه انوار البارى \_ائمَدار بعدك دلچيب واقعات \_اغلاط العوام \_نا قابل فراموش تاريخ كے سے واقعات \_اسلامى انسائیکو بیڈیا (منشی محبوب عالم)۔امام الوصیف میلید کی سای زندگی۔آسان نیکیوں کے جرت انگیز واقعات اسلامی آ داب معاشرہ یا تیں انکی یاد رہیں گے بستان المحد ثین بھرے موتی بخاری کی بالتمين \_ تعبير الرؤيا يتحفة العلماء يخليات صفدر - ترافي \_ تذكرة الاولياءٌ - تاريخ علم الخو \_ تذكره امام ابولیسٹ ۔ تاریخ بغداد۔ تاریخ الخلفاء۔ تاریخ ابن خلکان۔ جنبیدالغافلین ۔ تصویر کے شرعی احکام۔ ثمرات الاوراق يعني تشكول . جمال انور سوائح تشميري - جهان دانش -جديد تجارت - جوابر يار \_ الجوهرة النير ة \_حياة الصحابه بُحافَيَّه مدائق الحنفيه حسن العزيز (ملفوظات) حضرت تقانويٌّ كے پسنديدہ واقعات \_ حلية الاولياءً وحيوة الحوان حيات امام مالك (سيدسليمان ندوي ) حيلاور بهاني حيات تابعين ك ورختال پبلو\_خطبات حضرت لا بورگ خزینه خیرات الحسان \_ وفاع امام ابوحنیفه ٌ ـ و یوان الامام الشافعیٌ ـ روض الفائق\_روح کی بیاریاںاور ان کا علاج۔ سراغ زندگی۔سیرۃ النعمان۔سیر الصحابہ۔ سیرعلاء از

عبدالحليم شرر سلام كے فضائل ومسائل علمی معركے اور مجلسی لطفے وقود الجمان علمائے احناف كے جيرت انگيز واقعات علم وہدايت كے چراغ علمائے سلف غنية الطالبين واقعات علم وہدايت كے چراغ علمائے سلف غنية الطالبين والشلول للعاملی شنت آكام المرجان کے کتابوں كی درگاہ میں کوٹر العلوم کتاب الاذ آيا و( اردواطا نف علمية ) گلبائے رفگارنگ گستان قناعت ولطا نف ونوا در مقدمہ پہيلياں والموفق ملفوظات محدث تشميری ملفوظات ابرار متاع نور ملفوظات محدث الموفق مواعظ المرار متاع نور معدن الحقائق مواعظ مفتی رشيد احد صاحب ماہنامہ رضوان لکھنؤ و ماہنامہ البلاغ کرا جی و ماہنامہ القاسم نوشبرہ و ماہنامہ وفاق المدارس ملتان و نایاب تحذہ ندائے منبر ومحراب و نفحة العرب الحق الیسیر

ختىم شد